

8/131, DOUBLE ROOM 'K' AREA 36-A, KORANGI, KARACHI. PHONE 021-35046223, 35159291, CELL: 0092-300-3360816 E-MAIL: MAKTABAHERA@YAHOO.COM, & INFO@DEENEISLAM.COM WEBSITE: WWW.DEENEISLAM.COM

مكتبتا لحراء

#### حمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيي

انعام الباري دروس محج البخاري كي طباعت واشاعت كے جملہ حقوق زير قانون كا بي رائٹ ايك 1962 . حكومت ياكتان بذر بعه نو ثيفكيش نمبر F.21-2672/2006-Copr

ضبط وترتيب تخ تنج ومراجعت

رجريش نمبر 17927-Copr بحق ناشر (ميكنمة الحدول) محفوظ من يه

انعام الباري دروس صحح البخاري حلد 9

شيخ الاسلام مولا نامفتي محرتقي عثاني صاحب معنظم اللثر محرانورسین (فا صل و متخصص جامعه دارالعلوم کرا حی نمبر۱۴)

مكتبة الحراء، ١٣١/ ٨، ذيل روم " K "ابر ماكورنگي ،كرا جي ، ما كستان \_

حرا م کمیوزنگ سینژنون نمبر: 35046223 **21 2009** 

لحمرانورحسين عفيءنه

ناشر: حكتمة المراء

8/131 مكينر 36A ڈبل روم، " K"اپر ما، کورنگی، کراچی، ماکتان پ فون:35046223 موباكل:03003360816

E-Mail:maktabahera@yahoo.com&info@deeneislam.com

website:www.deeneislam.com



#### مكتنة الدياء - فن: 35046223, 35159291 مواكل:03003360816 E-Mail:maktabahera@yahoo.com

- اداره اسلامیات، موبن روژ ، چوک اردوباز ارکراجی فون 32722401 021
- اوار واسلامیات، ۱۹۰۰ نارکل الا بور په ماکتان په نون 3753255 042
- مكته معارف القرآن، حامعه دارالعلوم كراحي نبر ١٣ بنون 6-35031565 201
  - ادارة المعارف، عامعه دارالعلوم كراحي نمبرهم النون 35032020 201
    - دارالاشاعت «اردوبازاركرايي فون 32631861 021

انعام الباری جلد ۹ افتاحی



# هو افتتاحیه هم از افتتاحیه از افته از افتاده از افتاده از افتاده از الماده از العادم از العادم کرایی

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد خاتم النبيين و إمام المرسلين و قائد الفر المحجلين ، و على آله و أصحابه أجمعين ، و على كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

محموں " محموں " محموں اللہ برا اللہ براز ہفتہ کو بندے کے استاذ معظم حضرت مولانا " سحبان محموں " صاحب قدس سرہ کا حادث وفات پیش آیا تو دارالعلوم کرا چی کے لئے بدا کیے عظیم سانحہ تھا۔ دوسرے بہت سے مائل کے ساتھ بیمسئلہ بھی ساخت آیا کہ تیج بخاری کا درس جو سالہا سال سے حضرت کے بیر دھا، کس کے حوالہ کیا جائے ؟ بالآ خریہ طے پایا کہ بیز دمہ داری بندے کوسونی جائے۔ میں جب اس گرا نبار ذمہ داری کا تصور کرتا تو وہ ایک بہاڑ معلوم ہوتی۔ کہاں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی بیر بنور کتاب، اور کہاں جھے جیسا مفلس علم اور تمی دور دور بھی اپنے اندر کھی بخاری پڑھانے کی صلاحیت معلوم نہ ہوتی تھی۔ لیکن بزرگوں سے تمی ہوئی بیہ بات یاد آئی کہ جب کوئی ذمہ داری بڑوں کی طرف سے حکما ڈالی جائے تو اللہ بھال کی طرف سے تو فین ملی ہے۔ اس کے اللہ بھالے کے بھروے پر بید درس شروع کیا۔

عزیز گرای مولانا محمد انور حسین صاحب سکمنا لک مکتبة الحداد ، فعاصل و متخصص جامعه دار العلوم کراچی نے بڑی محت اور عرق ریزی ہے یہ تقریر ضبط کی ، اور پچھلے چند سالوں میں ہر سال درس کے دوران اس کے سودے میری نظر ہے گزرتے رہے اور کہیں کہیں بندے نے ترمیم واضافہ بھی کیا ہے۔ طلبہ کی ضرورت کے پیشِ نظر مولانا محمد انور حسین صاحب نے اس کے " کتساب بعد ، الموحی " ہے" کتساب المندکا ہے" کا کام بھی کیا جس پران المندکا ہے" آخرتک کے حصول کو خصر ف کمپیوٹر پر کپوز کرالیا ، بلکہ اس کے والوں کی تخریج کا کام بھی کیا جس پران کے بہت ہے اوقات ، محت اور مالی و سائل صرف ہوئے۔

دوسری طرف مجھے بھی بحثیت مجموق اتنا اطمینان ہوگیا کہ ان شاءاللہ اس کی اشاعت فائدے سے فائد سے خالی نہ ہوگی، اورا گر کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی تو ان کی تھیج جاری رہ گتی ہے۔ اس کئے میں نے اس کی اشاعت پر رضامندی ظاہر کردی ہے۔ لیکن چونکہ یہ نہ کوئی ہا قاعدہ تصنیف ہے ، نہ میں اس کی نظر تا فی کا اتنا اہتمام کرسکا ہوں جتنا کرنا چاہتے تھا، اس کے اس میں قابل اصلاح امور ضرور رہ گئے ہوں گے۔ اہل علم اور طلبہ مطالع نے کہ دوران جو الی بات محسوں کریں، براہ کرم بندے کو یا مولانا مجمد انور حسین صاحب کو مطلع فرمادیں تاکہ اس کی اصلاح کردی جائے۔

تدریس کے سلسے میں ہندے کا ذوق سے ہے کہ شروع میں طویل بحثیں کرنے اور آخر میں روایت پر
اکتفا کرنے کے بجائے سبق شروع ہے آخر تک توازن ہے چلے۔ بندے نے قدریس کے دوران اس اسلوب
پر عمل کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ نیز جو فالص کلای اور نظریاتی سمائل ہاضی کے ان فرقوں ہے متعلق ہیں
جواب موجود نہیں رہے،ان پر بندے نے انتصار ہے کام لیا ہے، تاکہ مسائل کا تعارف تو طلبہ کو ضرور
ہوجود نہیں ان پر طویل بحثوں کے نتیج میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ ای طرح بندے نے
ہوجائے ، لیکن ان پر طویل بحثوں کے نتیج میں دوسرے اہم مسائل کا حق تلف نہ ہو۔ ای طرح بندے نے
ہوکش بھی کی ہے کہ جو مسائل ہارے دور میں عملی اہمیت اختیار کر گئے ہیں ،ان کا قدرے تفصیل کے
ساتھ تعارف ہوجائے، اور احادیث سے اصلاح انجال واخلاق کے بارے میں جو تقیم روایا ہاتی ہیں اور
جوا جادے بی خوصے کا اصل مقصود ہونی چاہئیں ،ان کا محلوں کے انہے ہوں دور ہے۔

قار کین سے درخواست ہے کہ وہ بندہ ناکارہ اور اس تقریر کے مرتب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ براھم اللہ تعالی۔

مولانا محد انور حسین صاحب سلمہ نے اس تقریر کو ضبط کرنے سے لیکر اس کی ترتیب تخ تئے اور اشاعت میں جس عرق ریزی ہے کام لیا ہے،اللہ ﷺ اس کی بہترین ہزا انہیں دنیا و آخرت میں عطا فرما کیں،ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما کر اے طلبہ کے لئے نافع بنا کیں،اوراس ناکارہ کے لئے بھی اپنے فضل خاص ہے مغفرت ورحمت کا وسلہ بنادے۔ آمین۔

> جامعه دارالعلوم کراچی ۱۳ ۱۷ د جب الرجب ۱۳۳۹ه برطابق ۲۰۱۷ بل ۲۰۱۶ مروز بره

بنده محمرتقی عثانی جامعه دارالعلوم کراچی

#### عرض ناشر

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

الما بعد \_ جامد دارالعلوم کراچی میں سی جناری کا درس سالبا سال ے استاذ معظم شیخ الحد یث حضرت مولا ناسد حبات محصول صاحب قد سرم کے بردر ہا۔ ۲۹ رزی المجروا ۱۳۱۹ وروز ہفتہ و شی الحد یث کا مدرس مؤدد ۱۳ رزی المجروا ۱۳ و سیخ جناری الحدیث کا مدرس مؤدد ۱۳ رخم الحوام ۱۳ سال و زود بدر و نید و نیش فیخ السلام مفتی محمد تقی عنانی صاحب مظلم کے برد ہوا۔ اُسی روز شعر کم بجے کے مسلس ۲ سالوں کے دروس (کتاب بعد الموحی کتاب رد المجھمیة علی التو حید، ۵۷ کتب) ئیپ ریکار ڈرکی مدر صف طرکتے گئے۔ یہ سب بھا الموحی نے اپنی ذاتی دلج بی اور شوق ہے کیا ، استاد محتر کم بے بہ یہ سور تحال دیکھی تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ مواد کتابی شکل میں آ جائے تو بہتر ہوگا ، اس بناء پر احتر کو ارشاد فر ایا کہ اس مواد کو تحریری شکل میں اگر بھے دیا جائے تا کہ یہ سال میں سبقاً سبقاً نظر ڈال سکوں ، چنا نچ ان دروس کو تحریر میں لانے کا بنام باری تعالی آ غاز ہوا اور اب بحد المدخاری "کے نام سے طبع ہو چکی ہیں۔

بیر کتاب "انعام المباری شوح صعیع المبتحاری" جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: یہ بڑا قیم علی ذخیرہ ہے، استادہ موصوف کواللہ پھلانے جستجوعلمی سے نوازا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے، دھزت جب بات شروع فرماتے ہیں، علوم دمعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے کے بعد خلاصہ عطر ہے وو"انسعام المباری شوح صعیع المبخاری" میں دستیاب، آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ استاذ موصوف تفقہ علمی وقتر بحات، اُنہ اربعہ کے فتم کی اختلافات یو محققانہ مدل تھر سے معلمی وقتر بحات، اُنہ کی جان ہیں۔

صاحبان علم کواگراس کتاب میں کوئی ایکی بات محسوں ہوجوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار ہے کم ہواور صبط فقل میں ایساہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اوراز راہ عنایت اس پرمطلع بھی فرمائیں۔

دعا ہے کہ اللہ ﷺ اللہ اسلاف کے ان علمی اما نتوں کی حفاظت فرمائے ، اور ''انسسسام المبسادی شسر حصصیع المبخاری'' کے بقیہ جلدوں کی تحمیل کی باسانی اور تو فیق عطاء فرمائے تاکہ حدیث وعلوم صدیث کی مید المانت اسے اللہ تک بینچ سکے۔

آمين يا رب العالمين. وما ذلك على الله بعزيز

بنده: مجمدا نورسین غفی عند الماصل و منعضص جامدداد العلوم کراچی ۱۳ ۱۷ در جب الرجب و ۳۳۰ ایر برطایق ۱۸ دار پر ۱۸ میشا ویروز بده



1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

#### **\*\*\***

| صفته | رقم النديث       | كتاب                                     | تسلسل |
|------|------------------|------------------------------------------|-------|
| 71   | 199-466          | كتاب المغازى                             | ٦٤    |
| ٣٥   | 8989             | باب غزوة العشيرة أو العسيرة              |       |
| ٥١   | ٤٠٢٧_٣٩٥٠        | باب ذكر النبي 🍇 من يقتل ببدر             |       |
|      |                  | باب حديث بني النضير _ باب قتل كعب بن     |       |
| 141  | £ • £ • _ £ • YA | الأشرف_ باب قتل ابي رافع                 |       |
| 779  | ٤٠٨٥-٤٠٤١        | باب غزوة أحد                             |       |
| ٣٢٣  | £ • 97 - £ • A7  | باب غزوة الرجيع وبثر معونة               |       |
| ٣٥٣  | £117_£.9Y        | باب غزوة الحندق وهي الأحزاب              |       |
|      | •                | باب مرجع النبي لله من الأحزاب ومخرجه إلى |       |
| ۳۷۷  | £17£_£11V        | يني قريظة                                |       |
| 790  | 1177-1170        | باب غزوة ذات الرقاع                      |       |
| ٤١٣  | ٤١٤٠-٤١٣٨        | ٬ باب غزوة بني المصطلق ـ باب غزوة أنمار  |       |
| ٤٢٧  | 1113-111         | باب حديث الإفك                           |       |
| ٤٧٣  | £191-£1£V        | باب غزوة الحديبية                        |       |

| منح        | عنوان                              | صنحه       | عثوان                                     |
|------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| ۳۳         | جواب                               | ٣          | افتتاحيه                                  |
| 100        | حضرت سعد بن معاذ 🚓 کا دوٹوک اعلان  | ۵          | وضِ تا شر                                 |
| <u>۳</u> ۷ | اعلان جنگ كالپس منظر               | rı         | وض مرتب                                   |
| ٨٨         | حضور 🛍 کے غزوات کی تعداد           | İ          | ·                                         |
| ۳۸         | وجها ختلاف                         | ٣٣         | ٢٣ ـ كتاب المفازي                         |
|            |                                    | ٣٣         | کچے کتاب العفازی سےمتعلق                  |
|            | (٢) باب ذكر النبي 🖨 من يقتل        | ٣٣         | مغازى لغة واصطلاحأ                        |
| ٥٣         | ببدر                               | 44         | "مغاذی"اور"میهر"یشفرق                     |
|            | بدر کے مقولین کے متعلق آنخضرت 🕮 کے | ٣٣         | مغازی اور جهاد میں فرق                    |
| ٥٣         | فرمان كابيان                       |            |                                           |
|            | غز ده ُبدر کا پس منظر              | ٣2         | (١) باب غزوة العشيرة أوالعسيرة            |
| ٥٣         | عداوت جوچلی بدر میں ملتج ہوئی      | ٣2         | جنگ مشيره يامسيره كابيان                  |
| مه         | ترجمه وتشرتك                       | 72         | محمر بن اسحاق كامقام                      |
| 10         | اميه بن خلف كافتل                  | PA.        | میراورمغازی میں معتبر                     |
|            |                                    | <b>179</b> | چهاد کی اجازت                             |
| 02         | (٣) باب قصة غزوة بدر               | ۳۹         | غز وه ادر سربید کی تعریف                  |
| 20         | غزده بدر کامیان                    | ۴۰         | سراياا ورغز وات كامقصد                    |
| 02         | بدر کی احادیث متفرق طور پر آئی ہیں | ۴۰         | ابواه، بواطاور مشيره كااجمالي خاكه        |
| ا ۵۵       | آغاز قصه غزوهٔ بدِر                | ۴۰         | بواء                                      |
| ا ۸۵       | ابوسفيان كاتجارتى قافله            | ۱۳۱        | واط                                       |
| ۵۸         | آپ 🛍 کار فیق مُر کب                | ۳۲         | مشيره                                     |
| ۱۰۰        | عا تكه كاخواب                      | ۳r         | ب <b>ل</b> مغرب کا الزام                  |
| ۱۲         | صحابه کرام 🚓 کی جان نتاری          | ۳۳         | ملامة بلى نعمانى كاجواب                   |
| ۱۳         | دوغلاموں کی گرفتاری اور تفتیش      |            | سیح پس منظرا دراہل مغرب کےالزام کا تحقیقی |
|            |                                    |            |                                           |

| 940  | 1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0        |      |                                              |  |  |
|------|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--|--|
| صفحہ | عنوان                                    | صنحه | عنوان                                        |  |  |
| ۸۲   | امحاب بدر كي تعداد كابيان                | 41"  | مقام بدر کا پس منظر                          |  |  |
| Ar   | تشريح                                    | 44   | سب سے پہلا مقابلہ                            |  |  |
| ^~   | کم سن صحابہ                              | 42   | "أعوذ بالله" پردواتوال                       |  |  |
| ۱۸۳  | مردم ثاری:اصحاب بدر کی تعدا د            | ۸۲   | منشاءامام بخاري رحمه الله                    |  |  |
| ۸۳   | <i>تطب</i> یق                            | ٨٢   | اشكال وجواب                                  |  |  |
| ۸۳   | تشريح                                    | ۷٠   | تفريح                                        |  |  |
| ۸۵   | دریائے اردن                              | ŀ    |                                              |  |  |
| PA   | تشرتح                                    |      | (٣) باب قول الله تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ |  |  |
|      |                                          | 14   | رَبُّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ الخِهِ         |  |  |
|      | (2) باب دعا ء النبي 🦓 على كفار           | 14   | باب:الله تعالى كافرمان                       |  |  |
|      | قریش: شیبة وعتبة والولید وأبي            | 2r   | آ ثار شکست اور تا ئىدايز دى                  |  |  |
| 1    | جهل بن هشام وهلاكهم                      | 24   | حفيظ جالندهري اورواقعه بدر                   |  |  |
|      | آنخضرت 🤀 کی کفار قرایش: شیبه، عتبه،      | ۲۷   | حضرت مقداد بن اسود هدی جانثارانه تقریر       |  |  |
|      | وليد بن عتبه اور ابوجهل بن مشام كي ملاكت | 22   | حضورِ اقدس 📾 کی نتج کی دُعا                  |  |  |
| ۸۷ ا | کے لئے بدوعا                             | ۷۸   | شبه کی بنیاد پرایک سوال وجواب                |  |  |
| 1    | تشرته                                    | ۷۸ ا | خثیت د ہندگی                                 |  |  |
|      |                                          | ۷9   | صديق اورعاش كامقام                           |  |  |
| ^^   | (^) باب قتل ابی جهل                      |      |                                              |  |  |
| ^^   | ابوجهل ح قل كابيان                       | ۸۰   | (۵) ہاب                                      |  |  |
| ^^   | تشریح                                    | ۸۰   | اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔               |  |  |
| 1 49 | لفظ"اعمد "ک"تفصیل                        | li   | ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِلُونَ مِنَ           |  |  |
| 9.   | تفريح                                    | 11   | المُوْمِينِينَ ﴾ كاشان زول                   |  |  |
| 91   | تغريح                                    | III  |                                              |  |  |
| 98   | تغريح                                    | Ar   | (٢) باب عدة أصحاب بدر                        |  |  |
|      |                                          | L    | _                                            |  |  |

| 940  | <b>++++++++++++</b>                                        | <b>*••</b> | ····                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                      | صفحه       | عنوان                                                                                       |
|      |                                                            | 95         | سبب نزول                                                                                    |
| 1110 | (٩) باب فضل من شهد بدرا                                    | 90         | حضرت بلال ﷺ بدری صحابی ہیں                                                                  |
| 1110 | شركاءِ اصحابِ بدر كى فضيلت كابيان                          | 90         | عبدالله بن مسعود ظله بدری صحابی ہیں                                                         |
| 1100 | تشريح                                                      | 92         | تشريح                                                                                       |
| 117  | حدیث کا پس منظر                                            | 9.4        | تبرك بآ ثارالصلحاء                                                                          |
| 117  | حضرت حاطب ابن أني بلبّعه الله بدري صحابي                   | 9.4        | جليه كاحكم                                                                                  |
| 112  | یہا نظامی واغتابی کارروائی ہے                              | 99         | جنگ <i>بر</i> موک                                                                           |
| IIA  | حضرت فاروقِ اعظم ﷺ کی حمیت                                 | 100        | روایات میں تعارض                                                                            |
| 119  | "اعملوا ما شئتم" كامطلب                                    | 100        | توجيهات                                                                                     |
| 1    |                                                            | 1+1        | روایات میں وجهٔ تعارض اوراس کاحل                                                            |
| 114  | (۱۰) ہاب                                                   | 1+1        | ترجیح اُصولِ حدیث کی روشیٰ میں                                                              |
| 114  | یہ باب بلاعنوان ہے                                         | 101        | ابدر میں کفار کی لاشوں کو کنویں میں ڈالوا نا<br>پیر میں کفار کی لاشوں کو کنویں میں ڈالوا نا |
| 114  | تشرتع                                                      | ۱۰۴۳       | مئلة هاع موتيا                                                                              |
| IFI  | الحوب سجال جنگ باری باری کا نام ہے                         | 1+0        | قول معتدل<br>                                                                               |
| ITT  | خواب میں فتو حات کی بشارت<br>نیست سریب میں                 | 1+4        | حضرت تفانوی صاحب رحمہ اللّٰد کی رائے                                                        |
| ۱۲۳  | حضرت معقو ذاورمعاذ رضى الله عنهما كى بلند بمتى             | 104        | الحة فكريه                                                                                  |
| 124  | غزوة الرجيع كالپس منظر<br>لغث بريم                         | 1•4        | وَبَدُلُوا يَعْمَةَ اللهِ كُفُرًا ﴾ عمراد                                                   |
| IFA  | لعش کی تکوینی حفاظت اور بےحرمتی سےمحفوظ<br>سرانی میں ہیں : | 1•4        | ودارَالبَوَارِ عصراد                                                                        |
| 1179 | عاصم بن ٹابت ھے کی نعش کی قدرتی حفاظت<br>• ت               | 1+9        | "انَّ الميت ليعذب" كَاتْرْنَ                                                                |
| 184  | مقصو دِامام بخاری رحمهالله<br>                             | 1+9        | حضرت مَا كَثْهُرْضَى الله عنها كَى رائِ                                                     |
| 1111 | تشريح                                                      | 110        | حضرت عمراورا بن عمر رضی الله عنهما کی رائے                                                  |
| 1111 | مئلہ جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے .                         | 110        | حضرت عا نشصد يقدرضي الله عنها كااستدلال                                                     |
|      | سبيعه بنت الحارث رضى الله عنها كاوا قعداور                 | 101        | متحققین علاء کی توجیه                                                                       |
| 188  | ً عدتِ و فات                                               | 111        | دوسری تو جیه                                                                                |
|      |                                                            | L          | J l                                                                                         |

| برت | 1• | انعام الباري جلد 9 |
|-----|----|--------------------|
|     |    | العام البارى جحد ا |

| •   | , <del>+,+,+,+,+,+,+</del>                   | •••  | +0+0+0+0+0+0+0                              |
|-----|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| غحه | عنوان                                        | سنحه | عنوان                                       |
| 100 | تقصو دِ بخاري                                | iro  | منشاءامام بخاري رحمه الله                   |
| 109 | تشريح                                        | 1    |                                             |
| 141 | تشريح                                        | 100  | (١١) باب شهود الملالكة بدراً                |
| 141 | بح مین                                       |      | میدان بدر می فرشتول کی حاضری کابیان         |
| 175 | و نیوی مال برانہیں جب کیرمنافست نہ ہو        |      | اصحاب بدر كامقام                            |
| IYP | جنان البيوت كتل كالحكم                       |      | الل بدر کی افضلیت                           |
| 145 | قيديوں سے فديہ لينے كا واقعہ                 | H    |                                             |
| 175 | عباس بن عبدالمطلب عليه كو بھانجا كہنے كى وجہ | IFA  | (۱۲) باب                                    |
| דדו | مدیث کی تشریح                                | IFA  | یہ ہاب بلاعنوان ہے                          |
| 172 | شریعت ظاہر کی مکلف ہے باطن کی نہیں           | 1179 | قربانی کے کوشت کا تھم                       |
| AFI | ا بوجهل کا آخری سائس                         | اما  | تفريح                                       |
| 14. | مقصو دِ بخاری رحمه الله                      | اماا | تبرك بآثارالصالحين شركنهيس                  |
| 121 | بدرين كاوظيفه                                | 100  | تغري                                        |
| 141 | سورهٔ طور کی برکت نو رقلبی کی شکل میں        | IMM  | تغري                                        |
| 128 | جبيرين مطعم بن عدى اورحسن سلوك               | ١٣٧  | دف بجانے کی حد                              |
|     | صحابہ کرام کے وجود کے بعدامت میں             | 162  | مقصود بخاري                                 |
| 121 | اہلِ خیرنا دروکمیاب                          |      | ولیمه کا شوق بھی ، ضا کع پونجی کا دُ کھ بھی |
| 140 | للمنطح بن اثاثه هظه                          | 161  | مغلوب الحال كوتنبيه وتبلغ مناسب نهيس        |
| 124 | سوسهم                                        | 101  | ''انفذه لنا" سےمراد                         |
| ı   |                                              | 155  | شہدائے بدراورزا کد تکبیرات                  |
|     | (۱۳) باب تسمیة من سمی من أهل                 | 100  | معاشرتی خرابی کاازاله                       |
|     | بدر، في الجامع الذي وضعه                     | 107  | حضرت ابومسعود د الله بدري صحابي بي          |
| 144 | أبوعبدالله على حروف المعجم                   | 102  | והכיש                                       |
|     | مرکائے جنگ بدر ہتر تیب حروف مجھی - مرتبہ     | 101  | مقصو دِ بخاری                               |
|     |                                              |      |                                             |

| برست     | j                                                                  | II   | انعام البارى جلد ٩                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
| •        | <b>********</b>                                                    | ••   | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>        |
| صفحه     | عنوان                                                              | صفحه | عنوان                                                   |
| 197      | سبب                                                                | 122  | امام بخارى رحمة الله عليه                               |
| 192      | تشريح                                                              |      | ,                                                       |
| 195      | "اوّل الحشر" كامطلب                                                |      | (۱۳) باب حدیث بنی النضیر،                               |
| 190      | ا تشریج                                                            |      | ومخرج رسول الله الله الله على دية                       |
| 190      | سور ه نشیر                                                         |      | الرجلين، وما أرادوا من الغدر                            |
| 197      |                                                                    | ۱۸۳  | برسول الله 🕮                                            |
| 194      | "احراق بالنار" كاحكم                                               |      | نی تفیر کے بارے میں بیان،                               |
| 192      | حضرت حسان بن ثابت کله کاشعر                                        |      | ووآ دمیوں کی دیت کے سلسلہ میں رسول اللہ                 |
| 191      | ا بوسفیان بن حارث کی طرف سے اشعار<br>ریاسین                        |      | 🗯 کا تشریف لے جانا اوران کارسول                         |
| r+1      | حدیث کا پس منظر<br>منا نزین نزید در : :                            |      | الله ﷺ ووقو كدديخ كااراده كرنا ـ                        |
| r• r     | مالِ فی اورغنیمت میں فرق<br>ایر از مصرف افرین ت                    |      | غز و هٔ بنونضیر کابیس منظر<br>ایر                       |
| r• r     | رسول الله ﷺ ومال فئي اختيار                                        | IAM  | جنگ بُعاث اور يېود ي<br>ايم سره د تا                    |
| <br> r•= | آباد کاری میں بصیرت نبوی ﷺ اور حضرات<br>انصار ﷺ کی تائید           | ۱۸۳  | جنگ ایک منظم کار و بار بھی                              |
| 1.0      | ا الصارفية في ما تبدير<br>ا بنونضير كے مال فئي كامصرف              |      | یہودیوں سے معاہدہ<br>میں میں میں میں اس کا              |
| 100      | بو یرخے ہاں کا مسترت<br>انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت کا مسئلہ | ١٨٦  | مسلمان عورت کی بے حرمتی اور یہودیوں کا<br>مخاصماندروبیہ |
| 1.0      | البيوروم المبارية عنا إلى رواعة عند<br>حديث كي تشريح               |      | ا عاصما ندروبیه<br>بنوقینقاع_محاصره                     |
| 110      | ا تفریع<br>ا تفریع                                                 | 11/4 | . توقیهای_ فاسره<br>رئیس الهانقین                       |
|          | رون<br>فمن ( آٹھواں حصہ ) کا مطالبہ اورتولیت کا                    | 11/4 | ر ک ملک میں<br>بنونضیر کا واقعہ کب پیش آیا؟             |
| rır      | مئله                                                               | IAA  | معامده کامطالبهاور بنونضیر کاا نکار                     |
| rır      | باغ فدك كاذكر                                                      | 1/19 | معاہد کافل جا زنہیں ہے                                  |
|          | · ·                                                                | 19.  | سازشی حربه اور تائیدمن جانب الله                        |
| rız      | (١٥) باب قتل كعب بن الأشرف                                         | 19+  | محاصره اور جنگی تدبیر                                   |
| rız      | کعب بن اشرف کے آل کا بیان                                          | 195  | ا<br>اجلا وطنی کی شرا نط                                |
|          |                                                                    |      |                                                         |

| •    | <b>*********</b>                             | -    | +0+0+0+0+0+0                                |
|------|----------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                        | صفحه | عنوان                                       |
| rrr  | منافقین کی علیحد گ                           | ۲۲۰  | قتل کے اسباب                                |
| rrs  | مبارزت طِلِي                                 | rri  | ز جمه وتشریح                                |
| rrz  | عموی جنگ کا آغاز                             | rra  | قتل شاتم رسول الله 🚜 پرایک حکیمانه اصول     |
| 174  | اجتهادى اختلاف                               | 274  | اگر عدالتی کارروائی ناممکن ہو؟              |
| ۲۳۸  | ملمانوں پرعقب ہے حملہ اور ظاہری شکست         |      |                                             |
| 779  | مصعب بن عمير ظاري كل شهادت                   |      | (۱۲) باب قتل ابی رافع عبدالله ابن           |
| 149  | آپ 🐯 کیشهادت کی افواه                        |      | ابي الحقيق، ويقال: سلام بن أبي              |
|      | ا المخضرت الله كد فاع ميں صحابه كرام الله كى |      | الحقيق. كان بخيبر ويقال: في                 |
| 100  | ایثاروجانثاری                                | 779  | حصن له بأرض الحجاز                          |
| roi  | رسول الله كالته كالتهاد كالمارك شهيد مونا    |      | ابورافع عبدالله بن البي حقيق في كل كا قصه،  |
| 101  | حضرت عمرهه كاابوسفيان كى للكار كاجواب        |      | بعض اسکوسلام بن ابی الحقیق کہتے ہیں۔        |
| rss  | ד <i>ית</i> ד                                |      | وه خيبر ميں رہتا تھا بعض کہتے ہيں کہوہ تجاز |
| 104  | شهداء أحديرنما زجنازه                        | 779  | میں واقع قلعہ میں رہتا تھا۔                 |
| 104  | حفيه كامؤقف                                  | 779  | گتاخ رسول ابورافع كاقل                      |
| 10Z  | امام شافعی رحمه الله کامؤنف                  | 771  | ز ماچة تل ابورا فع                          |
| ro2  | امام شافعی رحمه الله کی تا ویل               | 777  | ترجمه وتشريح                                |
| 740  | ا تشریح                                      | 227  | تغريح                                       |
| 141  | اشراب كأحكم                                  |      |                                             |
| 748  | بسروسا مانی کے عالم میں کفنِ کفاییہ          | 201  | (۱۷) باب غزوة أحد                           |
| 771  | صحابهٔ کرام 🧥 کی خشیت                        | 201  | غزوهٔ احد کابیان                            |
| 741  | <i>דית</i> ד                                 | ١٣١  | غز وهٔ احد کا پس منظر                       |
| 740  | اسلام لاتے ہی رہبہ شہادت سے فیضیاب           | 141  | جنگ کامنصو به                               |
| 777  | مصعب بن عمير الملك كادين اسلام كيلية قرباني  | rrr  | مدینه کی حفاظت کیلئے پہرہ داری              |
| 742  | زخموں کی کثرت وشدت سے پہچان ختم              | rrr  | رسول الله 👪 كاصحابه كرام 🕭 سے مشور ہ        |
|      |                                              |      | ·                                           |

|                                                      | 742  | اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرنے والے           |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|
| (١٩) باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ            | 749  | منافقین کی علیحد گی اورائے بارے میں رائے     |
| تَوَلُّوامِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْخ ﴾ ٢٨٣          |      |                                              |
| تفير المما                                           |      | (١٨) باب ﴿ إِذْهَمَّتُ طَائِفَتَان مِنْكُمُ  |
| ابنِ عمر رضی الله عنهما کی جانب سے معترض کو          | 12.  | أَنْ تَفُشَكُو وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا لِهَ   |
| جواب جما                                             |      | باب:جب سبی میں سے دوگر وہوں نے یہ            |
| خدمت كا دائره كاراور تقاضاءِ حال                     |      | سوحا تفاكهوه جمت بإربيتيس، حالانكه الله ان   |
| غلطنبی کا از الہ کہ بیعتِ رضوان سے بیچھے             | 14   | كا حامي وناصرتها _                           |
| رے                                                   | 121  | تشريح                                        |
|                                                      | 121  | أمورِ خانه داری میں تد بر کی تعلیم           |
| (٢٠) باب ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ           |      | دونو ں روایات می <sup>ں تطبی</sup> ق         |
| عَلَىٰ أَحَدٍ ﴾ إلى قوله ﴿ بِمَا تَعُمَلُونٍ ﴾ [ ٢٨٩ |      | قرض کی ادائیگی اور معجز ہ کی برکت            |
| ندکوره آیت کی تفسیر                                  | 120  | فرشتول سے نفرت                               |
| نی بدستورا پی جگه کمرا _ تم کواپی طرف                | 127  | حضرت سعد بن إبي وقاص كله كااعز از            |
| بكا ربا تھا                                          | 124  | تنمرك بآثارالصالحين                          |
|                                                      | 122  | ایک غلطنهی کاازاله                           |
| (٢١) باب ﴿ ثُمُّ أَنْزُلُ عَلَيْكُم مِّن             | l    | طلحه بن عبيداللدا ورسعد بن الى وقاص رضى الله |
| بَعُدِالِّغَمَّ أَمَنَةً نَّعَاسًا﴾ [ ٢٩١            | 12A  | عنها کی جانثاری                              |
| باب: چراس م کے بعد اللہ نے تم پرطمانیت               | 121  | صحابه کرام که کاروایت حدیث میں احتیاط برتنا  |
| تازل کی ،ایک اُونگھ                                  | 129  | نی کریم 🔬 کے دفاع میں مستعدی                 |
| أونگه مسلط کرنے کی حکمت                              | 12.  | تیراندازی کی مهارت میں قدر دانی              |
| "آمنة نعاسا" کینحوی ترکیب                            | MI   | خواتین کا جنگ کے دوران پانی پلانا            |
| ندا کره_اصطلاحِ حدیث                                 | M    | سعادت ابدی حادثهٔ شهادت کی شکل میں           |
|                                                      | 11/1 | لفظ "بصرت" کے معنی                           |
|                                                      | L    |                                              |

| ارست<br>••• |                                          | r           | مام البارى جلد 9                            |
|-------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| صنحہ        | عنوان                                    | صفحه        | عنوان                                       |
| <b>7.</b> 4 | الجراح يوم أحد                           |             | ٢١) باب: ﴿ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْأَمُو        |
|             | يوم أحديش رسول اكرم الله كذفي مونے       | ram         | شَى أَوْ يَتُوْبَ عَلَيهِمُ الْحَ ﴾         |
| <b>7.</b> 4 | كابيان                                   |             | ب: (اب پیمبرا) تهبیں اس نصلے کا کوئی        |
| r.2         | تثريح                                    |             | نیار نبیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان |
| ۲۰۸         | تشرتح                                    | rar         | کوعذاب دے کیونکہ بیرظالم لوگ ہیں۔           |
|             |                                          | 190         | 5                                           |
|             | (٢٦) باب ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ | rgo         | 5                                           |
| m. 9        | وَالرُّسُولِ﴾                            | 794         | 5                                           |
|             | باب: جنہوں نے اللہ تعالی اوراس کے رسول   |             |                                             |
| ۳۰9         | كانتكم مانا                              | <b>19</b> 2 | (۲۳) باب: ذكر أم سليط                       |
| m. 9        | غز و همراءالاسد                          | <b>19</b> 2 | ب: حفرت أم سليط رضي الله عنها كاذكر         |
| m1•         | صحابهٔ کرام 🚓 کی بهادری اورحوصله         | rgA         | ت كى قدردانى كى كه جإ درام سليط كو بجوائى   |
| rır         | واپس لوٹنے والوں کے تعاقب کا تھم         | 191         | یت باب سے مقصود بخاری                       |
|             |                                          | 799         | نض ہوشیارر ہیں                              |
| -           | (٢٧) باب من قتل من المسلمين يوم          |             |                                             |
| 717         | احد                                      | 799         | ٢١) باب قتل حمزة بن عبدالمطلب               |
| -11-        | أحدك روزشهيد مون والمسلمانون كامان       |             | مغرت حزوبن عبدالمطلب عله كي شهادت           |
| -1-         | جنك أحداورانصار كي فضيلت                 | 799         | کے بیان میں                                 |
| ۳۱۳         | شهدائے أحدا در حفاظِ قرآن كى فضيلت       | <b>707</b>  | رت حمز ه بن عبدالمطلب که کی شهادت           |
| 710         | شهید کی نماز جناز ه کاحکم                | ۳۰۲         | ب كا تيا فداور حافظه                        |
| 717         | موت پر بےاختیاری بکاءمنوع نہیں           | r.0         | فی اختیاری فعل ہے                           |
| m/2         | "اری" کہنے کا مقصد                       | ۳۰4         | - سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب کس کو ملا؟   |
| r12         | آنخضرت 🕮 کا خواب اورغز و هٔ احد          |             |                                             |
|             |                                          |             | (۲۵) باب ما أصاب النبي همن                  |

|      | <b>*********</b>                      |      | العام العارى جمد ا                             |
|------|---------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| صنحه | عنوان                                 |      |                                                |
| ~~~  |                                       |      | (۲۹) باب: أحد جبل يحبنا ونحبه                  |
| 220  | أتشريح                                |      | باب: جبل احدہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس       |
| 220  | ایک شبه                               | MIN  | ہے مجت کرتے ہیں                                |
| 770  | ا توجیہ                               | 119  | "ما بين اللابتين" =مراد                        |
| 77   | قنوت نازله کی ابتدا                   | 119  | ''ما بين اللابنين'' كياحم ے؟                   |
| ۳۳۸  | بنولحیان کوساتھ ذکر کرنے کا منشاء     | ۳۲۰  | شهداء پرنماز کی صراحت                          |
| ۳۳۸  | شہداء بئر معونہ کے صفات و کمالات      | rrı  | اپی امت پر مال کے فتنے کا اندیشہ               |
| ٣٣٩  | حكمت                                  |      |                                                |
| ٣٣٩  | حدیث کی تشریح                         |      | (٢٩) باب غزوة الرجيع، ورعل،                    |
| امم  | عامر بن طفیل کی سینه زوری             |      | وذكوان، وبشر معونة، وحديث:                     |
| ام   | بد بخت <u>پہل</u> ے سڑا پھر مرا       | ll l | عضل، والقارة، وعاصم بن ثابت،                   |
| ۲۳۲  | عبارت کی تشریح                        | lt l | وخبيب واصحابه                                  |
| ٣٣٣  | نیز ہ سےخون کا رفتار و گفتار<br>پر ت  |      | غز د ورجیع اور رعل ، ذکوان ، بیرمعو نہ کے بیان |
| 200  | "لحق الوجل" كي تفير مين احمالات       |      | هل اورعضل، قاره، اورعاصم بن ثابت ،خبیب         |
| 4    | روایت ِباب سے مقصو دِ بخاری رحمہ اللہ | rro  | اوران کے امحاب کا قصبہ                         |
| 444  | هجرت کاعز م اوروحی کا انتظار          | 270  | دوغز وات ایک باب میں ذکر کرنے کی وجو ہات       |
|      | عامر بن نبیر ہو 🚓 ہجرت کی سعادت بھی   | 777  | غزوه پراشکال                                   |
| ۳۳۸  | دود ھاورخبر پہنچانے کا انتظام بھی     | 774  | اشكال كاجواب                                   |
| 779  | عامر بن فبیر ه 👟 کی شہادت             | ٣٢٧  | ترعمة الباب يراشكال                            |
| 201  | قنوت <i>وتر رکوع سے پہ</i> لے         | mr2  | دوسرےاشکال کا جواب                             |
|      |                                       | ٣٣٠  | غز وهُ بُرُ معو نه                             |
|      | (۳۰) باب غزوة الخندق وهي              | بهم  | دوسراوا قعه                                    |
| 200  | الأحزاب                               | ٣٣٢  | منذربن عمروه 🏎 کی امارت میں روائگی             |
|      | باب:غزوه خندق کامیان، اسے احزاب بھی   | ٣٣٢  | حرام بن ملحان 🦛 کی شہادت                       |
|      |                                       | L    |                                                |

| برست       | 1                                                           | ۲          | انعام البارى جلده                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| •          | <b>+0+0+0+0+0+0+</b>                                        | <b>***</b> | <b>&gt;&gt;++++++++++++</b>                            |
| صفحه       | عنوان                                                       |            | عنوان                                                  |
| r29        | یہو د بنوقر یظہ پرلشکرکشی اوراس کے اسباب                    |            | کتے ہیں                                                |
| r.         | آ ٹارشکتنگی نے راستہ ہموار کر دیا                           | roo        | پس منظر<br>ا                                           |
| MAT        | ا تشریح                                                     | roo        | واقعه غزوهٔ خندق                                       |
| ۳۸۲        | جبرائيل القيلا كالشكر كامنظر                                | ro2        | غزوهٔ خندق کب پیش آیا؟                                 |
|            | اجتمادى اختلاف مين كوكى جانب قابل نكيرنبين                  | ron        | امام بخاری رحمه الله کے نز دیک راجح قول                |
| ۳۸۳        | <i>بو</i> تى                                                | r09        | بچەكب بالغ شار ہوگا؟<br>پېر                            |
| r10        | مقاست اوراخوت کی مثال                                       |            | خندق کھودنے کا واقعہ                                   |
| ۲۸۲        | "رجوعِ عن الهبة "مي <i>ن اختلاف</i>                         | 11 1       | قیصرو کسری کو فتح کرنے کی بشارتیں<br>میں میں دو        |
| ۳۸۲        | انصاف کی بات                                                |            | آپ 📾 کام مجز ہ                                         |
| <b>M</b>   | حضرت سعد بن معاذ کا نصیلت<br>میں آنتا ہے۔                   | ۳۲۲        | تشريح                                                  |
| ۲۸۸        | قیام تعظیمی کے جواز میں اختلاف<br>تاریفوں                   |            | تیزآندهی کے ذریعے ٹھرت<br>تھیے                         |
| <b>PAA</b> | قول فیصل<br>تا میرین کر میری                                | ٨٢٦        | اتفريخ                                                 |
| PA 9       | ہاتھاور یا ؤ∪کو بوسہ دینے کا تھم<br>متہ قدیر ہے ہیں۔        |            | ز مانهٔ فتنه میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا<br>د ب |
| 1791       | منتشرقین کا دعوی اوراس کی تر د بید                          | r2•        | سسلک<br>ابن عمررضی الله عنهما کامقام                   |
| 791        | حفرت سعد بن معا ذھھ کی دعا<br>مشرکین کی ہجو کرنے کا تھم     | 127<br>121 | ابن مرز ق الله بها 8 مقام<br>تشریح                     |
| ٢٩٣        | ر <u>-</u> 00.بورے 6 م                                      | 721<br>721 | عرب<br>حفرت زبیر کی نضیلت                              |
|            | - 18 to -12 8                                               | 121<br>127 | سرت رہیں کی دعاء<br>سنرے دالین کی دعاء                 |
| <b>79∠</b> | (۳۲) باب: غزوة ذات الموقاع<br>غزوه ذات الرقاح كابيان        | , 2        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                |
| 79Z        | مرده دات الرقاع كب پیش آیا؟<br>غزوهٔ ذات الرقاع كب پیش آیا؟ |            | (۳۱) باب:مرجع النبي 🕮 من                               |
| 74<br>792  | غرده ذات الرقاع<br>غرده ذات الرقاع                          |            | الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة                           |
| 79A        | زات الرقاع کی وجد تسمیه                                     |            | ومحاصرته إياهم                                         |
| 7A         | امام بخاری رحمه الله کاتبام مح                              |            | نى كاغزوهُ احزاب سے تشریف لا نااور بنو                 |
| W-1        | "غزوة السابعة" بين احمال                                    |            | قريظه كي طرف لكلنا اوران كائا صره كرنا                 |
| ' '        | 0,,00 ======55                                              |            | , 110111 =, 025                                        |
| _          | 1                                                           |            | •                                                      |

(۳۳) باب غزوة أنمار

مثال- ہےاحتیاطی کی حدہوگئی

۳۲۳

| العام البازي جليد ا |                                                    |             |                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     |                                                    |             |                                                                 |
| منحد                |                                                    | صفحه        | عنوان                                                           |
| 191                 | عرت عمر المعلق المراجعة                            | 444         | آیت کی تشریح اور قر اُت                                         |
| 799                 | 1 70 700 200 200                                   | ۵۲۳         | حيان بن ثابت الله الله الله الله                                |
| l                   | ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنهاكي صائب           | ٨٢٦         | تشريح رجواب شكوه                                                |
| 499                 | 21)                                                |             |                                                                 |
| ٥٠١                 | حفرت ابوبصير کا واقعه                              | m20         | (٣٦) باب غزوة الحديبية                                          |
| 0.r                 | مسعر حرب ہے،                                       |             | ہاب: جنگ <i>حدیبی</i> کا قصہ                                    |
| ۵۰۳                 | معامره فاراديه بدل مي                              | <i>۳</i> ۷۵ | مستمح حديبيه كالبيشه خيمه                                       |
| 0.4                 | خواتين كاامتحان اورنكاحِ ثانى كاتحكم               |             | جهاد میں معاہدات ومصالحت اور کتاب<br>پرین                       |
| ۵۱۰                 | مديبي                                              | M20         | الشروط كي تفصيل<br>السروط كي تفصيل                              |
| ۵۱۰                 | حديبيه کامحل وقوع                                  | ۳۸۰         | تغرت الشرائع                                                    |
| ۱۱۵                 | اشاعت ِاسلام کا نقطهُ آغاز<br>ء:                   | li          | طليعه كامطلب                                                    |
| ۵۱۳                 | عظيم قائد                                          | MAI         | "حابس الفيل" كَهْخِكَ وجِه                                      |
| ماد                 | عيمانه جمله                                        | li .        | صلح کے لیے طبعی رجحان                                           |
| DIY                 | ستارے اور محکمہ موسمیات علتِ تامہ ہیں              | ll .        | <b>"عيبة"</b> كامعني اورمراد                                    |
| 012                 | نی کریم ﷺ کے تمر بے کی تعداد                       | MAT         | اتہامہ                                                          |
| ۸۱۵                 | تشريح                                              | 1           | " تنفرد سالفتی" کامفہوم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۸۱۸                 | نې کريم 🐯 کام قجزه؛ پانی اُبل پژا                  | M12         | حضرت ابو بمرصدیق کے کی غیرت ایمانی                              |
| ١٦٥                 | اصحاب شجره کی نضیلت<br>ذنب                         | 1 1         | عبرت کی بات                                                     |
| ٥٢٢                 | روانض كاغلط استدلال                                | 17/19       | غداری کا واقعہ                                                  |
| ٥٢٣                 | اصحاب حدیببیری تعداد میں تعارض                     |             | صحابهٔ کرام کھ کی والہانہ عقیدت ومحبت اور                       |
| ٥٢٣                 | تعارض كاجواب                                       | 1 1         | جا ناری                                                         |
| ٥٢٣                 |                                                    | ۳۹۳         | ابوجندل کھا کا کفار کی قید ہے فرار ہوکر آنا                     |
| ٥r٥                 | قربِ قیامت میں نیک لوگوں کوا ٹھالیا جائے گا<br>تیہ | ۱۳۹۳        | ابوجندل کے کوالہ کرنا                                           |
| 410                 | تقليد                                              | ۲۹۳         | صحابه کرام 🎝 اطاعتِ رسول 🕮 کانمونه                              |
|                     |                                                    |             | l                                                               |

#### العالقاني

#### الحمدالة وكفى وسلام على عباده الذين أصطفى.

#### عرض مرتب

اسا تذہ کرام کی دری تقاریکو صبط تحریر میں لانے کا سلسلہ زبانہ تد یم سے چلا آر ہا ہے ابنائے دار العلوم دیو بندوغیرہ میں فیسن البداری ، فیصل البداری ، المواد البداری ، لامع اللداری ، المحو کب المدوری ، المحدل السفھ میں مصلم ، کشف البداری ، تقریر بخاری شریف اور درس بخاری جیسی تصانیف اکابری ان دری تقاریری کی زندہ مثالیں ہیں اور علوم نبوت کے طالبین ہردور میں ان تقاریرول یہ بر سے استفادہ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے۔

جامعہ دارالعلوم کرا چی میں صحیح بخاری کی مند تدریس پر رونق آ را پختصیت شخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محرتقی عثانی صاحب وامت بر کاتبم ( سابق جسٹس شریعت اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان )علمی وسعت ،فقیہا نہ بصیرت ،فہم دین اور شکلفتہ طرز تفتیم میں اپنی مثال آپ ہیں ، درس حدیث کے طلبہ اس بحرب کنار کی وسعق سے میں کھوجاتے ہیں اور بحث ونظر کے نئے نئے افق ان کے نگا ہوں کو نیرہ کر دیتے ہیں ، خاص طور پر جب جدید تدن کے پیدا کردہ مسائل ساسنے آتے ہیں تو شرئی نصوص کی روثنی میں ان کا جائز ہ ، حضرت شخ الاسلام کا وہ میدان بحث ونظر ہے جس میں ان کا خانی نظر نیس آتا۔

آپ حضرت مولا نامحمد قاسم نانوتوی رحمدالله بانی دارالعلوم دیو بندگی دعا و ساور تمنا و ساکا مظهر بھی ہیں،

کونکہ انہوں نے آخر عمر میں اس تمنا کا اظہار فرمایا تھا کہ میرا جی چا بتا ہے کہ شن اگریزی پڑھوں اور یورپ بہتی کے کرنان دانایان فرنگ کو بتا و س کہ محکت وہ نہیں جے تم حکمت مجھ رہے ہو بلکہ حکمت وہ ہے جوانسانوں کے دل وہ ماغ کو حکم مین نافر قبل کے حکمت میں انہوں کے حکم مین افرون کے حکمت میں انہوں کے حکمت میں انہوں کا کو حفل کی گئی۔

افسوس کہ حضرت کی عمر نے وفانہ کی اور بیتمنا تھے بیک دار میں ایکین اللہ رب العزب اپنے بیاروں کی ممنا کوں ورحاضر العزب اللہ میں اور دعاضر میں نوتو کی گی تمنا کو دور حاضر میں نے جا الاسلام حضرت مولا نامجہ قاسم نانوتو کی گی تمنا کو دور حاضر دنیا بحر کے مشاہر اہل علم فرن میں مراہا جاتا ہے خصوصاً اقتصادیات کے شعبہ میں اپنی مثال آپ ہیں کہ قرآن وردیا خرات میں نقہ وضوف اور قبر میں اور ان کو دور حاضر وحدیث ، نقہ وضوف اور قبر میں وادان کو دور حاضر کر زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنیا نب اللہ عظام ہوئی ہے۔

کو زبان پر سمجھانے کی صلاحیت آپ کومنیا نب اللہ علم ہوئی ہے۔

جامعہ دارالعلوم کرا چی کے سابق شیخ الحدیث مقرت مولانا تعبان محووصا حب رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ۔ جب میر میرے پاس پڑھنے کے لئے آئے تو بمشکل ان کی عمر گیارہ ابارہ سال تھی گھرای وقت ہے ان پر آثار ولا بیت محسوس ہونے لئے اور رفتہ رفتہ ان کی صلاحیتوں میں ترتی و برکت ہوتی رہی ، میہ مجھے سے استفادہ کرتے رہے اور میں ان سے استفادہ کرتارہا۔

سابان شخ الحدیث حضرت مولا ناحجان محمود صاحب رحمه الله فرماتے ہیں کہ ایک ون حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب رحمہ اللہ نے مجھ ہے مجلس خاص میں مولا نا محر تق عثانی صاحب کا ذکر آنے پر کہا کہ تم محمر تق کو کیا سیجھے ہو، بیر مجھ ہے بھی بہت اوپر ہیں اور برحقیقت ہے۔

ان کی ایک کتاب'' علوم القرآن' ہے اس کی حضرت مولانا مفتی محرشفیع صاحبؓ کی حیات میں شخیل ہوئی اور چھپی اس پرمفتی محرشفیع صاحبؓ نے غیر معمولی تقریفا کھی ہے۔ اکابرین کی عادت ہے کہ جب کسی کتاب کی تعریف کرتے ہیں تو جانچ تو ل کر بہت بچے تلے انداز میں کرتے ہیں کہیں مبالغہ نہ ہوگر حضرت مفتی صاحب قدر سرم' کلھتے ہیں کہ:

> یے کمل کتاب ما شاہ اللہ ایس ہے کہ اگر میں خود بھی اپنی تشدرتی کے زیانے میں لکھتا تو ایس نہ ککھ سکتا تھا،جس کی دوجہۂ طاہر ہیں:

میلی وجہ لا یک میرین موصوف نے اس کی تعیف میں جس تحقیق وتعقید اور متعلقہ کتابوں کے عظیم ذخیرہ کے مطالعہ سے کا م لیا، وہ میر سے بس کی بات شریقی، جن کتابوں سے بیر مضایین لئے گئے ہیں ان سب ما خذوں کے حوالے بیتد ابواب وصفحات حاشیہ میں ورج ہیں، انہی پر مرسری نظر ڈالئے سے ان کی تحقیقی کا وش کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

اوردومری وجہ جواس سے بھی زیادہ فاہر ہے وہ یہ کہ میں اگریزی زبان سے ناواقف ہونے کی بناء پر متشرقین بورپ کی ان کتابوں سے بالکل ہی ناواقف تھا، جن میں انہوں نے قرآن کریم اور علام قرآن کریم اور علوم قرآن کے متعلق زہرآلودتلیسات سے کام لیا ہے، برخوروارعزیز نے چونکہ اگریزی میں بھی ایم اے ، ایل ایل کی اعلیٰ تمبروں میں پاس کیا ، انہوں نے ان تلیسات کی حقیقت کھول کر وقت کی اہم ضرورت پوری کردی۔

ای طرح شخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمداللہ نے حضرت مولا نامحرتنی عثانی صاحب مظلم سے بارے میں

ز ریکیا:

لقدمن الله تعالى بتحقيق هذه الأمنية الغالية الكريمة ، وطبع هذا الكتاب الحديثى الفقهى العجاب ، فى مدينة كراتشى من باكستان ،متوجا بخدمة علمية ممتازة ، من العلامة المحقق المحدث الفقيه الأريب الأديب فضيلة الشيخ محمد تقى العثمانى ،نجل سماحة شيخناالمفتى الأكبر مولانا محمد شفيع مد ظله العالى فى عافية وصرور.

فقام ذاك النجل الوارث الألمعي بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه بهما يستكمل غاياته ومقاصده، ويتم فرائده و فوائده ، في ذوق علمي رفيع ، وتنسيق فني طباعي بديع، مع أبهي حلة من جمال الطباعة الحديثة الراقية فجاء الممجلد الأول منه تحفة علمية رائعة. تتجلى فيها خدمات الممحقق اللوذعي تفاحة باكستان فاستحق بهذا الصنيع العلمي الرائع: شكر طلبة العلم والعلماء.

کہ علامشبیرا حمد عثاثی کی کتاب شرح سیح مسلم جس کانا م فتح الملهم بسسوح صحیح مسلم اس کی تحیل ہے آب ہی اپنے ما لک هیتی سے بیا لیے بی اور اس حسن کارکردگی کو پایہ بحیل سیا کی بینی کی بینی کی این بناء پر ہمارے شخ ، علامه ختی اعظم حضرت مولانا محمد شخیع معلی منتهیه ، ادیب واریب مولانا محمد قبلی مثانی کی اس سلسلہ میں ہمت وکوشش کو ابحارا کہ فقت السملهم شوح مسلم کی تکیل کرے ، کیونکہ آپ حضرت شخ شارح شمیرا جمع مثانی کے مقام اور حق کو خوب جانے تھے اور پھراس کو بھی بخوبی جانے تھے کہ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بی خدمت کما حقد انجام کو پنچ گی۔ اس با کمال فرزند کے ہاتھوں انشاء اللہ بی خدمت کما حقد انجام کو پنچ گی۔

ای طرح عالم اسلام کی مشہور فقهمی شخصیت ڈاکٹر علا مہ یوسف القرضا وی م<mark>ک کے حملة فتح المملهم" پر</mark> تیمرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وقد ادخر القدر فضل اكماله وإتمامه - إن شاء الله - لعالم

جليل من أسره علم و فضل "ذرية بعضها من بعض " هو الفقيه ابن الفقيه ،صديقنا العلامة الشيخ محمد تقى العشماني ،بن الفقيه العلامة المفتى مو لانامحمدشفيع رحمه الله وأجزل مثوبته ، وتقيله في الصالحين .

وقد ألياحت لم الأقدار أن ألعرف عن كثب على الأخ الفاضل الشيخ محمد تقي، فقد التقيت به في بعض جلسات الهيئة العليا للفتوى والوقابة الشرعية للمصارف الإسلامية ، ثم في جلسات مجمع الفقه الإسلامي العالمي ، وهو يمثل فيه دولة باكستان، ثم عرفته أكثر أحين سعدت به معى عضوا في الهيئة الشرعية لمصرف فيصل الإسلامي بالبحرين ، والذي له فروع عدة في باكستان .

وقد لمست فيه عقلية الفقية المطلع على المصادر ،المتمكن من النظر و الاستنباط ،القادر على الاختيار والتوجيح ، والواعي لما ينا، ورحوله من أفكار و مشكلات – انتجها

هذا العصر الحريص على أن تسود شريعة الاسلام وتحكم في ديار المسلمين.

ولا ربب أن هذه الحصائص تجلت في شرحه لصحيح. مسلم ، و بعيارة أخرى : في تكملته لفتح الملهم .

فقد وجدت في هذا الشرح :حسن المحدث ، وملكة الفقيه ، وعقلية المعلم، وأناة القاضي، ورؤية العالم المعاصر ،جنبا إلى جنب.

ومما يذكر له هنا: أنه لم يلتزم بأن يسير على نفس طريقة شيخه العلامة شبير أحمد، كما نصحه بذلك بعض احبابه، وذلك لوجوه وجيهة ذكرها في مقدمته

ولا ربب أن لكل شيخ طريقته وأسلوبه الخاص، الذى يعالس بسمكانه وزمانه ولقافته، وتبارات الحياة من حوله. ومن التكلف الذى لا يحمد محاولة العالم أن يكوننسخة من غيره، وقد خلقه الله مستقلا.

لقد وأيت شروحا عدة لصحيح مسلم، قديمة وحديثة، ولكن هذا الشرح للعلامة محمد تقى هو أول اها بالتنويه، وأوفاها بالفوائد والفرائد، وأحقهابأن يكون هو (شرح العصر) للصحيح الثاني.

فهو موسوعة بحق التضمن بحوثا وتحقيقات حديثية ،وفقهية ودعوية وتربوية. وقد هيأت له معرفته بأكثر من لغة ،ومنها الإنجليزية ،وكذلك قراء ته لثقافة العصر، واطلاعه على كثير من تهاراته الفكرية، أن يعقد مقارنات شئى بين أحكام الإسلام وتعاليمه من ناحية ، وبهن الديبانيات والفلسفات والنطريات المخالفة من ناحية أخرى وأن يبين هنا أصالة الإسلام وتميزه الخ-انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایسے مواقع میسر ہوئے کہ میں برادر فاضل شے: محرتق کو قریب سے پیچانوں ۔ بعض فتو وَں کی مجالس اور اسلامی محکموں کے مراب شعبوں میں آپ سے ملاقات ہوئی پھر مجمع الفقہ الاسلامی کے جلول ميں بھی ملاقات كے مواقع آتے رہے،آب اس مجمع ميں ياكتان کی نمائند گی فرماتے ہیں۔الغرض اس طرح میں آپ کوقریب سے جانتار ہا اور پھر پہ تعارف بڑھتا ہی چلا گیا جب میں آپ کی ہمراہی سے فیصل اسلامی بینک (بحرین) میں سعادت مند ہوا آپ وہاں ممبر منتخب ہوئے تھے جس کی ما کستان میں بھی کئی شاخیس ہیں۔

تویس نے آپ میں فقعی سمجھ خوب پائی اس کے ساتھ مصادر و ہا خذ تھہید بر بھر پوراطلاع اور فقد میں نظر وکگر اور استنباط کا ملکہ اور ترجے و اختیار برخوب فدرت محسوس کی ۔ اس کے ساتھ آپ کے ارد گر دجو خیالات دنظریات اور حشکلات منڈ لا رہی ہیں جواس زمانے کا نتیجہ میں ان میں بھی سوج بجور کھنے والا پایا اورآپ ماشا والنداس بات پرحریص رہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کی بالا دی قائم ہواور مسلمان علاقوں میں اس کی حاکمیت کا دور دورہ ہواور بلاشہ آپ کی میر خصوصیات آپ کی شرح صحیح مسلم (محملہ فتح الملہم میں خوب نمایاں اور روشن ہے۔

یس نے اس شرح کے اندرایک محدث کا شعور، فقیہ کا مکد، ایک معلم کی ذکاوت، ایک قاضی کا قدیر اور ایک عالم کی بصیرت محسوس کی ۔ میں نے صحیح مسلم کی قدیم وجدید بہت می شروح رکیمی ہیں لیکن میہ شرح تمام شروح میں سب سے زیادہ قائل توجداور قائل استفادہ ہے، بیہ جدید مسائل کی تحقیقات میں موجودہ دور کا فقہی انسائکلو پیڈیا ہے اور ان سب شروح میں زیادہ تق وار ہے کہ اس کو شحیح مسلم کی اس زیانے میں سب سے تقیم شرح قرار دی جائے ۔

یہ شرح تا نون کو وسعت ہے بیان کرتی ہے اور سرحاصل ابحاث اور جدید تحقیقات اور نقبی ، دعوتی ، تربین مباحث کو خوب شائل ہے۔ اس کی تصنیف میں حضرت کو نف کو گئی ذبا نوں ہے ہم آ بنگی خصوصا اگریزی ہے معرفت کام آئی ہے ای طرح زبانے کی تہذیب و ثقافت پر آپ کا مطالعہ اور بہت کا گری رہ تا نات پر اطلاع وغیرہ میں بھی آپ کورستوں ہے۔ ان تمام چیز ول نے آپ کے لئے آسانی کردی کہ اسلامی ادکام اور اس کی تعلیمات اور دیگر عصری تعلیمات اور فلفے اور خالف نظیمات اور اللے مقابات پر اسلام کی خصوصات اور اضائر کو اس آگر ہیں۔ خصوصات اور اضائر کو اس ا

احتر بھی جامددارالعلوم کراچی کا خوش چین ہے اور بھداللہ اساتذ ہ کرام کے علمی وروس اور اصلاحی ہالی
ہے استفادے کی کوشش میں لگار ہتا ہے اور ان مجالس کی افا دیت کو عام کرنے کے لئے خصوصی انتظام کے تحت
گذشتہ چیس (۲۵) سالوں ہے ان وروس و مجالس کو آئے لیسٹس میں ریکارڈ بھی کرر ہاہے ۔ اس وقت معی مکتبہ می
گذشتہ چیس (۲۵) سالوں ہے ان وزوں و مجالس کو آئے لیسٹس میں ریکارڈ بھی کرر ہاہے ۔ اس وقت معی مکتبہ می
اکابر کے بیانات اور دروس کا ایک بڑا ذخیرہ احقر کے پاس جمع ہے ، جس سے ملک و بیرون ملک و میچ بیانے ہ

استفادہ ہور ہاہے؛ فاص طور پر درس بخاری کےسلیے میں احقر کے پاس اپنے دواسا تذہ کے دروس موجود ہیں۔ استاذ الاسا تذہ شخ الحدیث حضرت مولا ناسحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا درس بخاری جودوسوکسٹس میں محفوظ ہے اور شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محر تقی عثمانی حفظہ اللہ کا درس حدیث تقریبا تمین سوکسٹس میں محفوظ کر لیا گھا ہے۔

لیا گیا ہے۔ انہیں کتابی صورت میں لانے کی ایک وجہ رہ بھی ہوئی کہ کیسٹ سے استفادہ کا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً طلبا کرام کے لئے وسائل و کہولت نہ ہونے کی بناء پر سمعی بیانات کوخرید نا اور پھر تھاظت سے رکھنا ایک الگ مسئلہ ہے جب کہ تنابی شکل میں ہونے سے استفادہ ہرخاص وعام کے لئے مہل ہے۔

چونکہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں سیح بخاری کا درس سالہا سال سے اُستاذ معظم شخ الحدیث حضرت مولانا
حجان محمود صاحب قدس سرہ کے ہر در ہا۔ ٢٩ روی المجہ و ١٣١١ ہے بروز ہفتہ کوشخ الحدیث کا حادث و قات بیش
آیا تو سیح بخاری شریف کا بید درس مؤرخہ اگرام ٢٩٠١ ہے بروز بدھ سے شخ الاسلام مفتی محمد تقی عالی صاحب
مظلیم کے ہردہ ہوا۔ اُسی روزض ۸ ہجے ہے مسلس ۲ سالوں کے دروس (کتساب بسدہ الموحی سے کتساب و د
المجھ معمد عملہ علی المتو حید ، ۹۵ کتب) نمیپ ریکارو رکی مدد سے ضبط کئے گئے۔ انمی لیجات سے استاذ بحر م کی
مؤمناند نگاہوں نے تاک لیا اوراس خواہش کا اظہار کیا کہ بیمواد کتا بی شکل میں موجود ہونا جا ہے ، اس بناء پر احقر
کوارشاد فر بایا کہ اس مواد کوتر یری شکل میں الکر جھے دیا جائے تاکہ میں اس میں سبقاسیقا نظر ڈال سکوں ، جس پر
اس کا م (افعام الباری) کے ضبط و تحریر میں لانے کا آغاز ہوا۔

ووسری وجہ ریجی ہے کہ کیسٹ میں بات منہ نے ککا اور ریکا رڈ ہوگی اور بیا اوقات سبقت اسانی کی بناء پر عبارت آھے چیچ ہو جاتی ہے کہ البشر و ببخطی ) جن کا تھے کا از الد کیسٹ میں ممکن نہیں ۔ البذا اس وجہ سے بھی اے کتابی شکل دی گئی تاکہ تی المحقد و فلطی کا تدارک ہوسکے۔ آپ کا بیار شاواس تزم واحتیا لا کا آئیندوارہ جو سلف سے منقول ہے ''کہ سعید بن جیر گابیان ہے کہ شروع میں سیدنا حضرت ابن عباس نے مجھ سے آموخت سنا جا ہا ہو میں گھرایا، میری اس کیفیت کو دکھے کہ این عباس نے فرمایا کہ:

او ليس من نعمة الله عليك أن تحدث و أنا شاهد فإن

اصبت فداک و إن اخطأت علمتک. (طبقات ابن سعد:ص:۱۵۹،ج: او تدوین حدیث:ص: ۱۵۵)

کیا حق تعالیٰ کی میدنعت نبیش ہے کہ تم حدیث بیان کر واور میں موجود ہوں ، اگر صحیح طور پر بیان کر و گے تو اس سے بہتر بات کیا ہو کتی ہے اور اگر غلطی کر و گے تو میں تم کو بتادوں گا۔ اس کے ملاوہ بعض بزرگان دین اوربعض احباب نے سعی ملتبہ کے اس علمی اٹا ثے کو دیکھ کراس خواہش کا اظہار کیا کہ درس بخاری کو تحریری شکل میں بھی پیش کیا جائے اس سے استفادہ مزید ہمل ہوگا'' درس بخاری'' کی یہ تماب بنام'' انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے، ای کاوش کا تمرہ ہے۔

مشکلات کے باوجوداس درس کی معی وظری تجیل اس محت کا علم اور احماس بے اور احقر سجھتا ہے کہ بہت ی مشکلات کے باوجوداس درس کی معی وظری تجیل و ترمیر میں بیش رفت حضرت بی کی دعاؤں کا تمرہ ہے۔

احقر کواپی تبی دائن کا احساس ہے یہ منظلہ بہت براعلی کام ہے، جس کے لئے وسیقی مطالعہ ہلی پیکنگی اوراستحضار کی ضرورت ہے، جبکہ احقر ان تمام امور ہے عاری ہے، اس کے باوجود ایسی ملی خدمت کے لئے کر بستہ ہونا صرف فضل الٰہی، اپنے مشفق استا تذہ کرام کی دعا ڈن اور خاص طور پر موصوف استاد محتر م دامت برکاتہم کی نظر عنایت، اعتاد، توجہ، حوصلہ افزائی اور دعاؤں کا نتیجہے۔

نا چیز مرتب کومراصل ترتیب میں جن مشکلات ومشقت ہے واسطہ پڑاوہ الفاظ میں بیان کر نامشکل ہے اوران مشکلات کا اندازہ الس بات ہے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ کی موضوع پر مضمون وتصنیف کصفے والے کو سے سہوات رہتی ہے کہ سکتھ والے لو بی سہوات رہتی ہے کہ کسکے والے لائے ہوئے خاکہ پر جاتا ہے، کین کسی دوسرے بڑے عالم اور خصوصاً الی علمی شخصیت جس کے علمی تجرو دبرتر کی کا معاصر مشاہیرالل علم فون نے اعتراف کیا ہوان کے افادات اور و تین فقت کی گئات کی ترتیب ومراجعت اور تیمین عوانات ندگورہ مرحلہ ہے کہیں دشوار و تشمن ہے۔ اس عظیم علمی اور تحقیق کا می کہ مشکلات مجمد میں مطلب کہ ہے جس قدر دیاغ موزی اور عمر ان بری ہوئی اور جومیت وکا وش کرنا پڑی ہے ما گئی ، نااہلی اور کم علمی کی بناء پر اس کے لئے اس کا تصور بھی چیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی جیسے نااہل کے لئے اس کا تصور بھی مشکل ہے البتہ فضل ایز دی ہرمقام پر شامل حال رہا۔

یہ کتاب '' انعام الباری'' جوآپ کے ہاتھوں میں ہے: سرمارا مجموع بھی بڑا قیمتی ہے، اس لئے کہ حضرت استاز موصوف کو انتہ تعالی نے جو جمع علی عطافر مایا وہ ایک دریاہے تا پید کنارہ ہے، جب بات مثر وع فرماتے تو علوم کے دریا بہنا شروع ہو باتے، اللہ تعالی نے آپ کو وسعت مطالعہ اور محق فہم دونوں سے نواز اسے، اس کے بتیجے میں حضرت استاذ موصوف کے اپنے علوم ومعارف جو بہت ساری کتابوں کے چھانے نے کے بعد خلاصہ وعطر ہے وہ اس مجموعہ انساز موصوف کی فقیمی آرا ہ وتشریحات، اللہ اللہ میں موافقات و نخالفات پر محتقان مدل تبعر سے علم وقتیت کی جان ہیں۔

یہ کتاب ( صحیح بخاری) '' کتاب بدء الوق ہے کتاب الوحید'' تک مجموع کتب ۹۵ ،احادیث ''۳۹۳۵''اور ابواب''۳۹۳۳'' پشتمال ہے،ای طرح برصدیث پرنبرلگا کرا حادیث کے مواضع ومتکررہ کی نظان دہی کا بھی الترام کیا ہے کداگر کوئی حدیث بعد ش آنے والی ہے تو حدیث کے تر میں 1 تسطویا فمبرول کے ساتھ اوراگر حدیث گزری ہے تو [ د اجع] نمبروں کے ساتھ نشان لگا دیتے ہیں۔

بخاری شریف کی احادیث کی تخریخ کا اسکتب النسعة ( بخاری مسلم ، ترندی ، نسائی ، ابودا وُد ، ابن ماجه ، موطاء ما لک منن الداری اور منداحمد ) کی حد تک کردی گئی ہے ، کیونکد بسااوقات ایک بی حدیث کے الفاظ میں جوتفاوت ہوتا ہے ان کے فوائد سے حصرات الم علم خوب واقف میں ، اس طرح انہیں آ سانی ہوگا ۔

قرآن کریم کی جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان کے حوالہ معد ترجمہ، سورۃ کانام اور آینوں کے نبر ساتھ ساتھ دیدئے گئے ہیں۔ شروح بخاری کے سلطے میں کی ایک شرح کو مرکز نہیں بنایا بکد حق المقدور بخاری کی متنداور مشہور شروح کو پیش نظر رکھا گیا، البتہ جھ جیسے مبتدی کے لئے عمدۃ المقادی اور تکملۃ فتح الملھم کا حوالہ بہت آسان ٹابت ہوا۔ اس لئے جہاں تکملہ فتح الملھم کا کوئی حوالہ گیا تو ای کو حتی مجھا گیا۔

رب متعال حضرت شخ الاسلام کا ساہی عاطفت عافیت وسلامت کے ساتھ عمر دارز عطافر ہائے ، جن کا وجود مسعود بلاشبداس وقت ملت اسلامیہ کے لئے نعت خداوندی کی حیثیت رکھتا ہے اور امت کا عظیم سرمایہ ہے اور جن کی زبان وقلم سے اللہ عظیر نے قرآن وحدیث اور اجماع امت کی صبح تعیم وقتر تک کا اہم تجدیدی کا م الیا ہے۔

رب کریم اس کاوش کو قبول فرما کر احتر اوراس کے والدین اور جملہ اساتذ ہ کرام کے لئے ذخیرہ آ آخرت بنائے ، جن حضرات اوراحباب نے اس کا میں مشوروں ، دعاؤں یا کسی بھی طرح سے تعاون فرمایا ہے، مولائے کریم اس محنت کوان کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ بنائے اور خاص طور پراستاد محتر مشخ القر اُ حافظ قاری مولا تا عبدالملک صاحب حفظہ اللہ کوفلاح دارین سے نواز ہے جنہوں نے ہمہ وقت کتاب اور طل عبارات کے دشوارگز ارمراحل کواحقر کے لئے سہل بنا کر لا بمریری سے بیاز رکھا۔

صاحبان علم کواگر اس درس میں کوئی ایسی بات محسوس ہو جوان کی نظر میں صحت و تحقیق کے معیار ہے کم ہواور صنبط وفق میں ایسا ہونا ممکن بھی ہے تو اس نقص کی نسبت احقر کی طرف کریں اور ازراہ عنایت اس پر مطلع بھی فر ماکس۔

وعا ہے کہ اللہ ﷺ اسلاف کی ان علمی امائتوں کی تفاظت فریائے، اور"انسعسام البسادی هسوح صحیح البخادی" کے باقی مائدہ حصوں کی بحیل کی توفیق عطافر مائے تاکیلم صدیث کی میامانت اپنے اہل تک پینچ کئے۔

آمین یا رب العالمین . وماذلک علی الله بعزیز بنره:مجمد انور حسین عنی عنه فا ضل ومتخصص جامعددارالعلوم کراچی،۱۳ ماررب الرجب و ۱۳۲۳ د بطابق،۱۰۰۲ بل ۱۸۱۲ و ۱۳۵۸ د بداید

# كتاب المغازى

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم قال الشيخ الامام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخارى رحمه الله تعالى، آمين:

#### ۲۴ ـ كتاب المغازي

# کھ کتاب المغازی سے متعلق

امام بخاری رحمداللہ نے دوسری جلد محتساب السمنطاذی کی شروع کی ہے، بیکہنا تو مشکل ہے کدامام بخاری رحمداللہ نے دوجلدیں شروع کی تھیں، البتہ ہاری اس ترتیب کے اندر جو دوسری جلدین رہی ہے، وہ محتاب المعفاذی سے شروع ہورہی ہے۔

# مغازى: لغةً واصطلاحاً

"مغازی": "مغزی" کی ج ہے، یہ "غزا یغزو غزواً" سے صدر سی ہے، اس کے من "لؤنا، جنگ کرنا" کے آتے ہیں اور ای کا صدر می "مغزی" ہے اور اس کی جع"مغازی" ہے۔ ا

اس ہے مرادنی کی کی حیات طبیبہ ٹیں جوجنگیں پیش آئیں ان کا بیان ہے، البتہ مغازی کا ذکر کرتے۔ ہوئے اگر چہ اصل مقصود ان جنگوں کا بیان ہوتا ہے جوحضور کی نے لامیں یا آپ کی نے کسی سریہ کے ذریعہ لڑوا کیں، لیکن طبغاً وضمنا اس میں لڑائی اور جنگ کے علاوہ نبی کریم کی کی سیرت طبیبہ کے بعض حالات بھی آجاتے ہیں۔

# "مغازى"اور"سير"ين فرق

امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب المغازی میں جہاں جنگوں کا بیان ہے وہاں حضور کلی سرت مے متعلق

ا حادیث بھی آگئی ہیں، جن میں جنگ کا بیان نہیں لیکن آپ کھی سرت طیبہ کا کچھ حصہ ہے، چنا نچہ ام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کھی کی سرت طیبہ کا کچھ حصہ ہے، چنا نچہ ام بخاری رحمہ اللہ نے آپ کھی اوقات سیر سے تعبیر کرتے ہیں۔
چنا نچہ بحض جگہ اس کو "کتاب المعفازی" کے بجائے" کتاب السیو" تے بیر کرتے ہیں۔
"مسیو" سیرت کی جج ہے اوراس میں معالمہ مغازی کے برتک ہے، لین وہاں اصل مقصود سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے، لیکن حالات زندگی کے اندر مغازی کے بیات ہیں۔
بیان ہوتا ہے، آپ کے حالات زندگی کا بیان ہوتا ہے، لیکن حالات زندگی کے اندر مغازی بھی آجاتے ہیں۔
بیات ہوتا ہے لیک اور اس کھی جو بیان کا امریب نے سامر کھا، جیسا کہ "میسید

بعض لوگوں خصور کی سرت طیب پر آتا میں آلمی بین ان کانام سرت یا سرر کھا، جیسا کہ "مسو محمد ابن اسحاق" اوراس کی تخیص این ہشام رحمہ اللہ نے کی اوراس کی شرح علامہ سیلی رحمہ اللہ نے "المروض الالف" کے نام کے کھی ہے۔

بعض کا بین سیرت کے نام نے بھی آتی ہیں اور بعض کہا بین مغازی کے نام سے کھی گئیں ہیں، جیسے "المعفازی للو اقدی" واجلدوں بین ہے، یا"معفازی موسی ابن عقبہ" مغازی کے نام سے آئی۔
ماصل یہ کہ مغازی بین اصل مقصود بنگوں کا بیان ہے، طبعاً سیرت کے دوسرے حالات بھی آگئے ہیں اور سیرت بین اصل مقصود سیرت کا بیان ہے اس کے خمن میں مغازی بھی آگئے ہیں، تو "کتاب المعفازی" اس کا سیاعنوان ہے۔
کتاب کا عنوان ہے۔

## مغازى اورجها دميس فرق

"صحیح البخاری -جلد اول" میں ایک کتاب" کتاب الجھاد" کے نام سے متقلّ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مغازی میں دہ دا قعات بیان کیے جاتے ہیں کہ ٹبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ میں غز وات کس طرح چیْن آئے تھے، ان کے اسباب کیا تھے ادران کی تفصیلات کیا ہیں۔

اور " محتساب السجعهاد" میں مقصود جہاد کے احکام بیان کرنا ہے کہ جہاد ک صورت میں فرض ہوتا ہے، اس کا طریقۂ کارکیا ہوتا ہے، اس میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، مال غنیمت کیے تقسیم ہوگا، کس بنیاد پر تقسیم ہوگاوغیرہ وغیرہ، بیرمباحث" محتاب المجھاد" میں آتے ہیں۔ ع

جهاداورمغازی میں بیفرق ہے۔

ع جهادی هیقت، اس کی اقدام کابیان اور جهادی عائد تک جانے والے اعتراضات اور ان کے جوابات "کتساب المجھاد" عمی گذریج ہیں۔ تنسیل کے لئے مراجعت فریا کمین العام المباوی، کتاب الحجھاد والمسبور ج: ۵، من: ۲۱۱

# باب غزوة العشيرة او العسيرة

# (١) باب غزوة العشيرة أوالعسيرة جنگ عشيره ياعسيره كابيان

قال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي لله الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. ترجمہ: ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی اکرم 🙉 نے پہلے ابواء کاغز وہ کیا پھر بواط کا پھرعشیرہ کا۔

يهلا باب امام بخاري رحمه الله تعالى في و في العشيدة " قائم كيا، اس كاندردولغات بين: "بالشين"اور "بالسين" اس لئے دونوں لفظ ذکر کرد ہے۔

ہاب العشبوة: اس لئے ذکر کیا کہ بیوہ پہلاغز وہ ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللّٰد کواپیٰ شرط کے مطابق صدیث ل کئی ، اگر چهاس سے پہلے بھی غزوہ اور سرایا ہو یکے ، لیکن کسی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ "خسزوة المعشبيه ة" بهلاغز وه بو، اس لئے تعلیقاً ابن اسحاق کا قول نقل کردیا، ' وقسال ابن اسحیاق اول میا غزا النبي 🦓، الابواء، ثم بواط، ثم العشيرة".

## محمر بن اسحاق كامقام

يد محد بن اسحاق صاحب السير يس - بيده بزرگ بين جوني كريم الله كى سيرت كے سب سے برے راوي ښ ـ

حدیث میں ان کے مقام کے بارے میں شدید اختلاف ہوا ہے اور شاید جتنا اختلاف ان کے بارے میں ہے کسی اور کے بارے میں نہ ہو، کیونکہ کہنے والوں نے انہیں امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا اور د جال ابن الدجاجله بھی کہا۔ یہ ع

امام ما لک رحمہ اللّٰد فرماتے ہیں کہ بید دجال (جھوٹے) ہیں۔ سے دوسرے حضرات ان کوامیر الموشین فی الحدیث بھی کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ ہے بھی پیمنقول ہے

ا،، ٢ وقال شعبة: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث، وقال عبد الله بن المبارك: محمد بن إسحاق لقة ثقة لقة. ارشيف ملتقى، ج: ١١٨، ص: ٣٩٢ وابو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، ج: ٢، ٥٨٨

٣ وقال مالك: وذكره فقال: دجال من الدجاجله. سير اعلاء النبلاء، ج: ٢، ص: ٩٥٠ ٣

کہ ابن احاق تا بھی امام المغازی ہیں باقی حضرات عمیال ہیں۔ ہے کین معتدل فیصلہ ان کے بارے میں بیہ ہے کہ بیر ثقة ہیں۔ ہے البتہ حافظہ میں تصورا اسانقص ہے جس کی وجہ سے ان کی احادیث حسن ہیں۔

#### سيراورمغازي ميںمعتبر

دوسری بات میہ ہے کہ بید مدلس میں، تدلیس بکٹرت کرتے ہیں، لبنداان کا عنعنہ مشکوک ہے، کیکن جہال میسائ کی تقریح کریں وہاں ان کی روایت معتر ہے، خاص طور پر مغازی اور سیر میں ان کی روایتوں کو بحیثیت مجموعی معتبر مانا گیا ہے، الامید کمان سے ذیادہ محتج روایت معارض ہو، اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے قول کو بطور استدلال ذکر فرما و ما۔

یہاں میجھ لینا چاہیے کہ دید منورہ جرت کرنے کے بعد نبی کریم کھ کو جہاد کی اجازت ل گئی تھی ، اس سے پہلے جہاد کی اجازت نبیں تھی اوراس سے مختلف مراحل میں کتاب ابجہاد، تمہید ومقدمہ میں بھی پہلے گزر دیکا ہے، اس میں بیقا کرسب سے پہلے آیت آئی تھی کہ:

﴿ إِذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِاللَّهُمُ كُلِمُوا وَإِنَّ اللهُ عَلَى لَمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَى لَمُ مُوجُوا مِنْ وَيَا رِهِمُ لِمَعْلَى لَمُحْرِجُوا مِنْ وَيَا رِهِمُ اللَّهِ مَنْ وَلُو لَا دَفَعُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ وَلُو لَا دَفَعُ اللّهِ النَّاسَ مَعْمَضَهُمُ مِبَعْضِ لُهُلّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَمَعَلَى وَمَسَلّمُ اللهِ كَنِيرًا وَوَصَلَواتُ وَمَسَلّمُ اللهِ كَنِيرًا وَوَصَلَواتُ وَمَسَلّمُ اللهِ كَنِيرًا وَوَصَلَواتُ وَمَاللّهُ اللّهُ مَنْ يُنْفُسُوهُ وَانَ اللهُ لَقَوِينًا عَمْدُوهُ وَانْ اللهُ لَقَوِينًا عَمْدُوهُ وَانْ اللهُ لَقَوِينًا عَمْدُوهُ وَانْ اللهُ لَقَوِينًا عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَنْ يُنْفُسُوهُ وَانِ اللّهُ لَقَوِينًا عَمْدُوهُ وَانْ اللهُ لَقَوِينًا عَلَيْهُ اللّهُ لَقَوْمُ وَانْ اللّهُ لَقَوْمُ اللّهُ مَنْ يُنْفُسُوهُ وَانِينًا اللهُ لَقَوْمُ وَانْ اللهُ لَقَوْمُ وَانْ اللّهُ لَقُولُوا اللّهُ مَنْ اللّهُ لَقُولُونًا وَانْ اللّهُ لَقُولُونُ اللّهُ اللّهُ لَقُولُونُ وَانْ اللّهُ لَقُولُونُ وَانْ اللّهُ لَقَوْمُ اللّهُ لَقُولُونُ اللّهُ اللّهُ لَقُولُونَ وَانْ اللّهُ اللّهُ لَعُلُولُونُ وَانْ اللّهُ لَقُولُونُ وَانْ اللّهُ لَقُولُونُ وَانْ اللّهُ اللّهُ لَقُولُونُ وَانْ اللّهُ اللّهُ لَعُلُولُ وَاللّهُ اللّهُ لَقُولُونُ وَانْ اللّهُ لَقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ لَقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ لَقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ لَقُولُونُ وَلَولُونُ وَانْ اللّهُ لَقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ لَقُولُونُ وَانْ اللّهُ لَقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ لَقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ اللّهُ لَلْمُصُونُونُ وَاللّهُ لَقُولُونُ وَاللّهُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُونُ وَاللّهُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَكُونُ وَلِمُ لَالْهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَلّهُ لَلْمُ لَا لَاللّهُ لَلْمُ لل

ع وروى حرصلة عن الشافعي قبال: من أواد أن يتبحر في العقازي فهو عبال على محمد بن إسحاق. مبير اعلاء النبلاء، ج: ٧، ص: ٣٩٣ وقبال يولس بن بكير: سمعت شعبة يقول: محمد بن إسحاق أمير المحدثين لحفظه. سير اعلاء البلاء، ج: ٧، ص: ٣٩ ص

<sup>@</sup> أوائل المؤلفين في السيرة النبوية، ج: ١، ص: ٥٥

ل [الحج: ۲۹، ۳۹]

ترجمہ: جن لوگوں سے جنگ کی جارتی ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے، انہیں اجازت کی جاتی ہے، انہیں اجازت کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح ولا نے پر پور کی طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتی بات پر مارا پروردگار اللہ ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ (کیسا اور حجادت گا ہیں اور مجد ہیں جن میں اللہ کا کثر ت نے ذکر کیا جاتا ہے سب مسار کردی جاتیں۔ اور اللہ ضرور اللہ ضرور اللہ خاروں کی مدد کریں جاتی ہیں۔ اور اللہ ضرور کے یہ باتھ اللہ بربی ہوت والا، بربے اقتد اروالا ہے۔

## جهاد کی اجازت

اس آیت میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی فرضیت ابھی نہیں ہوئی تھی اور اجازت بھی ایک طرح کے دفاعی جہاد کی تھی۔

یعنی جب مدیند' دار الاسلام' بن گیا اور مسلمانوں کی قلیل می جعیت ایک مستقل مرکز پرجم ہوگی تو مظلوم مسلمانوں کو جن سے کفار برابر لائے رہتے تھے اجازت ہوئی بلکہ تھم ہوا کہ ظالموں کے مقابلہ پر تلوار اٹھا کمیں اورا پی جماعت اور ند ہب کی حفاظت کریں۔اس تم کی گئ آیتیں اس زمانہ میں نازل ہوئی ہیں۔

اب واقعات اس طرح پیش آئے ہیں کہ جوغزوات بدر سے پہلے ہوئے ہیں، وہ عام طور سے تین سریے اور تین غزوے ہیں۔

# غزوه اورسريه كى تعريف

۔ غزوہ: علائے سیر کی اصطلاح میں جس جہاد میں رسول اللہ ﷺ نے بنف نفیس شرکت فرمائی ہواس کو غزوہ کہتے ہیں۔

سرید: جس میں رسول اللہ ﷺ نے کی اشکریا جماعت کو بھیجا ہوخود آپ اس میں شریک نہ ہوئے ہوں اس کو

سريهاوربعث كہتے ہیں۔

زیادہ محج بات سے کہ جہاد کا آغاز کھے سرایا ہے ہوا ہے۔

ا یک مربید حفرت تمزه 🦝 کا تھا ،ایک مربید حفرت عبید ہ بن حارث 🚓 کا تھا اور ایک مربید حفرت سعد ین الی وقاص 🚓 کا تھا، بیر ایا آپ نے سب ہے پہلے بھیجے ،اس کے بعد غزوات کا آغاز ہوا،سب سے پہلا غزوہ ابواء، دوسرابواط، تیسراعشیرہ ہے۔

#### سرايااورغز وات كامقصد

ان مینوں سرایا اور غز وات کا بنیا دی مقصد جوسیر کی روا تیوں ہے معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ قریش اپنے تجارتی قافے شام بھیجا کرتے تھے اور شام کا راستہ یہ بیند منورہ کے قریب ہے گز رتا تھا، آید ورفت میں مدیند منورہ کے آس پاس سے ان کوگز رہا ہوتا تھا، نبی کریم کھی کو جب اطلاع ملتی کہ کوئی قافلہ یمینہ منورہ سے شام جارہا ہے اور مدینه منورہ کے آس باس ہے تو آپ 🚳 سریہ جیج دیا کرتے تھے اور کبھی خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔

تين سرايا جن كاذكر موا، ان كابنيا دى مقصد قريش كتجارتى قافله برحمله كرنا قطا اورتين غز وات كاجن كا يہاں ذکر ہے۔

یعنی ابواء، بواط اورعشیرہ ان تیوں میں بھی بیوا قعہ پٹی آیا کہ آپ ﷺ کواطلاع کمی کہ قریش کا قافلہ جار ہا ب، تو آپھاس كے مقابله كے لئے تشريف لے گئے۔

## ابواء، بواط اورعشیره کا اجمالی خا که

الواء

یہ پہلاغز وہ ہے جس میں آنخضرت ﷺ بلغس نفیس تشریف لے گئے اورغز وہ تبوک آخری غز وہ ہے۔ شروع صفر ۲ ہے ھیں ساٹھ مہاجرین کوجن میں کوئی انصاری نہ تھا اینے ہمراہ لے کر قافلہ قریش اور بنوضم ہ پرحملہ کرنے کے لئے ابواء کی طرف روانہ ہوئے ۔حفزت سعد بن عبادہ ﷺ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر فر مایا،اس غز و و میں حجینڈ احضرت حمز ہ 🚓 کے ہاتھ میں تھا۔

جب آپ ﷺ ابواء پنجے تو قریش کا قافلہ نکل چکا تھا بی ضمرہ اسے سردار مخشی بن عمرہ سے سلح کر کے واپس ہوئے شرائط ملح پیٹیں کہ بنوضمرہ نہ مسلمانوں ہے جنگ کرینگے اور نہ مسلمانوں کے کسی وشمن کی مد د کریں گے اور نه کمچی دهو که دینگے اور عندالضرورت مسلمانوں کی اعانت اورامدا دکرنی ہوگی۔

اس غزوہ کوغزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ابواءاور ودان دومقام ہیں جو قریب قریب ہیں جن میں صرف حیومیل کا فاصلہ ہے۔ بے

اس غرزوں ہے آنخضرت ﷺ پندرہ روز کے بعد بلاقال مدینہ منورہ واپس ہوگئے اس سفریش قال کی ۔ نوبت نہیں آئی۔ ہے

#### 414

آپ کو بذریعہ وہی میدمعلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جارہا ہے اس کئے آپ کی ماہ رہے گاہ رہے اللہ وہ رہے اللہ فی میں دوسوافراد کے کرقریش کے اس قافلہ پر جملہ کرنے کے لئے بواط کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت سائب بن عثان بن معظون کے کو، جوسا بھین اولین اور مہاجرین حبشہ میں سے ہیں ، مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔

قریش کے اس قافلہ میں ڈھائی ہزار اونٹ تھے اور امیہ بن خلف اور سوآ دمی قریش کے تھے بواط پیٹنج کر معلوم ہوا کہ قافلہ نکل چکا ہے اس لئے آپ ﷺ بلا جدال وقال مدینہ منورہ واپس آگئے۔ فی

ے لأن الأبواء وودان مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية، ولهذا وقع في حديث الصعب بن جنامة وهو بالأبواء أو بودان. فتح البارى، ج: ٤، ص: ٢٤٩

٨ هي اوّل غزوة غزاها رسول الله \$ بسنفسه ويقال لها: غزوة ودان، وقال ابن إسحاق: خرج النبي \$، غازبا في صفر على وأل ابن إسحاق: خرج النبي \$، غازبا في صفر على وأس النبي عشر شهرا من مقدمة المدينة، وقال ابن هشام: واستعمل على المدينة سعد بن عبادة، وقال ابن جرير: يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنالة، فوادعته فيها بنو ضمرة ورجع رسول الله \$، ولم يلق كيداً. عمدة القارى، ج: ١ ا، ص: ٥٠ ا، وعيون الاثر، ج: ١ ا، ص: ٢٢٦

و وقال ابين استحاق: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول، يعني: من السنة النائية من الهجرة، يريد قويشا، قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون، وقال الواقدى: استخلف عليها سعد بن معاذ، وكان رسول الله هل في مائتي واكب، وكان لواؤه مع سعد بن أبي وقاص، وكان قصده أن يتعرض لعبر قريش وكان فيه أمية بمن خلف ومائة رجل وخمس مائة بعير، قال ابن اسحاق: حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع إلى المسدينة ولم يلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع إلى المسدينة ولم يلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع إلى المسدينة ولم يلغ قبلاً فيدا من عدلة القارى، ج: ١/٤ ص: ٥٥ ا ، وكتاب المغازى للواقدى، ج: ١/١ ص: ١٤

ا ثناء جمادی الاولی سے صین آپ لھے نے دومومہاج بن کو لے کر قریش کے قافلہ پر حملہ کرنے کے لے عثیرہ کی طرف خروج فر مایا جو پینع کے قریب ہے اور مدینہ میں حضرت ابوسلمۃ بن عبد الاسد 🐟 کو اپنا قائم مقام مقرر فر مایا اور سواری کے لئے تمیں اونٹ ہمراہ لئے ۔جس برصحابہ نوبت بینوبت سوار ہوتے تھے۔

آپ ﷺ کے پینچنے سے کئی روز پیشتر قافلہ نکل چکا تھا، آپ ﷺ جمادی الاولی اور چندراتیں جمادی الثانية تك ويين قيام پذيرير باور بني مرفج سے معاہدہ كركے بلاجنگ كے ہوئے مدينہ واپس ہوئے۔ ال

اہل مغرب کا الزام

میں جس پہلو کی طرف متوجہ کرنا جا ہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابتدائی واقعات جینے بھی پیش آئے وہ تین جار سرایا، تین غز وات اور پھر چوتھاغز و کا بدر کا واقعہ ہے ۔ان سب میں میہ بات مذکور ہے کہ آنخضرت 🤀 مدینہ منورہ ے یا تو خود نکلے یا صحابہ کرام کھ کو بھیجا اور اس ہے قریش کے تجارتی قافلہ پرحملہ کرنامقصو د تھا۔

جب غیرمسلم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں خاص طور ہے اہل مغرب اورمستشرقین ، تو وہ ان کی تصویریہ بناتے میں کہلوٹ مارکرنے مکتے تھے، لیکن اتفاق سے کاروان ہاتھ نہ آیا اور نج کرفکل گیا، کیونکہ یا قاعدہ جنگ نہیں تھی کہان ہے با قاعدہ اعلان جنگ کر کے جنگ کی گئی ہو، بلکہ تجارتی قافلہ جار ہاتھا حبیبا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پرامن تجارتی قافلہ تھا جوشام جار ہاتھا یا شام سے واپس آ رہا تھا اوران تجارتی قافلوں پر بار بارحملہ كرنے كے يروگرام بنائے گئے ..

ول وقال الواقدي: أستخلف عليها سعد بن معاذ، وكان رسول الله ، في مالتي راكب، وكان لواؤه مع صعد بن أبي وقياص، وكيان قيصده أن يتعرض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومالة رجل وخمسمالة بعير . قوله: "ثير العشيرة" أى: لم غزا العشيرة، قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله ، قل يشًا، قال ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وقال الواقدي: وكان لواؤه مع حمزة ﴿ قال: وخرج رسول الله ﴿ يتعرض لعير قريش ذاهبة إلى الشام حتى نيزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادي الأولى وليالي من جمادي الأخرة، ووادع فيها بني مدلج وحلفاء هم من بسمي ضمرة لهم رجع إلى المدينة ولم يلل كيداً. قلت: ولم يكن في هذه الغزوات الثلاث حرب. كتاب المغازى للواقدي، ج: ١، ص: ٢، وعمدة القاري، ج: ١٠٥ ص: ١٠٥

یہ تو لوٹ مار ہے، بیتو تم و غار محری ہے جس کوآج کل کی اصطلاح میں دہشت گر دی کہتے ہیں۔ بیاعتراض عام طور پر کیا جاتا ہے، خاص طور پر اہل مغرب کی طرف سے بیاعتراض کیا جاتا ہے۔

# علامة بلى نعمانى كاجواب

آج کل جارے یہاں کچھ طبقہ ایسے ہیں جواہل مغرب کے ہراعتراض کا جواب دینے کیلئے معذرت خواہاندانداز بیں اس طرح جواب دیتے ہیں کہ بھی ! آپ کوغلافہی ہوگئی ہے کہ ایسائیس ہے دغیرہ وغیرہ -ایسے لوگوں نے اس اعتراض کے جواب میں بیتلیم کرنے سے انکار کردیا کہ تجارتی تا فلہ پرحملہ کرنا مقصود تھا، کہتے ہیں کہ جیتے بھی واقعات ہوں، جا ہے سرایا ہوں یا غزوات ہوں یا غزوہ کہدر ہو، ان میں سے کی میں بھی تجارتی تا فلہ پرحملہ کرنا مقصور ٹیس تھا، علامتی کی فیصائی نے سرت النی تھے میں بی سو قف اختیار کیا۔

وہ کہتے ہیں کہ ابواء کے اندر بزخسر و سے ملح کرنا مقصود قیا، اورعثیرہ میں بنوید کج سے ملح کرنا مقصود تھااور بواط کے اندراگر چہ کی سے ملے نہ کورنہیں ہے لیکن یہ بات معلوم ہے کہ جہاں آپ ﷺ تشریف لے گئے تھے وہاں قبیلہ جہینہ آباد تھا تو وہاں شاید آپ ﷺ نہ اکرات کے لئے تشریف لے گئے ہوں اور ممکن ہے وہ نہ اکرات ملح کے لئے منتے نہ ہو تکے۔

جن قافلوں کا ذکر آیا ہے ان قافلوں پر تملہ کرنا مقصود نہیں تھااور غزوہ بدر میں بھی انہوں نے ای قسم کی تا ویل کی ہے کہ اصل میں آپ ﷺ قافلوں پر جملہ کرنے کے لئے نہیں نکلے تھے بلکہ قریش نے پہلے ہی سے لئکرتیار کیا ہوا تھا اور و لٹکر حملہ کرنے آر ہاتھا تو آپﷺ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ لا

کین یہاں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علامی شیانی مرحوم نے جوموَ قف اختیار کیا ہے، اصل میں اس کا مقصود یہ ہے کہ ان لوگوں کے اعتراض کا دفاع کیا جائے جوان غز وات وسرایا کو سعسا ڈالڈ۔ لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہیں۔ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں لوٹ مارٹیس تھی بلکہ اصل میں سیاس سفرتھا جولوگوں سے مصالحت کے لئے کیا گیا تھا۔

بیمؤقف ای لئے درست نہیں ہے کہ بیساری روایتوں ہے آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے اور جوروایات سرکی خاصی معتبر روایات ہیں وہ ایک بات بیان کررہی ہیں تو اس بات کو کیے بلادلیل رد کیا جاسکتا ہے اوراس سے غیرمسلموں کا جواب بھی نہیں ہوسکتا۔

لا سيرة النبي صلى الشعليه وسلم، ج: ا بص: ٢٠٣

کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ بھی ! آپ ہزار سال کے بعدا پی طرف ہے کہدر ہو کہ ملح کرنے گئے تھے آپ کی کتابیں تو یہ کہدری ہیں ، آپ کی روایات یہ کہدری ہیں کہ تجارتی قافلہ پر تملہ کرنے گئے تھے اور آپ چودہ سوسال کے بعد بیٹھر کو تا میں سے کہدر ہے ہوکہ جب ہم نے اعتراض کیا کہ بناوٹی اور مصنوی بات ہے اس سے کوئی آدمی مطمئن ٹیس ہوتا ، اس کے حقیقت مال بجھنے کی ضرورت ہے ۔

# صحیح پس منظراورا ہل مغرب کےالزام کاتحقیقی جواب

(۱) .....سب سے پہلے ہیے تھے لینا چاہئے کہ تیرہ سال صفور کا اورصحابہ کرام کے پر مکہ کمر مہ میں اس طرح گزرے کہ ہم کر مہ میں اس کل طرح گزرے کہ ہم آن اذیتوں کا کوئی عنوان ایرانہیں ہے جو اختیار نہ کیا جارہا ہو، کھانا بند، روئی بند بہاں تک کے چھ وشراء بھی بند، چزا کھا کھا کرلوگ گزارہ کررہے ہیں، تو حید کا کلمہ پڑھنے والوں پر کوڑے برسائے جارہے ہیں، چی ہوئی ریت پر لئایا جارہا ہے، پھروں کوان کے سینے پر مارا جارہا ہے اور کیا کیا کھام کے عنوان ہیں جوان میں جوان کے سام کے دیو کر شین جارہ ہیں۔

مکیکرمدیش تیرہ سال اس طرح گزرے ہیں اور جب ان مظالم نے نکل کر بجرت کا موقع آیا تو سرول کی تیب تھیں کر جرت کا موقع آیا تو سرول کی قیت لگا در گئی کہ جوزندہ یا مردہ گرفتار کرکے لائے گا تو سواونٹ انعام میں پائے گا، خون کے پیاسے تو پہلے ہی ہے جہ بوئے ہیں، چلئے اس نے نجات پاکر مدینہ منورہ میں آگئے ۔ انجی مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ایک مار میں آگئے ۔ انجی مدینہ منورہ میں آیا م کے دوران ایک مار سے اور کردار کی سیرت اور کردار کی میرت اور کردار کی سیرت اور کردار کی میرت اور کردار

سین جوں ہی سرکار دوعالم کی جمرت کر کے مدینہ تشریف لے گئو وہاں سے کفار مکہ نے مدینہ منورہ کے بعدہ منورہ کے بعدہ منورہ کے بعدہ بینہ منورہ کے بعدہ بینہ منورہ کے بعدہ بینہ کو دیا گئے اور خواس بات کو گوارہ نہیں کر سکتے ، البندایا تو ان کو بیہاں سے نکال کر ہمارے پاس والبی جیجو ورنہ ہم آپ کے او پر حملہ کریں گے، بلکہ پورے مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے، بلکہ پوریوں کو بیدخط اس کے تکھا تا کہ وہ مسلمانوں کی جڑیں کا بینے جائے ہے۔ کا کے بیٹے جائے میں اور دھمکی دی کہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا جائے گا۔ ال

(۲)..... ای میں اگلا واقعہ بیپٹی آیا جوآ گے صدیث ۳۹۵ میں آرہا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ 🚓

۲ مستن أبي داؤد ، كتاب الخراج والإمارة والفتي: باب في خبر التغير ، رقم: ٣٠٠٥، ناشر: المكتبة العصوبة، صيدا، يبروت.

جومشہورانصاری صحابی اور سردار ہیں ان کی دوتی امیہ بن خلف سے تھی ، جو کہ مکہ کر مدے مشہور سردار تھے جب دو مدینہ آتا تو ان کے ہاں تھبر تا اور جب بیہ جاتے تو وہ ان کے ہاں تھبرتے تھے۔

حضرت صعدین معافی علیه مکہ گئے تو اس کے ہاں تھہرے اور اس سے کہا کہ بھٹی! ایسا وقت بتا ؤ کہ جس وقت لوگوں کی بھیٹر بھا ٹر نہ ہو، تا کہ میں طواف کرلوں ،امیہ بن خلف نے کہا کہ دو پہر کے وقت بجوم کم ہوتا ہے۔ چنا نچہ دو پہر کے وقت طواف کے لئے چلے گئے ،وہاں ابوجہل گیا ہتو اس نے امیہ سے بو چھا کہ سیہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ ریسعد بن معافر ہیں۔ ابوجہل نے کہا اچھا! سعد بن معافر یہاں ہے؟ تم نے مجمد اور ان کے ساتھوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور عمرہ کرنے کے لئے یہاں آئے ہواور اگرتم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو ملی جہیں ہرگز اجازت ندریتا کہ سلامت واپس جا کہ

حضرت سعد بن معاذ علیہ نے جب دھمکی کے بیالفاظ سنتواس نے زیادہ بلندآ واز میں ابوجہل سے کہا کہ اگرتم ہمیں عمرہ کرنے یا طواف کرنے سے روکو گےتو ہم تہمیں اس سے زیادہ نقصان پہنچا کیں گے کہ تہمارے تجارتی قافلوں کوروکیں گے، جوتم ملک شام ہیجتے ہو، یا در کھو! ساراراستہ ہمارے پاس سے گزرتا ہے تو کوئی قافلہ ما مون نہیں رہے گا، اگرتم نے ہمیں روکا تو ہر قافلہ کے او پر ہم حملہ کیا کریں گے، امیہ بن خلف نے کہا، جوان کا میز بان تھا، کہ ابوالحکم کے آگا تی آواز بلند نہ کرہ، جو وادی کا سردار ہے۔

### حضرت سعد بن معا ذه الله كا دوٹوك اعلان

حضرت سعد بن معاذ کے نے امیہ بن خلف سے کہا کہتم خاموثل رہو میں نے نبی کریم کے کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہتم عنقر یہ قبل ہونے والے ہو، بین کراس کوڈ رلگ گیا، کیکن اس واقعہ سے بیہ بات پہ چاتی ہے کہ انہوں نے اب تک باوجود یکہ مسلمان وہاں جا کر آباد ہوگئے تھے، کفار مکہ کے دلوں میں بیلا وا کیک رہا تھا کہ کسی وقت یہ بینہ مورہ کوتا خت و تا راج کرنا ہے، وہاں ہے آنے والوں کوتمرہ کرنے سے روکنا ہے۔

حضرت سعدین معاذی نے پوری جراک کے ساتھ اعلان کردیا کہ جب تمہارا میرو میں ہے تو آئندہ ہم بھی تمہارے ساتھ ایسابی کریں گے ، " قلک ہٹلک" اور جنگ ہونے کے نتیجہ میں ہم تمہارے تا فلے روکیس کے اور تمہارے تا فلوں پر بھی تملیکریں گے ، اب قافلہ بھیجو تو سوچ بجھ کرتھیجو، سعد بن معاذی ہے نے دوٹوک اعلان کردیا۔

اب جو تجارتی قافلوں پر حملے ہورہے ہیں وہ کسی پر امن تجارتی قافلہ پر حملہ نہیں ہور ہا بلکہ اس تجارتی قافلہ پر حملہ ہور ہاہے جو مسلمانوں کی عداوت پر پر ٹلے بیٹھی ہے جو نہ کسی کوا پی طرف آنے دیتی ہے اور دوسروں کو ان کے خلاف اکسار بی ہے اور ان کے خلاف جنگ کی تیاری کرر بی ہے۔ اور بیتجارتی قافے معمولی قافے نہیں ہور کرتی ہے۔ اور بیتجارتی قافے معمولی قافے نہیں ہوا کرتے تھے جس میں سارے اہل مکد اور عرب کے لوگ پیسے ڈال کر سامان تھیج تھے اور ملک شام سے سامان منگواتے تھے، اس پر ان کی معیشت کا بڑا وارو مدارتھا اور اس معیشت کے نفع سے در حقیقت یہ جنگ کی تیاری کررہے تھے کہ اسلح فراوائی کے ساتھ حاصل کر کے مسلمانوں پر معیشت کے نفع سے در حقیقت یہ جنگ کی تیاری کررہے تھے کہ اسلح فراوائی کے ساتھ حاصل کر کے مسلمانوں پر معلم وروں ، ان واقعات کا بیہ بس منظر ہے۔

اہندا ایسا نہیں ہے کہ دومصالح تو تیں، ہمسایہ ہیں اور ایک ساتھ رہ رہی ہیں بلکہ دومتحارب قو تیں میں، جن کاتھلم کھلا جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے ۔ جوزند ویا مردہ لیے اسے سواونٹ کا انعام لیے گا۔

یں سے است سے تیری بات یہ کہ پھی صورت درمیان میں ہیا بھی ہو گئتی کہ حضرت عبداللہ بن جحش ﷺ کے جس میں ہو گئتی کہ حضرت عبداللہ بن جحش ﷺ کے جس میں بیال اس میں ایک واقعہ چیش آگیا تھا، وہ واقعہ بیش آگیا تھا، میں جش میں بیش کی مہم پر گئے تھے وہاں مقام مخلد میں کفارے مقابلہ ہوگیا تو مقابلے کے دوران یہ پہلی الوائی ہوئی جس میں با قاعد و چیگ ہوئی۔ میں با قاعد و چیگ ہوئی۔

اس لڑائی میں ایک شخص عمروا ہن حصری ہارا گیا، یعنی قبل ہوگیا اور انفاق سے ایسے دن قبل ہوا جو ہوم الشک تھا، اس متنی میں کد ۲۹ رجب گزر چکی تھی شعبان کا چائدا بھی پوری طرح نظر نیس آیا تھا، یا اس کے برعکس تھا، ۲۹ جمادی الثانیے گزر چکی تھی، تو ان دونوں ہاتوں میں سے کوئی ہاتے تھی یعنی میہ شک تھا کہ رجب گزر چکا ہے یا نہیں، رجب کا مہینہ اشہر حم میں شار ہوتا تھا۔

کا فروں نے بیر شہور کردیا تھا کہ انہوں نے اشہر حرم میں ہمارے آ دی کوتل کیا، تو اعتراض پیزیس تھا کہ قتل کیا ہے کیونکہ جانے تھے کہ حالت جنگ تو چل رہی ہے بلکہ اعتراض پد کیا کہ اشہر حرم میں قتل کیا ہے اور اس پر آیت کر پیریازل ہوئی:

> ﴿ يُسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْ لِ الْحَوَامِ لِخَالٍ فِيْهِ ﴾ سِ ترجہ: اوگ آپ سے حرمت والے مینے کے بارے چس ہے چھتے ہیں کداس چس جنگ کرنا کھاہے؟ س

البقرة: ٢١٤]

تو اس آیت نے بتایا کہتم جواعتراض کررہے ہویہ تو بتاؤ کہتم نے کیا کیا کرتو تیں کی ہوئی ہیں ،تو اس واسطےوہ کہیں زیادہ بزاجرم ہے اور یہ جوہوا یہ جان بوجھ کراشہرحرم کی حرمت یا مال نہیں گی ، بلکہ غلطانہی کی بنیاد پر ہوئی ہے،اس کی وجہ سے بیمعذور ہے لیکن انہوں نے اتنا ہڑا اس مسئلہ کو اٹھایا کہ پورے علاقے میں آگ لگا دی کہ عمروا بن حضر می کواشہر حرم میں قتل کیا ہے اوراس کا بدلہ لینا ہے، بدلہ لینے کی تیار کی ہور ہی تھی ۔

یمی ہے تھے پس منظراور یہ کہنا کہ تجارتی قافلے ہر حملے نہیں کئے گئے بیدوا قعات کے لحاظ سے غلط بھی ہے اور واقعہ رہے کہ تجارتی قافلوں پر حملے ہوئے لیکن اس پس منظر میں ہوئے جومیں نے بتایا۔

#### اعلان جنگ کاپس منظر

اس کو یوں سمجھنا جا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے اعلان جنگ کیا ہوا تھا بلکہ تیرہ سال ہے کررکھا تھا،اب کو کی کسرانہوں نے نہیں جھوڑی تھی، تو انکے خلاف ایک طرح کی جھایہ مار ( گوریلا ) جنگ تھی، کہ ان کے راستوں کو روکا جائے اور تجارت کو منجمد کیا جائے تا کہ وہ ہتھیار زیادہ جمع نہ کرسکیں اور مىلمانوں كےخلاف حملہ نەكرىكىس ـ

لہٰذا بیصور تحال تھی نہ کہ وہ جبیہا کہ علامہ ٹبلی نعمانی صاحب نے فر مائی ہے۔

٣٩ ٣٩ ـ حدثتي عبد الله بن محمد: حدثناوهب : حدثناشعبة، عن أبي اسحاق : كنت إلى جنب زيد بن أرقم، فقيل له : كم غزا النبي كل من غزوة ؟ قال: تسع عشرة ، قيل : كم غزوت الت معه ؟ قال: سبع عشرة ، قلت : فأيهم كالت أوَّل ؟ قال : العشير أو العسيرة، فذكرت لقتادة، فقال: العشيرة. [انظر ٣٠٠٨، ٣٢١] ١٥

ترجمہ: ابواسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم اللہ کے یاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کی نے ان

<sup>..... ﴿</sup> كُذِ شته ﴾ .....مسلمانون نے حاضر ہوكرآپ سے بوچھا كەہم سے شبہ میں بيكام ہوااس كا كياتھم ب تب بیآیت ازی \_ یعنی شمرترام میں قبال کرنا بیٹک گمناہ کی بات ہے لیکن هغرات محابہ کرام نے تو اپنے علم کے موافق جماد کی اثار فی میں جہاد کیا تھا شہر حرام یعنی رجب مین نبین کیاس لئے مستحق عفو ہیں ان پر الزام لگانا ہے انسانی ہے۔ فائدہ نمبر ، ۲۰۵ ، (البقرة : ۲۱۷ آبغیرعثانی ) ،

٥ ل صحيح مسلم، كتاب الحج ،باب ،وقم : ١٩٨، وكتاب الجهاد والسير، باب ، رقم ١ ٣٣٨، وصنن الترملي، كتاب الجهاد عن رسول الله ، باب ، وقم : ١٥٩٩ ، ومسند احمد ، أول مسند الكوفيين ، باب ، وقم : ١٨٣٤٩ ، 100001101911011111090

ے دریافت کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے کتنے غزوات کے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا انیس، گجر پو چھا گیا آپ نے کتنی مرتبدرسول اکرم ﷺ کے ہمراہ غزووات میں شرکت کی ہے؟ جواب دیا سترہ - ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے پو چھا کہ سب سے پہلے کون ساغزوہ واقع ہوا تھا؟ فر مایا عمیرہ یا عشیرہ، شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی بات قادہ سے دریافت کی تو انہوں نے جواب ریا عشیرہ۔

# حضور ﷺ کے غز وات کی تعداد

یابواسی سیسی رحماللہ بوضہور محدیثین میں ہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ "کسنت المسی جنب ذیاد بین اوقم" میں حضرت زید بمن ارقم بھی کے برابر میں تھا۔ "فیقیل له" ان ہے پوچھا گیا کہ "کے غزا النبی من غزوہ ؟ نی کریم ہے نے کتے غزوات لاے ہیں؟"قال تسم عشوہ" زید بمن ارقم بھے نے فرما یا کہ انسی غزوات لاے ہیں۔

#### وجها ختلاف

اب اس میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایوں میں آتا ہے کہ اکیس غز وات لاے ہیں، بعض نے کہا چوہیں اور بعض نے کہا چوہی کہا چوہیں اور بعض نے کہا ستائیس، کیکن مختلین محدثین نے ترقیح اس بات کو دی ہے کہ ستائیس غز وات لاے ہیں۔ البتہ غز وات سے مرادیہ ہے کہ آپ ﷺ حکی مہمات میں روانہ ہوئے چاہے عملاً لڑائی ہوئی ہویا شہوئی ہو، ووغز وہ ہے، تو بہتائیس غز وات تھے۔ ول

یے مود کا اختلاف اس وجہ ہے کہ جس کے علم میں جتنے فر وات آئے اس نے اتابی عددیان کردیا۔ بعض مرتباختلاف اس وجہ ہے چی چی آیا کہ ایک ہی سفر میں گئی جنگیں ہوئیں، کئی مہمات ہوئیں تو کسی نے اس کو ایک شار کرلیا اور کسی نے اس کو کئی شار کرلیا۔

ال فكانت مفازي النبي الله التي خزا بنيفسه مبعا وعشرين غزوة. وكان ما قاتل فيها تسعا: بدر القتال، وأحد، والمدار والمدر وال

ا یک بی سفر میں فتح مکہ بھی ہوا ،خنین بھی ہوا ،اوطاس بھی ہوا تو کسی نے ان کو تمین شار کرلیا اور کسی نے ایک شار کرلیا ،اور غز د و امتراب اور غز د و کا بنو قریظہ ایک ہی تشکسل میں ہوئے ، کسی نے ان کو دو مجھ لیا اور کسی نے ایک مجھ لیا ،اس وجہ سے روایات میں اختلاف ہوا۔ ع

ایک مجھ لیا اس وجہ سے روایات میں اختلاف ہوا۔ عا "قبل: کم غزوت الت معه؟ أن سے پوچھا کہ آپ حضور اللہ کے ساتھ کتے غزوات میں شریک ہوے؟"قال صبعة عشرة" انہوں نے کہا کہ میں حضور اللہ کے ساتھ سر وغزوات میں شریک رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ان میں سب سے بہلاکون ساتھا؟" قبال: المعشیدة المنے" بہاں پر مرادیہ ہے کہ جس میں حضرت زید بن ارقم بھی بہلے شریک رہا وہ عشرہ یا عمیرہ ہے نہ کہ حضور ہے، کیونکہ مجھی قول کے مطابق حضور کا پہلاغزوہ ابواء ہے، چھر بواط چھر عشرہ۔

ابواً حات کتے میں کہ میں نے بیروایت قادہ ہے ذکر کی تو قادہ نے کہا کہ مجھے قول عثیرہ ہے۔

كل قان عد من الصحابة ذكر أعظمها، أو كانت قبل أن يشتهر أمر الغزو بالنسبة الى ماعلمه. . عمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ١٠ ١

# باب ذکر النبی الله من یقتل ببدر

# (٢) باب ذكر النبى الله من يقتل ببدر برك مقولين كمتعلق آنخضرت الله كفرمان كابيان

مقعمد: غزوہ شروع ہونے سے پہلے نبی کریم ، ان فرمادیا تھا کہ بدروالے دن کون کون کُل ہونے والا ہے، مید بیان کرنا مقصد ہے۔

• ٣٩٥ ـ حدلتي أحمد بن عثمان: حدلنا شريح بن مسلمة: حدلنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي اسحاق قال: حدثني عمروبن ميمون: أنه سمع عبدالله بن مسعود الله حدث عن سعد بن معاذ أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف وكان أمية إذا مو بـالـمـديـنة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله 🥮 السمدينة الطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة، فقال لأمية: أنظر لي ساعة خلوة لعلى أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد، فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد أويتم الصبلة وزعتم انكم تنصرونهم وتعينونهم؟ اما والله لولا انك مع ابي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما، فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك على مدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيداهل الوادي، فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله 🕮 يقول: ((إنهم قاتلوك)) قال: بمكة؟ قال: لا أدرى. ففزع للألك أمية فزعا شديدا، فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم ترى ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدرى، فقال أمية: والله لا الحرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبوجهل الناس، قال: أدركو ا عيركم. فكراى امية أن يخرج، فاتناه أبوجهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وانـت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، فلم يزل به ابو جهل حتى قال: أما إذا غلبتني فو لله لأشترين أجود بعير بسمكة، ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني، فقالت له: يا أبا صفوان ولقد نسبت ما قال لك أخوك البثربي؟ قال: لاء ما أريدو أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما

#### غز وهٔ بدر کالپس منظر عدادت جو چلی بدرین پنج ہوئی

#### ترجمه وتشريح

"أله سمع عبدالله بن مسعودي ...... الكم تنصرونهم وتعينونهم؟"

حضرت عبداللہ بن مسعود کے نے سعدا بن معاذ ہے حدیث روایت کی کسمعد بن معاذ کا امید بن خلف کی جا ہلیت کے زیانے ہے دوست تھے، سعد بن معاذ کا کھی قبیلہ اوس کے سر دارتھے، امیہ جب بمھی مدینہ ہے گزرتا تو سعد بن معاذ کا بے کا س ظهر تا اور سعد کے جب مکہ ہے گزرتے تو امیہ بن خلف کے ہال ظهر تے۔

جب آپ ﷺ مدیر تشریف لے گئے تو سعد بن معاذ ﷺ عمرہ کے لئے چلے گئے ، تو مکہ تمرمہ پیس امیہ بن خلف کے ہاں جا کر تشہرے اور امیہ سے کہا کہ بمیرے لئے کو کی تنہا کی کا وقت طاش کرو، تا کہ بیس بیت اللہ کا طواف کرسکوں ۔

دیموظوت کا جہاں تک ذکر ہے اس سے بیہ پہتا ہے کہ ان کو بیا ندیشہ تھا کہ اگر ایسے وقت بیس گیا کہ جس میں عام لوگ ہوں گے تو ہوسکتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچا میں کہ تم نے نجی کریم ﷺ کو کیوں پناہ دی ہوئی ہے ، تو امیہ بن طلف حضرت سعد بن معاذہ کان کوشف النہار کے قریب لے کر گیا۔

راستدیں ابوجہل ملا ، تو ابوجہل نے کہا کہ اے ابوصفوان (بیدامید بن ظف کی کنیت ہے) بیتہارے ماتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ابوجہل نے سعد بن معافظہ سے کہا کہ کیا میں بیٹیس و کھر ہا ہوں کہتم کہ کہ کہا کہ کیا میں بیٹیس و کھر ہا ہوں کہتم کہ کہر میں بالکل ما مون ہوکر آزام سے طواف کررہے ہو، جبکہتم نے صابیوں کو پناہ وی ہوئی ہے۔ اور تبارادع کی ہے کتم ان کی نصرت اور مدرکرو گے۔

"المصلة"-" حسابي" كى جمع ہے، بيستارہ پرستوں كو كہاجا تا تھا، كين مشركين مكه نے مسلمانوں كو خطاب" صابعي" ہے دیا تھا۔ بے

ل الصباة بضم الصاد جمع الصابي. عمدة القارى ، ج: ١ ١ ، ص: ٥٠ ا

"اما والله لولا أنك مع أبي صفوان ..... سيد أهل الوادى"

یا در کھو! خدا کی قتم اگرتم ایوصفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے اہل کی طرف والیں ضیح سلامت نہیں جاتے ۔ حضرت سعد بن معا فریطان نے اس کے اوپر بلندآ واز سے فرمایا ، یا در کھو! خدا کی قسم اگرتم مجھ کوطواف کرنے سے روکو گے تو میں تہمیں ضرور روک دوں گا جو تم پرزیا وہ تخت ہوگی بنسبت اس طواف کرنے سے بعنی مدینہ منورہ سے تبہاری گزرگا ہ بند کر دوں گا ، تیجہ یہ نظے گا کہ ملک شام کے ساتھ تبہاری تجارت ختم ہوجائے گی۔ امیہ بن ظلف نے کہا کہ اے سعد! اس ابواقیم برتم اپنی آ واز بلند نہ کروجو ساری اہل وادی کا سردار ہے۔

"فقال سعد: دعنا عنك ..... إنهم قاتلوك"

حضرت سعدین معاذ کا نے کہا کہ چھوڑ وا ہے امیہ! خدا کی تئم میں نے نبی کریم ﷺ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ وہتمہیں قتل کر دیئے۔

"قال: بمكة ؟ ...... قال أمية: والله لا أخرج من مكة"

اس نے کہا کہ کیا کہ آگر آل کریں گے؟ تو حضرت سعد پھید نے فر مایا کہ جھے علم نہیں، تو امیہ بن خلف بہت بری طرح گھراگیا، جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اپنے بیوی ہے کہا کہ اے ام صفوان کیا تو نے دیکھا نہیں کہ سعد نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ مجمد نے ان کو خردی ہے کہ وہ لوگ جھے آل کرنے والے ہیں، میں نے لوچھا کیا وہ جھے کمہ میں آل کریں گے؟ تو اس نے کہا جھے پینہیں، تو میں نے کہا کہ خدا کی تسم میں مکہ سے نہیں نکلوں گا۔

"فلما كان يوم بدر ...... قال أمية: يا أم صفوان جهزيني".

جب بدر کا دن آیا تو ابوجہل نے لوگوں کو باہر نکالئے کیلے ابھار ااور کہا کہ جاکرا پے قافلہ کی مدوکر و، امیہ نے لکانا گوارہ دیکیا تو ابوجہل نے آگراس ہے کہا کہ اے ابوعفوان! جب لوگ جمہیں دیکھیں گے کہ تم چیچےرہ گئے ہو حالانگہ تم الل وادی کے سردار ہوتو وہ لوگ بھی تہمارے پیچےرہ جا کیں گئے، اللہ وادی کے سردار ہوتو وہ لوگ بھی تہمارے پیچےرہ جا کیں ہے۔ امیہ نے ہوتو خدا کی تم کمہ میں جوسب امیہ نے ہوتو خدا کی تم کمہ میں جوسب ہے ہم تو خدا کی تم کمہ میں آسانی ہو، چھرامیہ نے ہوتو خدا کی تم کمہ میں تارکر دو۔

فقالت له: يا أباصفوان ولقد نسيت.....معهم إلا قريبا"

تو بیوی نے اس ہے کہا کہ اے ابوصفوان! کیا تو وہ بھول گیا کہ جو تیرے بیژ بی بھائی نے کہا تھا یعنی سعد بن معاذ نے جو قبل کی بات کہی تھی، اس نے کہا کہ میں کھولائمیں ہوں اور میر اارادہ ٹہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ گزرتا ہوا چلا جا دَن مُرتفوزُ کی دیرساتھ دول گا، بھر چیتھے ہو جا وَل گا۔

"فلما خوج آمية أخل لا يترك منز لا إلا عقل بعيره، فلم ينزل بلألك" جب اميران كرساته نكل كيا تو اس نے بيشروع كيا كه كى منزل پرنيس اتر تا تھا، كرا ين اونث كو با ند ہ دیتا تھا، میٹل مسلسل کرتا تھا مقصد میتھا کہ کمی بھی وقت یہاں سے بھاگ جا ڈل لیکن تقدیراس کو کھنچ کھنچ کر لے جاروی تھی اور ای حال میں رہا۔

**''حتی قتلہ اللہ عزوجل ہدد''** یہاں تک کراللہ تعالیٰ نے اس کو بدر میں قل کردیا۔

# اميه بن خلف كاقتل

امیہ بن خلف، رسول اکرم ﷺ کے شدید ترین دشنوں میں ہے ایک تھا جس وقت جنگ بدر کا کوئی وہم و گمان مجی نہ تھا۔ اس وقت سعد بن معاذ ﷺ کی زبانی مکہ میں ہی اپنے آتل کی پیشین گوئی من چکا تھا جیسا پیچھے حدیث میں گز راہے۔ اس کے آل کا واقعہ بھی بغاری میں آ جائے گا۔

اس نے ویکھا کہ بدر کے اندرمعرکہ زبروست گرم ہے اورلوگ دھڑ ادھڑ تل ہورہے ہیں اور بڑے
بڑے سر دار مارے جارہے ہیں، تو یہ کرعبدالرحمٰن بن عوف کا کہ بٹی کیا کہ بجھے خدا کے لئے بچا کہ
حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا کو اس پر ترس آگیا، کیونکہ عبد الرحمٰن بن عوف کا نہ جا المیت سے امیہ کے
دوست تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ امیر تل نہ ہو بلکہ گرفتار اور امیر ہوجائے۔ شاکد اللہ تعالی اس بہانے سے اس
کو ہدایت نعیب فرمائے کہ میں ملمان ہوجائے اور ہمیشہ کے لئے عذا ب سے نجات پا جائے۔ عبدالرحمٰن بن عوف
کا امید کوچے سے چھا کرلے جائے گئے۔

حضرت بلال عللہ نے وکیرلیا کہ ریاس کو چھپا کر لے جارہے ہیں، جس نے ان کو بے حدستایا تھا، مکہ میں گرم پھروں پرلٹا یا کرتا تھا، تو حضرت بلال عللہ کہنے گئے کہ میں اس کونٹی کر جانے نہیں دوں گا اور وہ اس کے پیچھے چھے چلنے گئے یہاں تک کہ حضرت عبدالرحمٰن بن موف عللہ نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بچالیس مگروہ ان تک پچھے گئے۔

عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ كينے گئے كہ تو نيچ ليف جا ميں تيرے اوپر ليف جاتا ہوں تا كہ تيرا بچاؤ ہوجائے ، تو وہ ليٹ گيا اورعبد الرحمٰن بن عوف ﷺ اس كے اوپر سوار ہوگئے ، اس كا نتيجہ به لكا كہ دھنرت بلال ﷺ كو ساخے ہے حملہ كرنے كا موقع نہيں رہا كہ عبد الرحمٰن بن عوف ﷺ كوكو كى نقصان نہ پہنچ تو انہوں نے باز و ہے اس كو زخى كرنا شروع كيا يہاں تك كہ برى اذبت تاك طريقہ ہے مرااور اى حالت ميں اس كى روح پرواز كركئى ، يكى مطلب ہے "حتى قتله اللہ عزو جل بہدد" كا-

. عبد الرحن بن عوف على فرما يا كرتے تھے كەخدا بلال پر دم فرمائے كەمىرى زربىي بھى تكئيں اور ميرے -----

تیدی بھی ہاتھ سے گئے۔

سیرں ۱۶ سے ہے۔ بیغز وۂ بدرکا کپس منظرتھا جس میں ایک طرف تو ہیہ بتا دیا کہ بدر کے دن کون کون کُل ہوگا اور دوسری طرف یہ کپس منظر بھی بتاریا کہ دیکھواس وقت ہے ہیں عداوت چلی آر ہی تھی جو بالآ خرغز وۂ بدر میں منتج ہوا۔ ۲

# (٣<sub>)</sub> باب قصة غزوة بدر غزوه *بدركابيا*ن

# بدر کی احادیث متفرق طور پر آئی ہیں

اس باب میں غزوہ بدر کا قصہ بیان کرنامقصود ہے۔

یہاں پراہام بخاری رحمہ اللہ غزوہ کہ رہے متعلق متعددا حادیث لے کرآئے ہیں لیکن چونکہ غزوہ بدر کی ملک تفصیلات جن روائد میں میں اس کی مل تفصیلات جن روائدوں میں مروی ہیں ان میں سے بیشتر امام بخاری رحمہ اللہ کی شرط کے مطابق نہیں تفصیل اس واسطے انہوں نے غزوہ بدر کا واقعہ اس تفسیل سے بیان نہیں کیا جوسیرا ورمغازی کی کتابوں میں ندکور ہیں بلکہ متفرق احادیث لائے ہیں جوغزوہ بدر کے کئی ندکی واقعہ پر ششتل ہیں ۔

۔ لہٰذا میں پہلے غرز و کو بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں پھر جوا حادیث آئیں گی وہ ان میں ہے کی نہ کسی واقعہ کی طرف اشار و کریں گی ۔

#### آغاز قصەغز و ۋېدر

غزوہ بدر کا واقعہ ہیہ ہے کہ حضوراقد س کا عشیرہ میں ابوسفیان کے قافلہ پرحملہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے، اس وقت ابوسفیان کا بیتا فلہ مکہ محرمہ ہے ملک شام جار ہاتھا، جب یہ چھاگیا تو اس کے بعد ایک واقعہ اور چیش آیا اور وہ بیر کہ مسلمانوں کی ایک جراگاہ پر کفار نے حملہ کیا اور اس حملہ کے نتیجہ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک چھڑپ ہوئی جس کوغزوہ کہ رصفری کہا جاتا ہے۔

اس سے پہلے وہ واقعہ بھی میں بیان کر چکا ہوں جوسر بیرعبداللہ بن جحش کھی تھا،اس میں ایک حضرمی کا

قتل ہو چکا تھا اور کفار مکہ اس کی وجہ ہے مشتعل تھے اور اس کا بدلہ لینے کی فکر میں تھے -

# ابوسفيان كانتجارتي قافله

جب ابوسفیان کا مید قافلہ ملک شام ہے واپس لوٹا مید کی معمولی قافلہ نہیں تھا، روایات میں آتا ہے کہ سے
ایک ہزاراونٹوں پر مشتش قافلہ تھا، اور ہراونٹ سامان ہے لدا ہوا تھا، جب بید قافلہ دوانہ کیا گیا تھا تواس وقت مکہ
محرمہ میں کوئی قریش مرد وعورت نہیں بچیا تھا، تک پاس ایک مشقال بھی ہواوروہ اس نے قافلہ میں نہ بھیجا
ہو، بعنی سارے اٹل مکہ نے ٹل کرا پٹا ساراا ٹا شرائا ویا تھا، ایک طرف تو بیر تجارتی تا فلہ تھا اور بیدایک ہزاراونٹوں پر مشتل عظیم الشان قافلہ تھا۔
مشتل عظیم الشان قافلہ تھا۔

آپ نصور کیجئے کہ ایک ہزاراونٹ ہوں اور وہ سب کے سب سامان سے لدے ہوئے ہوں ، بیکوئی غیر معمولی قافلہ نیس تھا اگر چہ روانیات میں اس کی صراحت تو نہیں ہے لیکن تر ائن بیضرور بتاتے ہیں کہ بیر قافلہ محض ایک تجارتی مہم نیس تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سے پیٹر نظر تھا کہ وہ جو سلمانوں کے خلاف دل میں آگ سلگ رہی تھی جس کا اظہار ایو جہل نے بہود ہیں کو خط کھے کہ میں کہا تھا اور حضر سصد بن معافہ بھی سے کہ کر بھی کیا تھا ، اس کو شنڈ اکر نے کے لئے ساذ وسامان چاہے تھا، اس لئے اگر یہ کی جنگی مہم کا حصہ ہوتو کچھ بعید نہیں۔

جب یہ قافلہ واکی لوٹا تو حضور اقدی ﷺ نے ارادہ فرمایا کہ اب اس کے اوپر حملہ کیا جائے اگر چہ جاتے وقت نہ ہوسکا تھا اس کے لئے آپ ﷺ نے محابہ کرام گوئی فرمایا اور پیش نظراس وقت قافلہ پر حملہ کرتا تھا تواس واسطے کوئی بری نفیر عام نہیں تھی کہ برایک آدئی کو دکوت دی جائے کہ بھٹی سب چلو، وقت پر جولوگ میسر آگے وہ روانہ ہوئے جن کی تعداد بن العبود بھی کے پاس تھا اور قبل سوتیرہ میں بھی گھل ستر اونٹ تھے، دو گھوڑ سے تھے، ایک گھوڑا دھنرے مقداد بن الاسود ھی کے پاس تھا اور دو مراحضرت زیبر بن العوام ھی کے پاس تھا، باتی سب پیل تھے، تین سوتیرہ کے پاس آٹھ اور دو مراحضرت ذیبر بن العوام ھی کے پاس تھا، باتی سب پیل تھے، تین سوتیرہ کے پاس آٹھ اور تو برائی کی نے لکھ اور ، اس طرح روانہ بری سوتیرہ کے برائی کی اس کے ایک ایک اونٹ پر تین تین آدئی باری باری سوار موجوز تھے۔

# آپﷺ کارفیقِ مَر کب

یماں تک کرخود نبی کریم گاہمی اپنی باری پر سواری فرمائے تنے ، حضرت علی کا اور حضرت ابولباب کا جب ان کی باری آب کا توجہ ان کی باری آب کا کے لئے جب ان کی باری آب کا کے لئے ان کی باری آپ کا کے لئے

چھوڑنے کے لئے تیار میں کین سرکار دوعالم ﷺ نے فر مایا کہتم جھے نے یادہ تو ی نہیں ہواور میں تم سے زیادہ اجر سے بے نیاز نہیں ہوں، اس واسلے ای حالت میں تشریف لے گئے۔

ا یک مقام پر پہنچ کر آپ ﷺ نے حضرات محابہ میں سے دوافرادا یک حضرت بسبس بن عمر دجمنی کھیداور ایک عدی ابن ابی الزغباء جہنی کھی کو بھیجا کہ قریش کی خبر لے کر آئیں اور ساتھ میں حضرت ابولیا بہ کھید کو واپس کردیا کہ وہ آپ کی غیرمو جو دگی میں مدینہ منورہ کی امارت سنجالیں ۔

حضرت بسبس بن عمروجهنی ﷺ اورعدی ابن الی الزغباء جهنی ﷺ اس وقت ان کے ذبین میں میں میں المابو سفیان کے قافلہ کی خبر لینی ہے بید دنوں حضرات خبر لیتے لیتے بدر کے قریب تک پہنچ گئے ، وہاں ایک چشمہ کے کتارے دو عورتیں آئیس میں یا تیں کر رہی تھیں ، ایک عورت کا قر ضد دوسری کے ذمہ تھا تو وہ اپنیا قرضہ ما تگ رہی تھی کہ میر اقر ضدوا پس دید ، جومقر وض عورت تھی وہ کہدر ہی تھی کہے تھوڑی ہی مہلت دید و، ابھی پچھ دنوں میں قریش کا قافلہ آنے والا ہے وہ آکر یہاں تھیں ہے گئواس ہے جھے کچھ روزگارل جائے گا ، تو اس وقت میں تمہار ا قرضہ اداکر دوں گی ، بیآ پس میں باتیں ہورہی تھیں ۔

و میں پر ایک اور محض بھی کھڑا تھا جس کا نام مجدی تھا اس نے دونوں عورتوں کے درمیان جج بچاؤ کرایا اور تھد لین کرتے ہوئے کہا کہ ہاں ایوسفیان کا قافلہ آنے والا ہے اور یہاں تھہرے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہا یو تاک جائے ہوئے یہاں تھہر کر گیا ہوگا اور اس نے جاتے ہوئے کہا ہوگا کہ واپسی میں بھی یہاں قیام کریں محقوق اس نے اُس کی تقد بین کردی ، اس طرح ان دونوں عورتوں میں بچ بچاؤ ہوگیا ، بسیس بن عمر وجھنی اور عدی این الزغابہ جہنی رضی النڈ عنہما کو پینچر لین مقصود تھی کہا س جگہ بیتے اور کہا تو پینچر کے کرروانہ ہوگئے۔

دوسری طرف میہ ہوا کہ ابوسفیان جو قافلہ لے کر آر ہے تھے ان کواندیشہ تھا کہ میں مدینہ ہے گزرنے والا ہوں کہیں ایبا نہ ہو کہ مجھ پر مملہ ہوجائے تو ای حالت میں وہ اس جگہ پنچے جہاں مید دعور تیں تھیں اور قیام کرنا چاہا،کین قیام کرنے سے پہلے پوچھا کہ بھٹی! یہاں کوئی اور لوگ تو نہیں آئے تو ان عور توں نے کہا کہ ہاں یہاں ووآ دئی آئے تھے اور انہوں نے اپنے اوشوں کو پانی پلایا اور مشکیزہ میں پانی بحرا اور چلے گئے ، کیونکہ وہ اجنبی لوگ تھے جو یہاں کر ہنے والے نہیں تھے۔

ابوسفیان نے کہا جمعے دکھا دُوہ کس جگہ گئے تھے، جب دکھایا تو وہاں اونٹوں کی بچھے مینکٹیاں پڑی ہوئی محصن ، تو ابوسفیان نے اونٹ کی ایک مینگٹی اٹھائی اوراس کو تو اااس میں سے مجبور کی تصلی نگی تو اس نے کہا کہ یہ سختی پٹر ب کے مجبوروں کی متفعل میر بے قافلہ پر محصلی پٹر ب کے مجبوروں کی متفعل میر بے قافلہ پر مملکرنا ہوگا، البندا اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک فتی مسمضم کو مکہ کر مدکی طرف روانہ کیا اورخوداس نے راستہ کا سکر مسامل کی طرف راستہ افتیا رکر کے مکہ کی طرف روانہ ہوگیا۔

اب اس میں روان توں میں تھوڑا سافرق ہے کشمضم کواس مرحلہ میں روانہ کیا تھایا پہلے ہی روانہ کر چکا تھا،اس میں تھوڑا سااختلاف ہے، بہر صال ضمضم بھاگا دوڑتا ہوا جلد مکہ تکرمہ پنچا اور مکہ تمرمہ جا کرلوگوں کو براچینتہ کرنا شروع کردیا کہ دوڑوا پومفیان کا قافہ خطرہ میں ہے۔

#### عا تكه كاخواب

اس سے پہلے کمہ میں میہ واقعہ پیٹی آپکا تھا کہ حضور اقدس کی کی پھوپیھی عا تکہ بنت عبد المطلب نے خواب و کہا تھا کہ کوئی کئے والا یہ کہر ہا ہے کہ اے فدار واقعی کی ناز کر تم اپنے مقتل میں جانے والے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اس آ دی کے ساتھ ایک اونٹ ہے اور اونٹ پر حملہ کر کے زخمی کیا گیا جس کا خون مکہ کے تمام گھروں میں چیل گیا۔ یہ خواب دکھی کرانہوں نے معزے عباس بھید کو تایا ، تو عباس بھید نے اور لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید اب مکہ مکرمہ والوں پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔

جب ابوجهل کویہ چھ لگا تو اس نے بنو ہائم کو جھ کر کے یہ کہا کہ تہرارے ہاں مردوں میں ایک نجی تو پہلے بی میں پیدا ہو چکا ہے اور اب اپیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت بھی نجی بننے والی ہے جو اپیا خواب دیکھ رہی ہے اور پہنے کوئی کررہی ہے جس کے تیجیہ میں لوگوں میں سرایستگی پھیل رہی ہے، ابوجهل ابھی یہ بات کرہی رہا تھا کہ است میں مسلم بیٹھ کیا اور اس نے کہا کہ ابوسیان کا قائلہ خطرہ میں ہے، تو ابوجهل نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کردیا کہ مسلمانوں پر عملہ کرنے اور بدلہ لینے کا بھترین موقع ہے، ابنداروانہ ہوجا ک

بہت ہے لوگ بنی خوشی رواند ہوئے اور کچھ لوگ مجوراً رواند ہوئے جیسا کدامید بن خلف کا واقعہ پہلے گزراکہ وہ جانے کو تیار نہیں تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے جو جانے کے لئے پوری طرح آباد و نہیں تھے۔

ابولہب نے اپن جگدایک کراہے کا آدمی بھیجی دیا،اس مخض کے ذمد ابولہب کا قر ضدتھا وہ اس کو ادائمیں کر سکا تھا، ابولہب نے اس سے کہا کدا گر قر ضدمعاف کرانا چاہتے ہوتو میری جگد چلاجا، تو اس کوروا نہ کر دیا، یہال تک کہ ایک ہزار کالفکر تیار کر کے روانہ کر دیا، داستہ میں جب پہنچ تو ابوسفیان سمندر کا راستہ کا یک کرخطرہ کی صدد سے نکل چکا تھا، اس نے صوص کیا کداب میں اننا دورا عمیا ہوں کداب مدینہ کالشکر جھے نہیں پکڑسکا۔

ابوسفیان نے ابوجہل کے پاس دوسراپیغام بھجااور کہا کہ اب میں خطرہ سے نکل گیا ہوں ، اس کے خمبیں نوج کر آنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا والیس ملے جا دیکن اس موقع پر قریش کے لئکر کی بہت بڑی تعداد ایم تھی جو اس بات پر آبادہ ہوئی کہ داپس جلیس اور جولوگ پہلے سے ہی ڈررہے تھے اس لئے ان کو اور زیادہ

خواہش ہوئی کہ داپس چلیں ۔

اخنس بن شریق جو بی زہرہ کا سر دارتھا اس نے کہا کہ اب آ گے جانے کی کوئی معقول وجنہیں ، اس لئے میں تو واپس جاتا ہوں، چنانچہ بنوز ہرہ کو لے کرواپس چلا گیا۔

لکین ابوجہل اپی قوت کے نشہ میں تھا،اس لئے اس نے کہا کہ کچھ بھی ہوآ گے چلنا ہے اگر اور پچھ بھی منہیں تو ہم اس جگہ پر جا کر تین دن تک تھبریں گے،جشن منا کیں گے، کھانا کھا کیں گے،اونٹ ذیج کریں ہے، د کمیں چڑھا ئیں گے ،گانا بیمائیں گے اور پھروا لیں آئیں گے ،اگر جنگ نہ بھی ہوئی تو ہم رقص وسرور کرکے واپس آئیں گے۔اس نے بیاعلان کردیا کیونکہ ابوجہل کا اثر ورسوخ زیادہ تھا۔

عتبداورشیبہ بیددونوں بھی آ گے جانے ہے جی چرار ہے تھے تو ابوجہل نے عاردلائی کہتم تو ایسے بزول آ دی ہو، کیوں آ گے نہیں جارہے ہو، ابن حضری کو آل کر دیا گیا اس کا قصاص اور بدلہ لینا جا ہے، اس طرح عار دلانے پر ہالآ خربہ بھی چل پڑے۔

# صحابہ کرام کھی کی جان نثاری

حضورا قدس 🦓 ادھرہے چل پڑے اور آپ کواطلاع ملی کہ کفار قریش کالشکر مکہ کمرمہ ہے روانہ ہوگیا ہے، تواس موقع پر آنحضرت 🕮 نے صحابہ کرام 🚓 ہے مشورہ کیا کہ ہم تو قافلہ کی تلاش میں نکلے تھے اب یورالشکر سامنة رباب، آياب ميس آك بره كرمقابله كرنا ما ي انبين؟

حفرت صدیق اکبرے آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اللہ کانام لے کر قریش کا مقابلہ کرنا جائے۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے نے بھی تائید فرمائی اور حضرت مقداد بن الاسود کے (جن کی روایت آ کے آنے وال ہے) وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ ہمیں موک الطبی ای تو م کی طرح نہیں یا کیں گے، انہوں نے یہ کہددیا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں قال کریں ہم یہاں بیٹے، بلکہ ہم آخردم تک آپ 🕮 کے ساتھ ہوکراڑیں گے۔

آنحضرت 👪 ان ہے بہت مسرور ہوئے لیکن ساتھ بیفر مادیا کہ کوئی اور بھی کھڑا ہو،اور ذہن میں بیہ بات تقی که انصار میں ہے کوئی کے ، کیونکہ انصار سے لیلۃ العقبہ میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدہ میں بیتھا کہ اگر کوئی مدینہ میں آ کر جڑھائی کر ہے تو بیاوگ حضورا قدس 📾 کے ساتھ ل کر د فاع کریں گے ،لیکن یہ طے نہیں ہوا تھا کہ با ہرفکل کربھی کسی برحملہ کریں گے ،اس داسطے آپ ﷺ جا ہ رہے تھے کہ ان میں ہے کو کی کھڑا ہو۔ 

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

کیا آپ ہم سے بچھ کہلوانا چاہتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے جوتقر بر کی وہ صحیح مسلم میں آئی ہے، بہت جا نبازان تقریر فرمائی، اور عرض کیا کہ ہم نے آپ کھ کے مجزات کو دیکھا ہے، آپ کھی کنوت پر ایمان لائے ہیں تو اب ہمیں اس بات کی پر واہ نہیں کہ کس بات پر ہم سے معاہدہ کیا تھا اور کس بات پر معاہدہ نہیں کیا تھا، ہم تو آپ کھ کے تالح فرمان ہیں، اگر آپ کھی ہمیں تھم دیں تو ہم اپنے ان گھرڑوں کو سمندر میں ڈالنے کے لئے تیار ہیں اور ہم میں سے کوئی تھی بھی آپ کھی کے تھم سے روگر دائی واعم اخرین کھرڑ کے گا۔

اس تقریرے آپ ﷺ کواطمینان بھی ہوااور سرت کا اظہار فریایا اور اس موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے ے وعد وفر مایا ہے کہ دونوں طاکفوں میں ہے ایک طاکفہ ضرور عطافر ماکیس گے ، یعنی یا تو لشکر ابو جہل ما قالمہ ایوسفان ۔

اس کے باوجود طاہر ہے کہ محابہ کرام ہے قافلہ ابوسفیان کے لئے نقطے متھ تو طبیعت میں خواہش تھی کہ اس کے باوجود طاہر ہے کہ محابہ کرام چھ قافلہ ابوسفیان کے لئے نقطے تھے پہلے وہ تاہم کے ابوجہ کی مرمت کرنی ہوگی تو وہ بعد میں سی لئین پہلے ہیکام ہوجائے ،ایک تو یہ کہ نظر اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کوفتر وفاقہ کی وجہ ہے اس کے ذریعیہ سے کہ کہ مالی فنیمت بھی ہاتھ آ سکتا تھا اور اس لحاظ ہے مسلمانوں کے لئے اس میں فوا کد زیادہ فظر آ رہے تھے ، تو اس کو قرآن کریم میں فوا کد زیادہ فظر آ رہے تھے ، تو اس کو قرآن کریم میں فرایک د

﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّهَ الْكُمُ وَوَدُوْنُ أَنْ ظَيْرَ ذَاتِ اللَّهُ وَكَا تَكُونُ لَكُمُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ ترجمہ: اور وہ وقت یا دکر وجب اللّٰمِ سے بدوعدہ کر رہا تھا کہ دوگروہوں میں سے کوئی ایک تہارا ہوگا، اور تہاری خواہم تھی کہ جس گروہ میں (خطرے کا) کوئی کا نائیس تھا، وہمیں لے ب

#### ح [سورة الانفال: 2]

تمبارے دل میں خواہش تھی کہ جس میں کوئی تکلیف نہ ہووہ تمہیں ال جائے ، لینی ابوسفیان ، چنا نچہاک خواہش کے تحت آ گے ہوجتے رہے جہاں پر حضرت بسبس بن عمر وجہنی ﷺ اور عدی بن الی الزغباء جہنی ﷺ ان دو عورتوں کو دیکھے کرآئے تھے جن کا لیہ نیال تھا کہ ابوسفیان کا قافلہ یہاں آگر تھم ہے گا۔

# دوغلاموں کی گرفتاری اورتفتش

وہاں پر دورانِ قیام اس تلاش میں رہے کہ ابوسفیان کی کوئی خبر طے، ای تلاش کے دوران دوآ دمی کپڑے گئے جو نظام سے، محابر بکرام ہاان نظاموں کو پکڑکر کے آئے ، اور بو چھا کہ تم کہاں ہے آئے ، ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے آدمی ہیں اور قریش کے لئنگر کے ساتھ آئے ہیں تو سحابہ کرام ہے نے ان کو مارنا شروع کیا کہ محتج بات ہا وہ محابہ کرام ہے کا مقصد بہتھا کہ اگر بہتا فلہ ابوسفیان کے آدمی ہیں تو بتادیں گے، جب مارا تو انہوں کہا کہ ہاں ہم تو ابوسفیان کے قائد کہاں ہم تو اللہ سطیان کہاں ہے تو کہا کہ ہم تو الفکر قریش کے آدمی ہیں تو سحابہ کرام ہے نے پھر مارنا شروع کیا تو کہا کہ ہم تو قافلہ ابوسفیان کہاں سفیان کے آدمی ہیں۔

آنخضرت کا نماز پڑھ رہے تھے، نمازے فراغت کے بعد آپ کا نے فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے کہ جب کے پولٹا ہے تو مارتے ہواور جب جبوٹ بولٹا ہے تو چھوڑ دیتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ بیتا فلتہ ایوسفیان کے نہیں میں بلکہ تشکیر قریش کے آدی میں جومقا بلہ کے لئے آچکا ہے۔

اس سے پوچھا گیا گداچھا بتاؤ کر گفکر کتنے افراد پر شتمل ہے،اس نے جواب دیا کہ ہمیں تعداد کا صحیح علم نہیں،آپ کے نے پوچھا اچھا بتاؤ کتنے اونٹ روز ذرئح کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نوسے اونٹ ذرئح ہوتے ہیں تو آپ کھنے فرمایا کہ نوسو سے لے کر ہزارتک افراد ہیں، پھرآپ کھنے نوچھا کہ کون کون سے مشہور لوگ مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، تو اس نے نام بتائے کہ ابوالحکم آیا ہے، لیخی ابوجہل اورامیہ بن ظف، عتبہ، شیہ وغیرہ وفیرہ تو آپ کھنے نے مارے جگر کوشے تبارے مائے لا پھینے ہیں۔
کہدھا" کہ نے مارے جگر کوشے تبارے مائے کا پھینے ہیں۔

# مقام بدر کا پس منظر

۔ اس کے نتیجہ میں آنحضرت ﷺ نے بیاراد وفر مایا کہ وہاں قیا م فرما کیں گے ،کیکن ہوا یہ تھا کہ قریش چونکہ پہلے پہنچ بچے تھے تو انہوں نے جو بہتر جگہ تھی اس پر بقینہ کرلیا ، پانی بھی ان کے تسلط میں تھا اور مسلمانوں کو جو جگہ لی وہ ریخیاتی، ان کے قدم جتے نہ تھے تو اس واسطے تھوڑی پریٹانی تھی لین اللہ ﷺ نے بی کریم ﷺ کی برکت سے اس جگہ پر بارش برسائی اور بارش برینے کے نتیجہ بیں ایک طرف تو مٹی جم گئی اور دوسری طرف بانی کا انظام ہوگیا اور اس سے آنخضرت ﷺ نے وہاں پر قیام فر بایا، جب رات کا وقت آیا تو آپﷺ کے لئے ایک عمریش (چھر) بنایا گیا جو آج بھی چھرکی شکل میں موجود ہے، لینی بعینہ وہ چھپر تو نہیں بلکہ مجد بنی ہوئی ہے جس کا نام محدع یش ہے۔

حضرت صدیق اکبر پھوگولیش کے اندر سے اور دروازے پر حضرت سعد بن معافظ پہرہ وے رہے سے ،ای حالت میں آپ کے نے رات گزاری اور دعائیں فرمائیں اور اس دعا میں وہ مشہور فقرہ نجی کریم کے کا کہ "الملہم ان تھلک عصابة لم تعبد بعد "کداگریہ چھوٹی ہی جماعت ہلاک ہوگئ تو آپ کی کوئی پرشش کرنے والانہ ہوگا ، یدعا فرمائی اور حضرت صدیق اکبر کھرنے بیچے سے جاکرآپ کے کے دست مبارک تھا ہے اور عرض کیا کہ اس بیچے آپ کی دعاتی ہوگئی کہ افتاء الشرقعائی وہ کائی ہوگی۔

### سبسے پہلامقابلہ

رواً یات میں آتا ہے کمٹی چھ ولید ہے گؤر ہے تھے اور عبیدہ بن حارث چھ ان کو دیکے رہے تھے کہ ای بے خبری کے عالم میں شدید نے ان کے اوپر وار کیا جس ہے ان کے پاؤں کے اوپر ضرب گلی اور انہوں نے بھی مقابلہ میں اس پر وار کیا تکر ضرب کا رئ تھی ، اس واسطے حضرت عبیدہ بن الحارث چھ مقابلہ نہ فر ماسکے ، تو حضرت علی اور حضرت جز ورضی اللہ عنم ہاانچ وشموں سے فارش جموکر ان کی طرف آئے اور بھر شد برکو بھی قمل کیا۔

حفرت عبيدوبن الحارث على زخى حالت ميس كنه لك كهايبالكتاب كدميرا وفت قريب آركيا بمجه

حضورا قدس ﷺ کے قدم مبارک میں لے جائیں، چنانچہ آپ ﷺ کے قدم مبارک میں لے جایا گیا تو اس وقت عبیدہ بن الحارث ﷺ نے فرمایا کہ یارسول اللہ اشعرتو ابوطالب نے کہا تھا لیکن آپ گواہ رہے گا کہ اس کو پورا ہم کررہے ہیں۔

كفار كمه نے حضورا قدى كل كو والدكردينے كا مطالبه كيا تھا، تو ابوطالب نے سي شعر كہا تھا:

کہ ہتم و بیت اللّٰہ نبدی محمدا ولیما نسطاعین دونیہ ونناضل ونسلمہ حتی نصرع حولہ ولیداللہ محمدا میں آبائنا والحلائل تم جم بھی بھی مجھ مجھ کہ جم مجھ کرنے کے اللہ محمدا ایکی تو ہم نے ان کا دفاع کرنے کے لئے تلوار اور ٹیزوں کے جو ہزئیس دکھائے ہم ان کو حوالے نہیں کر کئے جب تک کہ ان کے اردگر دہاری لاخوں کے ڈھرلگ جا کیں اور ہم ان کے دفاع میں اپنے بال بچوں سے غافل نہ ہوجا کیں۔

ان تین مقابلوں کے بعد آپس میں دونوں لشکر جنگ مغلوبہ میں مبتلا ہوئے اور بالآ خر گھسان کا رن پڑااوراللہ تعالی نے مسلمانوں کواس طرح ن عطافر مائی کہ بی کریم تھے نے ہاتھ سے مٹی لی اور کفار کی طرف سیسیکی اور فر مایا ''ھساھست الوجو ہ'' اوراس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہزیت سے ہمکنار کیا ،ستر بڑے بروے سردار جن کی قبل گا ہیں حضور تھے نے بدر کی رات ہی میں سحابہ کرام بھی کو دکھا دی تھیں ، وہ سب مارے گئے ،ابو جمل بھی ای میں معود اور معاذ کے واقعہ کے تحت مارا گیا اور بالآخر عبداللہ بن مسعود بھی نے جا کرگردن کائی جس کا واقعہ آگے آجائے گا اور پھر بی کریم تھے نے اسحاب قلیب سے خطاب فرمایا وہ بھی آجائے گا۔

ا*س طرح ا*للّٰہ تبارک وتعالیٰ نے یوم الفر قان مسلمانوں کے حق میں ایک فت<sup>ح عظی</sup>م سے تبدیل فر مایا ، واقعہ غزو ہ کیر رکا میرخلاصہ ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی شرائط پر نہ ہونے کی وجہ ہے تمام صدیثوں کو اور واقعات کی تمام تفصیلات و ترتیب کوئیس لا سکے لیکن ای واقعہ کے متفرق اجز اءانشاء اللہ احادیث کی شکل میں آئیں گے۔غزوہ کو ہر کا باب قائم کرنے کے بعدا پنی عادت کے مطابق قرآن کریم کی آیت نقل کررہے ہیں جواس غزوہ کے متعلق ہیں: "وقول الله تعالیٰ" ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ

فَوُرهمُ هٰذَا يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِّنَ الْمَلالِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشُرى لَكُمُ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلُومُكُمُ بِهِ وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْرِ الْحَكِيْمِ لِهَ قُطَعَ طَرَفاً مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا أَوْ يَكْمِتَهُمُ فَيَنْقَلِبُوا خَآلِبِيْنَ ﴾ ٥ ترجمہ:اللہ نے تو (جنگ ) بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تہاری مدد کی تھی جبتم بالکل بے سروسامان تھے۔ لہذا (صرف) الله كاخوف ول مين ركهو، تاكمتم شكر گذارين سکو۔ جب (بدر کی جنگ میں )تم مؤمنین سے کہدر ہے تھے کہ: '' کیا تمہارے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا بروردگار تین ہزار فرشتے اُ تار کرتمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں! بلکہا گرتم صبراورتقویٰ اختیار کرواور وہ لوگ اینے اس ر ملے میں احا نک تم تک پہنچ جا کیں تو تمہارا پروردگاریا کچے ہزار فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پیچان نمایاں کی ہوئی ہوگا۔''اللہ نے بیانظام صرف اس لئے کیا تھا تا کہ تنہیں خوشخری ملے، اور اس سے تبہارے دِلوں کو المينان نعيب مو، ورنه فتح توكسي اور كي طرف ي نبين، صرف الله کے پاس سے آتی ہے جو کمل اقتد ارکابھی مالک ہے، تمام تر حکت کا بھی مالک۔ (اور جنگ بدر میں بدود الله نے اس لئے کی) تا کہ جن لوگوں نے کفراپنایا ہے ان کا الك حصه كاث كرركه دے، يا ان كوالي ذِلت آميز فكست دے کہ وہ نامراد ہوکرواپس چلے جائیں۔

وقال وحشی قتل حمزة طعیمة بن عدي بن النحیاد یوم بدد اوروحی نے کہا کہ بدر کے دن حفزت حزہ ہے نے طیرہ بن عدل بن خیارگول کیا تھا۔

#### وقوله تعالى:

﴿ وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللّٰهُ إِحْدَى اَلطَّالِفَتَيْنِ اللَّهَ الْكُمُ وَوَوَدُونَ أَنَّ عَمْرَ اللَّهِ إِحْدَى اَلطَّالِفَتَيْنِ اللَّهَ الْكُمْ وَوَوَدُونَ أَنَّ خَمْرَ دَاتِ اللَّهُ مِن يَدومه كرم الله مردار ووقت يادكرو جب الله م سي دوره كرم الحاكم دوركرو وول من سي كوئى ايك تهادا موگا، اور تهارى خوا من من محرف كروه من (خطركا) كوئى كائنائيس تقا، ووتميس لله \_ \_

# " اعوذ بالله الخ "پردواقوال

"قول الله تعالى" ك بعد "اعوذ بالله من الشيطان الرجيم" آجائة اسك باربيس دوتول بين:

ایک قول یہ کہ دب "قول الله تعالی" کہدیا گیا تواب اس کے بعد "اعوذ بالله النے" نیس پڑھنا چاہئے، کیونکداس سے اس بات کا ایہام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بول فرمار ہے ہیں کہ "اعسوذ بسسالله مسن الشیطان الوجیم"۔

دومراقول بعض معرات نے اس کو جائز کہا ہے کہ "قول اللہ تعمالی" کہنے کے باوجود ہی "اعوذ الله" پڑھنے والے کی باعد ف باللہ النع" پڑھ کتے ہیں، گویا" قول اللہ تعمالی" کے مقولہ سے پہلے "اعوذ باللہ النع" پڑھنے والے کی طرف سے جمار معرضہ ہے۔

لیکن زیاد و ترحفرات علم مے محققین کار جمان ای طرف ہے کہ "قبول اللّه تعالٰی" یا"قال الله تعالٰی" یا"قال الله تعالٰی" کے بعد آیت کریم آربی ہوتو وہاں تعوذ نہیں پڑھنا چاہئے کیونکداس سے خلاف مقصود کی طرف ایہام ہوتا ہے۔

اس واسطے عام گفتگو کے اندر جب نیج میں آیت کریمہ آجائے تو عام گفتگو کے اندر ملتبس ہوجانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ا اندیشہ ہوتا ہے تو ''اعو فد باللہ النے'' پڑھ کراس التباس کوزائل کرنام تعمود ہوتا ہے، جب وہ مقصد ''قال اللہ'' اور ''قول اللہ'' سے ختم ہوگیا تو اب تعوز پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی، یہ تول زیادہ تو کی اور رائج ہے۔

#### منشاءامام بخاري رحمهالله

#### ﴿ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ .....المَكَرِيكَةِ مُنْزَلِيْن ﴾

دووق یاد کروجب آپ کہ رہے تھے مؤمنوں ہے کہ کیا بیتہارے لئے کافی نہیں ہے کہ کیا تہارا یرورد گارتمہیں کمک بھیج، تین ہزار فرشتے جواویر سے بھیج گئے ہوں۔

يهال امام بخارى رحمه الله بيآيت كريمه لاكراس طرف اشاره فرمار بسيس كه بيرآيت كريمه بدر سے

بعض حضرات مفسرین کا کہنا ہے ہے کہ اس کا تعلق غز وہ اُحدے ہے، کیونکہ بیچھیے جو تذکرہ چل رہا ہے وہ غزوۂ أحد كا ہے، چى ش غزوة بدركا تذكره جمله معرضہ كے طور برآ گيا ہے، ليكن آ كے چربيان أحد كا بى ہے۔امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کوغز وؤیدر کے اندر لاکراس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ ان کے نزویک رائح بہ ہے کہاس کاتعلق غز وۂ بدرہے ہے۔ بے

#### ﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا ..... الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴾

اگرتم صبر کرواورتقو کی اختیار کرواور وہ کا فرتمہارے پاس اس گر ما گری (جوش) میں آ جا کیں تو تمہارا پروردگارتہہیں یا نچ ہزار فرشتوں کا کمک بھیج گا، جونشان لگانے والے ہیں۔

## اشكال وجواب

سلے تین ہزارفر مایا تھااوراب یا کچ ہزار کا ذکر فر مایا ہےاورسورۃ الانفال میں ایک ہزار کا ذکر ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وعد مے مختلف کئے گئے ہیں ،ایک مرتبہ تین ہزار کا ، چریا نج ہزار کا اور پھر ایک ہزار کا ،کین عملا فرشتے جمازل ہوئے وہ ایک بزار تھے اور بیا یک بزار بھی ظاہر ہے مض تقویت قلب کے لئے اس کو آ گے بیان فر مایا:

#### ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ ..... الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴾

اگراللہ تعالیٰ یوں جا ہے کہ ایک فرشتہ کے بغیر بھی تصرت عطا فریاتے یا ایک ہی فرشتہ کو بھیج دیتے اور ای کوطاقت عطافریاتے ، کہ وہ سب کامند پھیردیتالیکن تقویت واطمینانِ قلب کے لئے آپ نے بی تعداد سیجی۔ ۸

ك والإمداد إعطاء الشيء بعد الشيء قال المفضل: كل ماكان على جهة القوة والإعانة. عمدة القاري، ج: ١١، ص: ٩٠١ م أي: ماجعل الله هذا الوعد إلا بشارة لكم. عمدة القارى ، ج: ١١٠ ص: ٩٠١

#### ﴿لِيَقُطَعَ طَرَفا ..... فَيَنْقَلِبُوا خَآلِبِيْنَ ﴾

یعنی ان کا استیصال کردئے یا ان کوذلیل کرے اوروہ نا مراد ہوکر چلے جا کیں۔

"وقال وحشى قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر"

وحثی ، جس نے غزوہ اصد کے دن حضرت تمز ہ بن عبدالمطلب ﷺ کوشہید کیا تھا ، اس کا قول ہے کہ کہ حضرت تمز ہے۔ نے عدی بن النیار کو آل کیا تھا۔

محققین نے کہا ہے کہ راوی کو یہاں وہم ہوگیا ہے،اصل نا مطیمہ بن نوفل ہے نہ کہ ابن خیار اور اس کا ذکر اس لئے کیا کہ وحقی نے یہا کہ طعیمہ بن عدی کے ذکر اس لئے کیا کہ وحقی نے یہا کہ طعیمہ بن عدی کے ورٹاء کے دل میں انقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی وہ چا ہے تھے کہ کی طرح حزہ کو بری طرح مارا جائے،اس کے لئے انہوں نے وحقی کو کرایہ پرلیا تھا اور بیرمازش تیار کی تھی کہ حضرت حزہ معلیہ کو شہید کیا جائے اور اس کے نتیجہ میں وہ واحد کے روز شہید ہوئے۔

یہاں وہ واقعہ بیان کرنامقعوونین ، یہاں صرف وحثی کے قول کا ذکر آخمیا تھا کہ حضرت حمزہ دیا ہے طعبہ کوتل کیا تھا اس لئے اس کا یہاں ذکر آخمیا ہے۔ ہ

#### ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى اَلطَّآئِفَتَيْنُ الْحَ

اس آیتِ مبارک میں "المطالفتین" ہے مرادابوسفیان کا تجارتی قافلہ یا قریش کالشکرہے جس کا ذکر پہلے گزرچکا۔

ا ۳۹۵ حدثت يحيى بن بكير: حدثنا اللبث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب أن عبدالله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك فه يقول: لم أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزوه تبوك، غير أنى تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب احد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله في يويد عير قريش حتى جمع الله بيهم وبين عدوهم على غير ميعاد. [راجم: ٢٥٥٤]

ترجمہ: ابن شہاب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن کعب اپنے والد حضرت کعب بن مالک عظمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ہرائس لڑائی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم شریک ہوئے، شریک تھا، سوائے جنگ جوک کے میں کی غزوہ سے چیچے نہیں رہا، رہ گئی جنگ بدر، تو وہ اتھا تیہ طور پرواقع ہوگئ تھی، لڑائی کرنے کی نیٹ نہیں تھی ۔ چنانچہ جولوگ چیچے رہ گئے ان پر اللہ تعالیٰ نے عمّاب نہیں فرمایا، اس وقت تو رسول اکرم کا صرف قریش کے قافلہ کے خیال ہے لکلے تقے گر اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت مسلمانوں کی ان کے وشنوں ہے نہ بھیز کر دی۔

#### تشرتك

بید حفزت کعب بن ما لک کے کی روایت ہے جس کا ذکر غز و کا تبوک میں تفصیل ہے آئے گا ،لیکن یہاں پراس کا پہلا حصہ بیان کر نامقصود ہے۔

غز وہ تیوک کو یا قاعدہ استثناء کیا،اس واسطے کہ غز وہ تیوک کے اندر ہر ایک کے ذ مدتھا کہ وہ جائے کہ اس میں تخلف کرنا چرم تھااس واسطے اس کو با قاعدہ استثناء ہے ذکر کیا۔

" هیسوانسی" سے بسیل تذکرہ ایک بات ذکر کی کردہ بدریش بھی پیچےرہ گیا تھا لیکن وہ کوئی ایسی بات نمیں تھی کیوکہ جولوگ بدریس رہ گئے تھے ان میں سے کسی پڑھی تما بنہیں ہوا تھا۔

"إنساخوج وصول الله هي يويد غيس قريش" آپ ها تو صرف تريش كا فاركا اداده الم كان كا فاركا اداده

بیصدید مرت ہے کہ نکلتے وقت چیش نظر قریش کا قافلہ تھا، البذاعلامہ یکی نعمانی صاحب کی جو بات نقل کی تھی بیصدیث صرت اس کی تر دید کررہی ہے۔

"حتی جمع اللہ بینہم وہین عدوهم علی غیر مبعاد" یہاں تک کرانڈر تعالی نے ان کے اور ان کے دشمن کے درمیان بغیر کی پہلے طے شدہ میعاد کے، پہلے سے کوئی بات طے نیس ہوئی تھی کہ ہم وہاں دونوں جماعتیں جمع ہونگی اوراز میں کے، بلکہ ا تفاقیہ تھا ای کوقر آن کریم میں فر بایا:

#### ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآلِفَتَهُنِ الخ

پہلے سے مطے کرتے تو ہوسکتا تھا کہ وہ بھاگ ہی جاتے یا میعاد میں فرق ہوجا تالیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہا کیک کا م کرانا تھا ،اس لئے دونوں فریق آشنے سامنے ہوگئے تھے۔

# (٣) باب قول الله تعالىٰ:

﴿إِذْ تَسْتَغِيفُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِّي مُمِلَّكُم بِأَلْفِ مِّنَ الْمَالِاِيكَةِ مُرُوفِينَ وَوَعَلَمَيْنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصُرُ إِلَّا مُمْرَى وَلِتَطْمَيْنَ بِهِ قُلُوبُكُمْ ، وَمَا النَّصُرُ إِلَّا عِنْهُم وَيَعْ وَلَيْوَلُ مِنْ عِنْهُ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٥ إِذْ يُعَشِيخُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مَنْهُ وَيُغَوَّلُ عَلَيْحُم مِّنَ السَّمَعَاءِ مَاءً لِنُعَلَيْحُم إِوْلُهُم عَنَى السَّمَعاءِ مَاءً لِنَّعَلَمُ مَا إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَعَولِكَةِ وَلَيْمُ وَعَلَيْكُمُ النَّعُانِ وَلَيْمُ وَحُورَ الشَّهُ عَلَى وَلَيْمُ مِنْ فَلُوبِ اللَّهِ مَعْمُ وَقَعَلُوا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِكَةِ وَلَيْمُ اللَّهِ عَلَى الْمُعَلِكَةِ اللَّهُ مَنْ مَعْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّه مَنْ اللَّه مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَرَا اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَالَةِ عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُلْفِى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ مَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ مَنْ الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى 
### باب: الله تعالى كا فرمان

یاد کروجب تم اپنے رب نے فریاد کررہے تھے، تو اُس نے تہاری فریاد کا جواب دیا کہ شہرتہاری فریاد کا جواب دیا کہ شہرتہاری مدو کے لئے ایک بڑاد فرشتوں کی کمک بیعینے والا ہوں جو لگا تارا آئیں گے۔
اور بیوعدہ اللہ نے کی اور وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اس لئے کیا کہ وہ فوشخری ہے، اور
تاکہ تہبارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ
کے پاس سے آتی ہے ۔ بیٹینا اللہ اقدار کا بھی ما لک ہے، حکمت کا بھی ما لک۔
نیاد ارتم پر آسان سے پانی برسار ہا تھا، تاکہ اس کے ذریعے تہیں پاک کرے، تم سے
تھان کی گندگی دُور کرے، تہبارے دلوں کی ڈھاری بندھائے، اور اُس کے ذریعے تہبارار ب فرشتوں کو وہی کے
شیطان کی گندگی دور کرے، تہبارے دلوں کی ڈھاری بندھائے، اور اُس کے ذریعے
گا ذریعے تھم دے رہا تھا کہ: '' میں تہبارے ساتھ ہوں، اب تم مؤمنوں کے قدم جادی شیل
کا فروں کے دِلوں میں رُعب طاری کردوں گا، چرتم گردنوں کے اُو پر دار کرو، اور ان کی
کا فروں کے دِلوں میں رُعب طاری کردوں گا، چرتم گردنوں نے اللہ اور اُسے رسول سے
کا فروں کے دِلوں میں رُعب طاری کردوں گا، چرتم گردنوں نے اللہ اور اُسے رسول سے

ڈھنی مول لی ہے،اورا گر کو کی مخص اللہ اور اُس کے رسول سے ڈھنی مول لیتا ہے تو یقیقاً اللہ کاعذاب بواسخت ہے۔

### آ ثارِشکست اور تائیدایز دی

یہ باب اس آیت کرید کے سلیے میں قائم کیا کہ باری تعالی نے غزو و کدر کے موقع پر مدفر مائی۔ ﴿ إِذْ تَسْتَعِيفُونَ وَ أَبْكُمُ فَاسْتَعَبَابِ اللّٰحِ ﴾

رور ای وقت کو جبتم اپنے پر ورد کار کو یا دکررہے تھے، باری تعالی نے جواب دیا کہ میں تہیں کیک

تبھیجوں گاایک ہزار فرشتوں کے ذریعہ۔

"ممل محم" كك بعينالين الك كتر بيلے على ابوابو، اس كى مدرك لئے كوئى دوسرالكسرواندكرنا-"مروفين" الك دوسرے كے يتي كلى بوئ تنے، اس كدومطلب بو سكتے بين:

بہلاید کہ ہرمسلمان کے ساتھ ایک فرشتہ پیچھے لگا ہوا ہے۔

دوسرے معنی بیہ دوسکتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کور دیف بنائے ہوئے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا فرشتہ آرہا ہے بطور ددیف کے۔

#### ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا يُشْرِئُ النَّهُ إِلَّا يُشْرِئُ النَّهُ

اللہ تعالیٰ نے بیا نظام صرف خوشخری دینے کے لئے کیا، تا کہ تبہارے دل مطمئن ہو جا کیں، ورنداللہ تعالیٰ کو کی فرشتہ کی بھی ضرورت نہیں تھی۔

#### ﴿إِذْ يُفَشِّهُ كُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾

اس وقت کو یا دکر وجب اللہ تعالیٰ نیند کوتمہارے اوپر ڈھانپ رہا تھا، نیند بےخوتی طاری کرنے کے لئے بیجے کم تھی۔

واقعہ میہ ہوا تھا کہ مسلمان قافلہ کیلئے نظلے تھے اور ساز وسامان بھی قافلوں پر جملہ کرنے کے مناسب سے تھا، ہتھیا ربھی کم ، اسلی بھی کم اورا چا تک اور بغیر کس سابق اطلاع کے ایک ہزار کالنکر آھی جولو ہے میں غرق تھا، ہو طبعی طور پر مسلمانوں کے دلوں پر رعب طاری ہوا کہ بھی ! ہمارا مقابلہ اسنے ہوے و جمنوں سے ہونے والا ہے۔ جب آ دمی رعب میں لڑتا ہے، تو خودا عمادی برقر ارٹیس رہتی ، اس لئے اللہ جارک و تعالیٰ نے اس رعب کو زائل کرنے کے لئے ایکی منید مسلم فرمادی۔

وراصل نینداللہ تبارک وتعالی نے ایس چیز بنائی ہے کہ اس سے پریشانی وجیرانی سب زائل موجاتی

ب- باس طرف اشاره ب كم بم ختمهي بخوف كرنے كے لئے تمبارے اوپر نيندملط كردى، ايك محالى کے فرماتے ہیں کہ عین میدان قبال میں دشمن سامنے ہے، ہاتھ میں تلوار ہےاوران کو نیندا ٓ رہی ہے،اس نیندمسلط کرنے کا مقصد دلوں کومضبو ط کرنا تھا۔ ال

#### ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمُ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءُ الحَهُ

الله تعالیٰ آسان سے پانی برسار ہاتھا تا کہ اس ہے تہمیں یاک کردیں اور تم سے شیطان کی تدبیریں یعنی شیطانی اغواء زائل کردیں معلوم ہوا کہ اس بارش میں پچھ خصوصیت الیی بھی تھی جو شیطانی اغواء کو زائل کرنے والی تھی تا کہ تمہارے دلوں کو باندھ دیں ( دلوں میں جوتر ددوغیرہ ہے وہ دور کر دیں ) اور اس پائی کے ذریعہ قدموں کو جمادیں ( کیونکہ ریٹیلی زمین پر قدم نہیں جمتے تھے )وہاں یانی پڑھیا تو مٹی دب گئی اور یاؤں کھڑے ہونے لگے،اب بھی اس جگہریت ہی ریت ہے۔ <u>ال</u>

تومسلمان"العدوة الدنيا" من تصاور كافر "لعدوة القصوى" من تهـ

اب بھی جائے پیزظارہ نظرآ جاتا ہے کہ ''المعدوۃ المدنیا'' میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ریتلا ہے يهار كدامن ميس ريت بى ريت باور "العدوة القصوى"جس ميس كفار يجوه يقريلا يهار باوروبال آ دمی آرام سے کھڑا ہوسکتا ہے۔

"ويفت الأقدام المع" تم مسلمانوں كى مدوكرو، قدم جماؤ، ميں كا فروں كے دلوں ميں رعب ۋال دول گا،ان کی گردنوں پر مارواوران میں سے ہرایک کی الکیوں پر۔

الگلیوں پر مارنا عرب کےمحاورہ میں شدت ِلڑا کی پر دلالت کرتا ہے، بعض اوقات انگلیاں کاٹ دی جاتی تھیں تا کہ تھیا رجلانے کی صلاحیت ہی نہ رہے۔

لا قبال المفسرون: ذكرهم الله بمناتعم به عليهم من إلقاله النعاس عليهم أماناً من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقبلة عددهم، وقبال ابنو طبلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدى مراراً، ولقد تطرت إليهم يمتدون وهم تحت الجحف، وقال سفيان الثورى: عن أبي عاصم عن أبي رزين عن عبدالله بن عباس، أنه قال: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة وصوصة من الشيطان، وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم في القلب، وقبال سهيل بن عبدالله: هويحل في الرأس مع حياة القلب، والنوم يحل في القلب بعد نزوله من الرأس. حمدة القارى،

الل إبدر كامعركه في الحقيقت مسلمانوں كے لئے بہت ہى بخت آز مائش اور عظيم الثان احمّان كا موقع تھا۔ وو تعداد ميں تعوزے تھے، بےمروسامان تے، فری مقابلہ کے لئے تیار موکر نہ لگا تھے، مقابلہ ہان سے تکیٰ تعداد کالشکر تھا۔۔۔۔۔۔۔﴿بِتِيماشِيا كل صلى بر ﴾۔۔۔۔۔۔۔

#### حفيظ حالندهري اوروا قعيربدر

ماضی قریب کے ایک شاعر ابوالار حفظ حالندھری گزرے ہیں جنہوں نے ایک کتاب' شاہنامہ اسلام' ' لکھاہے ،اس میں سیرت طبیبہ کوظم کی صورت میں بیان کیا ہے۔

ایک جگدانہوں نے غزوہ بررکا نقشہ بیان کرتے ہوئے بڑی اچھی شاعری کی ہے کہ جب صحابہ کرام کی جماعت بدر کے مقام پرآ کرر کی تو یا نی نہیں تھا اور چاروں طرف ریت ورزیت تھا، اس کا نقشہ انہوں نے اس طرح کھینجاہے کہ:

دعا کی دامن صحرا نے دونوں ماتھ پھیلا کر رخ خورشید کو کرنوں کا سہرا بخشے والے صدائے رعدوبارال دور سے سنتا رہا ہول میں مرے سے کے اور آگ کی بدلی برتی ہے

به تشنه لب جماعت جب يهال ير رك من آكر کہ اے صحاکو آتشاک جیرہ بخشنے والے ازل کے دن ہے ابنک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں ہوا ہوں جب میں پیدا جان یانی کو تری ہے

.....ه کزشترے سے پیستہ ﴾ ....... جو پورے ساز وسامان کے کبروغرور کے نشہ میں سرشار ہوکر لکلاتھا۔مسلمانوں اور کا فرول کی ہیہ کیلی ی قابل ذکر کرتھی ، مجرصورت ایسی چین آئی کہ کفار نے پہلے ہے انجی جگداور بانی وغیرہ پر بتعنہ کرلیا مسلمان نشیب میں تھے ، کر دوخمار نے الگ ریثان کرد کھاتھا۔ مانی نہ طنے ہے ایک طرف شل وضوء کی تکلیف، دوسری طرف تنظی ستاری تھی۔

یہ جزیں دکھ کرمسلمان ڈرے کہ بظاہرآ ٹارفکست کے ہیں۔شیطان نے دلوں میں وسوسہڈ الاکداگر واقعی تم خدا کے مقبول بندے ہوتے تو ضرورتا ئدا بز دی تمهاری طرف موتی اورایسی بریثان کن اوریاس انگیز صورت حال پیش ندآتی .

أس وقت حق تعالى نے قدرت كالمه ب زوركا بينه برسايا جس ب ميدان عن ريت جم كي علسل ووضو وكرنے اور منے كے لئے ياني ك افراط ہوگئی مگر دوخیار ہے نعات کی کے کفار کالشکر جس جگہ تعاویاں تھجڑ اور مجسلن سے چلنا کھریا دشوار ہوگیا۔ جب یہ فلا ہری سربیٹا نیال ؤور ہو کمی تو خق تعاتی نے مسلمانوں برایک تم کی غود کی طاری کردی۔ آئے مکی تو دلوں سے ساراخوف و ہراس حاتارہا۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور ملی اللہ علیہ وکلم اور ابو بمرصدیق رضی اللہ عندرات بھر"ع یش" میں مشغول و عارے۔ اخم میں حضور سکی الله على وسلم مرخفيف مے غنو و كل طارى موئى ، جب أس سے چو كئے قو لم مایا خیش موجا ذكہ جريل تمبارى مد دكوآ رہے ہيں۔

ع يش ب ابرتشريف لائة مَسْهُ فَهُ الْمُحَمْعُ وَهُوَ لُونَ اللَّهُوزَ إِن ممارك يرجاري قاربيرهال أس باران رحت ني بدن كو احداث ہے اور دلوں کوشیطان کے وساوی ہے پاک کردیا۔ اوھرریت کے جم جانے سے ظاہری طور پر تقدم جم مگئے اور اندر ہے ڈرنگل کر دل معنبوط موصحے \_ فائدہ نمبر: ٢ ( الا نفال: ١١ تغییر مثانی ) ٢

میں سمھتا تھا مقدر ہوچکی ہے دھوپ کی تختی یا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا خبر کیا تھی الٰہی ایک دن ایا بھی آئے گا اگر یہ بات پہلے ہے مجھے معلوم ہوجاتی خرکیاتھی یہاں تیرے نمازی آکر تغیریں مے خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا وه یانی ان مقدس مهمانوں کو یلا دیتا مرے سریر سے گذرا نوح کے طوفان کا بانی اگر رکھتا میں اس یانی کی تھوڑی می خر داری یہ ستر اونٹ دو گھوڑے یہاں سیراب ہوجاتے حضور ساتی کوثر مری کچھ لاج رہ جاتی ترے محبوب کے بارے قدم اس فاک برآئے پھراس نے بیدعا کی کداے اللہ! مجھے شرم معلوم ہوتی ہے کہ میہ مقدس جماعت یہاں مقیم ہے اور میرے

دامن ہے گرمی اٹھتی رہے گی اور آگ کیجی برسی رہے گی۔ مرے دامن ہے اگر اب بھی ہوائے گرم آئے گی جلیل الثان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر برائے چند ساعت ابر باراں جھیج دے یارب پھر کہتے ہیں کہ:

دعا صحرا نے ماگی دامن امیر پھیلا کر انمی کی منتظر تھی غالبًا شان البی بھی

تو کہتے ہیں اس ونت صحراء نے بیدعا کی تواللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فر مائی۔

یہ ہے تو شاعری کیکن حقیقت سے کیا بعید ہے کہ واقعی ان پھروں نے دعا کی ہواور اس دعا کوشر نب قبولیت حاصل ہوگئی۔

٣٩٥٢ حدثنا أبو نعيم: حدثنا اسرائيل، عن محارق، عن طارق بن شهاب قال:

کہ تیرا ساتی کوڑ یہاں تشریف لائے گا مرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہوجاتی شہید آرام فرمائیں مے غازی آکر تھبریں مے مری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی لیا ہر آبلہ یا ہے زبردی خراج اپنا بن جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو چھیا کر ایک گوشہ میں مفقی حوض بجر رکھتا مِنَ ابْنِي تَشْكَى ديدارِ حفرت سے بجما ليتا تاتف ہے کہ مجھ سے ہوگئ اس وقت نادانی تو ہوجاتا مری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری عجابد بھی وضو کرتے،نہاتے بخسل فرماتے مری عزت مری شرم، عقیدت آج ره جاتی اللي تھم دے سورج كو اب آتش نه بر سائے

تو مجھ کو رحمۃ للعالمین سے شرم آئے گی عطا بہر رضوان کے لئے تھوڑا سا یانی کر بہارال بھیج وے یارب بہارال بھیج وے یارب

یکا یک بارال آمال پر چھا گیا آکر کہ پیا سے تھے محمر بھی، محمر کے سیابی بھی ال سمعت ابن مسعود یقا ل: شهدت من العقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب المى ممعا عدل به. أتى وَرَابُکُ فَقَاتِ لا المحتوكين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ﴿ إِذْ هَبُ أَنْتُ وَرَابُکُ فَقَاتِ لا المحتوكين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ﴿ إِذْ هَبُ أَنْتُ وَرَابُکُ فَقَاتِ لا المحتوكين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: ﴿ إِذْ هَبُ وَلَمُ النّبِي اللّهُ السّرة وجهه وسره، يعنى قوله. [انظر: ٩ ٢ ٣] ١٠ الله يديك و خلفك. فرايت النبي الشاش و جهه وسره، يعنى قوله. [انظر: ٩ ٢ ٢] ١٠ الله ترجم: ظارق بن شهاب بي روايت كرتي بي كديل ني حاصل بوتى تواس كم مقاليم تقييل من فرخرت الناسمود هادي الله الله المحتول الله الله الله الله الله المحتول الله المحتول الله المحتول الله الله المحتول الله الله المحتول الله الله المحتول الله المحتول الله المحتول الله الله المحتول الله الله المحتول الله الله المحتول المحتول المحتول المحتول الله المحتول الله المحتول الله المحتول الله المحتول الله المحتول الله المحتول المحتول المحتول الله المحتول المحتول الله المحتول 
# حضرت مقدا دبن اسود رهایی جانثارانه تقریر

امام بخاری رحمة الله عليه فروة بدر ب متعلق متفرق احادیث لے کر آر بے ہیں ، کوئی ترتیب مقصور فہیں۔ طارق ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ "شہدت من المعقداد بن الاصود الغ" حضرت مقداد بن احود علیہ کی زندگی کا ایک منظر ایسا ہے کدا گروہ جھے ل جائے اور اس کے بدلے جو کچھ بھی دیا پڑے قیص دینے کو تیار بوں اور اس منظر کا جھے ل جانا ہر دوسرے معاوضہ کے بدلے میں زیادہ مجوب ہوگا۔

وه غزوهٔ بدر کا منظر ہے کہ جب حضرت مقداد بن اسود کے خضور اکرم کے سے کہا تھا کہ اے اللہ کے

٣ ل وروى احسد باسناده عن طارق بن شهاب: أن العقداد قال لوسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: ياوسول الله ا اسالاد قدل لك كسمالسالت بمنواسراليل لعوسى عليه السلام: ﴿ فَكَاذْهَبُ أَنْكَ وَرُبُكُ لَقَائِلًا إِنَّا هُهُنَا فَاعِدُونَ﴾ والعالدة: ٣٣، ولكن اذهب أنت وربك فقائلا ال معكم مقاتلون. حمدة القارى، ج: ١٤ م ص: ١٥١ م

قل وفي مستداحمد، مستدالمكترين من الصحابة، باب مستدعبد الله بن مسعود، وقم: ٥ ١ ٣٨٦٣ ،٣٨٦٣،

رسول! ہم مفرت موی الفی کے ساتھیوں جینے نہیں ہوئے ، جب انہوں نے کہا تھا کہ ﴿ إِذْ هَبُ أَنْتُ وَرَبُّكَ فَقَالِلاً ﴾ ال

۔ ترجمہ: (اگران سےلڑنا ہے تو) بس تم اور تمہارا رب چلے

جاؤ،اوران سے لڑو۔

بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچے سے لایں گے، ہم تو آپ تھے کے ہرست سے لایں گے۔ بیفقرہ جب حضرت مقداد ہے نے حضورا کرم تھ سے کہا تھا تو آپ کا چیرۂ مبارک سرت سے چمک اٹھا، بیاتی بوی سعادت ہے کہ ساری دنیا د کے رکھی بیفسیات حاصل ہوجائے تو مجھے زیادہ محبوب ہے۔

یی مطلب ہے" اُحب الی مما عدل به" لینی وه منظر حضرت مقداد بن اسود کھائے بجائے مجھے حاصل ہوجائے لینی میری طرف منسوب ہوجائے ، یہ مجھے زیادہ مجوب ہے ہراس چیز سے جواس کے برابر قرار دی جائے۔

س ۳۹۵۳ حدثنی محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا عبدالوهاب: حدثنا خالد، عن عکرمة، عن ابن عباس قال: قال النبی گل یوم بدر: ((اللهم إنی الشدک عهدک ووعدک، اللهم إن شئت لم تعبد)). فاخذ أبوبكر بيده، فقال: حسبک، فخرج وهو يقول: ﴿سَهُوْرُهُ وَ الْجَمُهُ وَيُوَلُونَ الدُّبُرَ ﴾ [راجع: ۲۹۱۵]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے روایت ہے کہ آنخضرت کے بدر کے دن فر مایا اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو نے اپنا وعدہ اور اقرار پورا فر مایا، اے اللہ! اگر تو چا ہتا ہے کہ ہم پر کا فر غالب ہوجا ئیں تو پھرز مین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ابھی آپ نے اتنا ہی فر مایا تھا کہ حضرت ابو بکر کھانے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑلیا اور عرض کیایا رسول اللہ! بس تیجئی، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لائے عنقریب کا فر شکست کھا تیں گا، رپیٹے بھیرکر بھا گیں گے۔

# حضورِاقدس ﷺ کی فتح کی دُعا

عکرمدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رض اللہ تعالیٰ عنبما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بدر کے دن پیردعاء فرمائی کہ ''اللّٰھ ہم انبی انشداک عہدک ووعدک، اللّٰھ ہم اِن شئت لم تعبد''۔ "فشدد \_ بینشد" کالفظی معنی ہے پکار تا ، آواز دینا ، محاورہ میں یا دولانے کے معنی میں ہوتا ہے ، ای طرح واسط دے کرکوئی چیز مانگنے کامعنی بھی ہوتا ہے کہ میں فلاس چیز کا واسط دے کر میہ چیز مانگنا ہوں کہ اے اللہ میں آپ ہے آپ کے عہد کا ، وعدو کا واسط دے کر مانگنا ہوں کہ آپ سے وعدہ پورا فرما دیں کہ کفار مغلوب ہو گئے۔

### شبه کی بنیاد پرایک سوال وجواب

نی کریم ﷺ سے جب وعد واقعرت کیا گیا تھا تو اس طرح رونے اور پریشانی کی کیا وجہ تھی حالا تکداس پر یقین کامل بھی ہے؟

بعض حضرات نے میہ جواب تحریر مرایا ہے کہ دعا وعدہ پریفین کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس کے پورا ہونے میں ذرّہ برابرشر نہیں، کین ایک ہی کی معرف اللہ اس بات کو بھی جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے کوئی وعدہ فرمایا ہوتو اس کا کوئی وقت یا اس کا کوئی مقام متعین تو نہیں کیا کہ کب اور کہاں ہوگا البذا ہوسکتا ہے کہ اس وعدہ کا اطلاق آئندہ کے واقعات پر ہو، اور اس وقت خطرات کا سامنا ہو، بیا جمال باتی ہے۔

# خثیت و بندگی

کیونکد دیگھو "مین قبال لاالمه الاالله و حل البحنة" وعدہ ہے تو کیا آ دمی مطمئن ہوجائے کی ممل نہ کرے الیا نہیں ہر گرفتیں بلکہ ہم ہے کوئی الیا گل سرز دہوجائے جس کے تیجہ میں ہم اسکے مصداق نہ بن سکیں ہتو کس بات کا وعدہ ہونا بیاس بات کے منائی نہیں ہے کہ آ دئی اس چیز کے لئے دعا کرے، کہا ہے اللہ وعدہ تو کرلیا کین اس میں ہماری طرف ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو جو آپ کے ایفائے وعدہ کے لئے دائع اور رکاوٹ بن جائے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے آئی ہی اس کی خشیت زیادہ ہوتی ہے، تو خشیت ہے کہ اس جنگ کے جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے آئی ہی اس کی خشیت زیادہ ہوتی ہے، تو خشیت ہے ہے کہ اس جنگ کے

اندر کہیں ایبا نہ ہو کہ ہم ہے کوئی ایباعمل مرز د ہوجائے جس سے نقشہ ہی پلیٹ جائے ، اس وجہ سے وعا کر رہے ہیں ، یہ با تمیں بندگی اور عشق کی ہیں جو شنطق وفلہ فلہ ہے جمھ میں نہیں آئیں ، کیونکہ عشق و بندگی ا دب تصاد بق ہے۔ و کیمو حضرت عمر بھی نے من لیاتھا کہ ''عصو فی المجند'' اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کیونکہ حضور تھے سے سناتھا کہ میں نے جنت میں تبہارائل و کھاہے ، پھر بھی حضرت حذیفہ بن کیمان بھی سے فرمارہے ہیں کہ تبہارے پاس جو منافقوں کے نام ہیں ان میں میرانام تو نہیں ہے ، حال انکہ پورے واثو تی سے ضور اقد س تھے سے من چکے ہے بھر بھی شبہ ہور ہاہے کہ کہیں میرانام منافقوں میں نہ ہو، یہی خشیت اور بندگی ہے ، کیونکہ وعدہ تو ہے لیکن ہوسکا

#### حسنات الابرار سيئات المقربين مقربال رابيشتر يوديراني

ان (مقربین ) کوزیادہ جیرانی ہوتی ہے کہ بیقہ ہم جیسے کمزوروں کے لئے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بشارت کا کوئی جملیۃ جائے تو مطمئن ہوکر بیٹھ جائیں کہ بس ہوگیا، کا م کرنے کی ضرورت نہیں، ای لئے اللہ تعالیٰ بشارت انجی کو دیتے ہیں جن کے پاس ظرف ہو

#### دية بين باده ظرف قدح خوارد مكهكر

جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی عطا کیا جاتا ہے، بیا نبیاء علیم السلام کا مقام ہے کہ وعدہ کے بعد بھی اللہ کے آگے دورہے ہیں، گڑ گڑ ارہے ہیں،عمادت میں مصروف ہیں،ای لئے اسریٰ کے مقام میں بھی عمیدیت کو ذکر کیاہے:

#### ﴿ سُبُحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبُدِهِ ﴾ ع

اس واقعد یعنی اسری ومعراج کے کمالات کواللہ رب العالمین نے "بعیدہ" کر کربندگی کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

صديق اورعاشق كامقام

"فاخذ ابو بكر بيده، فقال : حسبك"

بیصدیق اور عاشق کا مقام ہے کہ دیکھا ہے یہاں پرحضور 📾 دعا کرکر کے بلکان ہو گئے تو حضرت ابو بکر

صدیق عصب بدویکهاندگیا که آنخضرت اتن در سے مشقت اٹھارے ہیں، بلکان ہورے ہیں، جبکہ دشمن سامنے ہو حضرت ابو بحرصد بق کے عرض کیا کہ مارسول اللہ! کافی ہوگیا اب بس بیجئے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ نے جنتی دعا کمیں کی ہیں وہ اللہ تعالٰی کی رحمتوں کومتوجہ کرنے کے لئے کا ٹی ہیں ۔

اب بیرحفزت ابو بکرصدیق 🚓 ہی کا مقام ومرتبہ ہے کہ اس طرح ہے آپ 👪 کو کہہ دیں اور فیصلہ کرلیں کہ کافی ہوگیا، یہ کی اور کے بس کی ہات نہیں کہ وہ فیصلہ کرلے کہ کام ہوگیا، چنانچہ ابو بکرصدیق 🚓 کے مقولہ پرحضور 🚳 یوں فرماتے ہوئے اٹھ گئے کہ

> ﴿ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ ٨ ترجمه: (حقیقت تو بدے که)اس جعیت کوعنقریب شکست ہوجائے گی ،اور بہرس پیٹھ پھیم کر بھا گیں گے۔

#### (۵) باب اس باب میں کوئی عنوان نہیں ہے۔

٣٩٥٣ ـ حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبر هم قال: اخب نے، عبدالكويم أنه سمع مقسما مولى عبدالله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول: ﴿ لا يَسْتُوى الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ عن بدر والخارجون الى بدر. [انظر: ۵۹۵م) ور

ترجمه: عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها عدوايت بآب فرمايا كداس آيت والا يستوى

1/ وقال الخطابي لا يتوهم أن أبا بكر ، كان أولق بوعد ربه من النبي، في تلك الحالة. لأنه لا يجم ز ذلك قطعاً، بل كان الحامل للنبي ، على ذلك الشفقة على أصحابه وتقويتهم، اذ كان ذلك أو ل مشهد شهدوه من لقاء العدو، فابتها. في الدعاء ليسكنهم اذ كانوا يعلمون أن وسيلته مقبولة ودعاء ه مستجاب، فلما قال له أبو يكر ريخ مقالته كف عن الدعاء أذ علم أنه أستجيب دعاؤه بما وجده أبوبكري في نفسه من القوة والطمانية حتى قال له ذلك القول، ولهذا قال بعده: ﴿ سَهُوْرُمُ الْجَمُّعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴾ [القمر: ٣٥] عمدة القارى، ج: ١٠ من: ١١٥

ول و في سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة النساء، وقم: ٥٩ ٥٨

الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ براديه بكه جنگ بدريس ثنائل مونے والے اور گھروں يس بيشے رہے۔ والے مرتبہ بي برابزبيں موسكتے۔

# ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ كاشان زول

بیحضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها کی روایت ہے،عبداللہ بن حارث کے مولی ، مقسم ان سے روایت کررہے ہیں کہ حضرت مقسم نے پیے کہتے ہوئے ساکہ

﴿ لَا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ع

لینی جوگھر میں بیٹھے ہیں اور جو جہاد میں چلے گئے دونوں برابرنہیں بلکہ جہاد میں جانے والے بدر جہا نصیلت رکھتے ہیں۔

یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عہاس رض الله عنجمانے تغییری ہے کہ ''اَلَ قَاعِدُون'' سے مرادوہ لوگ ہیں جو بدر سے رہ گئے تینی بدر کی جنگ میں شر کیے نہیں ہوئے ، اور '' اَلْمُحَجَّا هِدُون'' سے مراد ہے'' وَ الْمُعَاد اِلسی ہَدَر'' لیخی بدر کی طرف نظنے والے اورغز وہ بدر میں شر یک ہونے والے، کو یا حضرت عبداللہ ابن عہاس رضی اللہ عنہا کی تغییر کے مطابق بدآیت کر پر غز وہ بدر کے موقع برنازل ہوئی۔

اس كاشان زول بيه كه جب بيآيت نازل موكى، تو نابينا صحابي حضرت عبد الله بن ام كمتوم لله تخريف الله بن ام كمتوم ا تشريف لائة اور عرض كياكه مهارك لي كوكى رضست بي؟ آپ لله في في قد تف فريايا تو ي ش آيت نازل موكى ﴿ هَيُرُولِي المُصْرَر ﴾ تواس كواششاء كرويا-

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بیآیت جوک کے موقع پر نازل ہوئی اوربعض نے فرمایا کہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی اور حدیث باب اور حضرت عمبداللہ ابن عہاس رضی اللہ عنہا کی تفییر دلالت کر رہی ہے کہ یہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ بع

جولوگ کہتے ہیں کہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں تبوک کے موقع پر نازل ہوئی تھی کین امحاب بدر پر بھی منطبق ہے، پینیس ہے کہ اس موقع پر نازل ہوئی ۔

ع [النساء: 40]

اع عن ابن عباس رحمى الله عنهما الحبره ﴿لاَيَسْتَوِى الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ عن بعدٍ والمخارجون الى بعدر. صحيح المبخارى، كتاب التفسير، باب ﴿لاَيَسْتُوى الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ وقع: 8 0 0٪.

کی تھی ہو اوراس کی دلیل صدیث کی دیازل ہوئی تھی اوراس کی دلیل صدیث کی دلیل صدیث ترین کے اس کا دلیل صدیث ترین کے اس کی دلیل صدیث ترین کے اس میں مراحت ہے کہ عبداللہ این ام مکتوم اورعبداللہ این جمش رضی اللہ عنما میدونوں نا مینا تھے اور بدر کے موقع پر آئے تھے۔ اس سے میتا ئیر ہوتی ہے کہ بیآ یت بدر کے موقع پر نازل ہوتی ہے۔ ۲۳

# (۲) باب عدة أصحاب بدر اصحاب برركى تعدادكابيان

٣٩٥٥ ـ حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: استصغرت أنا وابن عمر . وأنظر: ٣٣٩٥ ٣٣

ترجمہ: حضرت براء بن عازب مل روایت کرتے ہیں کہ میں اور ابن عمر چھوٹے خیال کئے گئے۔

90 7 سـ حدثني محمود: حدثنا وهب،عن شعبة،عن أبي إسحاق،عن البراء قال: استصفرت أنا و ابن عمر يوم بدر. وكان المهاجرون يوم بدر ليفا على ستين والأنصار نيف وأربعين ومائتين. [راجع: ٣٩٥٥]

تر جمہ: حضرت براء بن عازب ﷺ دوایت کرتے ہیں کہ ٹیں اورا بن عمر بدر کی لڑائی ٹیں چھوٹے خیال کے گئے ( یعنی لڑائی ٹیں شامل نہیں کئے گئے ) اوراس لڑائی ٹیں مہاجرین کی تعداد ساٹھ سے پچھاو پرتھی ، اور دوسو بیالیس سے پچھاو پر انصار تھے۔

تشريح

ا مام بخاری رحمة الله علیہ نے حضرت براء بن عاز ب ﷺ کی روایات نقل کی ہیں ۔

<sup>77</sup> والبعديث أغيرجه البيخياري أينضياً في التفسير عن ابراهيم بن موسني وعن استحاق عن عبدالرزاق، وأخرجه الترمذي في التفسير عن البعسن بن محمد الزعفراني، وقال: حسن غريب. عبدة القاري، ج: ١٤ / ص: ١٢ / ١

٣٣ و في سنن التوملي، أبواب السير، باب ماجاء في عدة اصحاب أهل بدر. رقم: ١٥٩٨ ، وسنن ابن ماجه، كتاب البجهاد، بـاب السـرايـا. رقم: ٢٨٢٨ ، ومستد أحمد، أول مسند الكوفيين، حديث البراء بن عازب. رقم: ١٨٥٥٥ ١٨٣٢٣

بهل سند مین "استضغو**ت أنا و ابن عمر** "كه مجھے اورا بن عمر ضی الله عنهما كوكم سن قرار دیا گیا۔

دوسری سندمین بورالفظ استعال کیا گیا که "ا**ست صغرت أنا و ابن عمر يوم بدد" مج**صاورا بن عمر کوچھوٹا قرار دیئے جانے کی وجہ سے ہمیں جہا دمیں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔

#### لم سن صحاب

یہ چار کم سن صحابہ کرام 🚓 تھے جن کے ساتھ بیہ معاملہ ہوا،عبداللہ بن عمر، براء بن عازب، جابر بن عبدالله اورانس بن ما لک، ان حفرات ﴿ وَجِهُونَا قرار دِے كر جِها دِين شامل ہونے كى اجازت نہيں دى گئی۔

# مردم شارى: اصحاب بدر كي تعدا د

"وكان الممهاجرون يوم بدر نيفا على ستين" برركارُ الى يسمباجرين صحاب كى تعداد ما ثه ے کچھاد پڑھی،"والانصارنیف واربعین ومائتین"ادردوسوچالیس سے کچھاد پرانصار صحابہ تھے۔

''نیّف''اور''نیٹف'' دونو لفتیں ہیں جوبضع کے معنی میں آتا ہے کہ مہاجرین بدر کے دن ساٹھ سے بکھ اوپر تھے اور انصار دو سو حالیس ہے کچھ اوپر تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہاجرین چھیا شھ تھے اور انصار دوسوسنتالیس تھے، تو دونوں کو ملا کرتین سوتیرہ عدد بن جا تا ہے،بعض روایتوں میں تین سو چودہ، تین سو پندرہ ،بعض میں تین سوانیس کی تعداد بھی آتی ہے۔

اس میں نظیق یہ ہے کہ تین سوتیرہ حضور اقدس 🚳 کے علا وہ ہے، بشمول آپ 🛍 کے تین سو چورہ ہ،ایک محالی دی مردم شاری کے وقت دور سے تشریف لا رہے تھے اگر انہیں شامل کر کیس تو تین سو پندرہ ہے اور جن جا رمحابهٔ کرام کی کوشال ہونے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اگر انہیں بھی شامل کرلیں تو تعداد تین سوانیس

٣٩٥٧ ـ حدثنا عمرو بن خالد: حدثنازهير: حدثنا أبوإسحاق قال: سمعت البراء چ يقول: حدثني أصحاب محمد كل ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت اللهن أجازوا معه النهر بيضعة عشر وقبلا فمائة ،،قال البراء: لا واقة، ما جاوزمعه النهر الامؤمن. [انظر: ٣٩٥٩، ٣٩٥٩] دي

ترجمہ: براء بن عازب فراتے ہیں بچھ ہے آنخفرت شکے اصحاب نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں عاضہ ہونے اور وہ تیں سوری آدمیوں سے پچھ عاضر ہونے والے ان اصحاب طالوت کے برابر تیے جونہر سے پاراتر گئے تیے ،اور وہ تین سودی آدمیوں سے پچھ زیادہ تیے،حضرت براء بن عازب کی کہتے ہیں اللہ کی تم اطالوت کے ساتھیوں میں وہی لوگ نہر پارکر سکے جو ایما نداز تیے۔

٣٩٥٨ صدلتى عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن البراء قال: كنا أصحاب محمد الله تتحدث أن عدة أصحاب طالوت الله على عدة أصحاب طالوت اللهن جاوزوا معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثما لله.[راجع: ٣٩٥٧]

ترجمہ: حضرت براہ کھفر ماتے ہیں کہ ہم سب اصحاب تھ آئیں میں کہا کرتے تھے کہ بدری تین سو دس آدمیوں سے پکھوزیادہ تھے اور تقریباً اصحاب طالوت کے برابرتھے ، اور جواس کے ساتھ نہر کے پار اتر گئے تھے دوسب ایمان والے تھے۔

#### تشرت

"كنا اصحاب محمد الله تتعدث أن عدة اصحاب بدد " بم سب اسحاب محمد الله آپس يس كهاكرتے تق كه بدرى تين مودى آدميول سے مجھ زيادہ تقے اور تقريباً اسحاب طالوت كى برابر تقے، اور جو اس كے ماتھ نبركے ياراً تركئے تقے اور وہ سب ايمان والے تقے۔

"حداث معانب اسحاب محمد الله معن شهد بددا" حفرت براء بن عازب المدفر مات میں که بھے ان صحاب محمد الله معن شهد بددا" حفرت براء بن عازب الله علی اور اصحاب طالوت کے برابرتھی اور اصحاب طالوت جنوں نے طالوت کے برابرتھی اور اصحاب طالوت جنوں نے طالوت کے ساتھ نبرعود کا تی بیشتن سودک ہے بچوا و پر تھے۔

درج بالا روایات ہے معلوم ہوا کہ اسحاب بدر کی تعداد بھی تمن سودس ہے او پرتھی \_حصزت براء ﷺ فریاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہر عبور نہیں کی تھی گرمؤ من نے لینی جو بھی نہر عبور کرکے گیا تھا مؤمن تھا۔

29 ولمى مستن الشرمذى، كتاب السيوعن رسول الله، باب ما جاء لى عدة أصبحاب البدر ، ولم: ١٥٢٣ ، ومستن ابن مساجة، كتاب البجهاد، باب السراياء ولمج: ٢٨١٨، ومستد أحمد، اول مستد الكولميين، باب حديث البراء بن عازب، رقم: ١٤٨٠ - ١٤٨٩ ،

#### دریائے اردن

جونبراصحاب طالوت نے عبور کی وہ روایات کے مطابق دریائے اردن تھا۔ بید دریائے اُردن بڑا قدیم ہے، بیلمبائی میں ۱۳۹ کیلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، اس کا کچھے حصہ کنعان اور کچھ فلسطین اور سوریا میں ہے، اس کا تذکر وقد میم ترین کتابوں میں پڑھتے آئے تھے، بائبل کے بہت سے محیفوں میں جا بجااس دریا اور اس کے کنارے پیٹن آنے والے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔

قر آن کریم میں بھی کم از کم دومقامات پراس دریا کا نام لئے بغیر تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلا ذکر سور ہُ بقرہ میں ہے، جہاں حضرت طالوت کے عمالقہ کے ساتھ جہاد کا واقعہ بیان ہوا ہے، وہاں قر آن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت طالوت نے ایسے زُفقاء ہے کہا تھا کہ

ترجمہ:اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ جو تفی اس دریا سے پائی چنے گا وہ میرا آدمی ٹیس ہوگا، الاید کد کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو مجر لے ( تو کوئی حرج ٹیس )۔

مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد دریائے اُردن ہے۔

قر آن کریم نے دوسری بار دریائے اُردن کی طرف سورۂ روم میں اشارہ فر مایا ہے، یعنی اس جگہ جہاں ایرانی کشکر کے ہاتھوں رومیوں کی شکست کا تذکرہ ہے۔ارشادیاری تعالیٰ ہے:

> ﴿الم٥ عُـلِبَتِ الرُّومُ٥ فِي أَدُنَى الْأَرُضِ وَهُم مِّن يَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيَغْلِبُونَ﴾ ٢٤

> ر ترجمہ:الم،روی لوگ قریب کی سرز مین میں مغلوب ہو گئے

٢٦ [البقرة:٢٣٩]

<sup>2 [</sup>الروم: ١٠١]

#### ہیں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد چندسالوں میں غالبآ ھائیں گے۔

مغسرین نے تکھا ہے کہ یہاں'' قریب کی سرزیین'' ہے مراددریائے اُردن کی واد کی ہے، کیونکہ بی وہ مقام ہے جہاں ایران کے بادشاہ ضرویرویز کے لنگر نے روم کے لنگر کوشکستِ فاش دی تھی۔ مع

دریائے اُردن کی وادی مختلف آقوام اور تہذیبوں کا گہوارہ رہی ہے۔ای کے کناروں پرسیکڑوں انبیاء علیم السلام مبعوث ہوئے ، اور تاریخ کے جانے کتنے ابواب لکھے گئے۔اس کے مغربی کنارے سے فلسطین کا علاقہ شروع ہوجا تاہے جھے قرآن کریم نے ارضِ مقدر۔،ارشِ مبارکہ وغیرہ کے ناموں تے تعبیر فرمایا ہے۔ اق

9 9 9 سـ حـدلنی عبدالله بن أبی شیبة: حدلنا یحیی، عن سفیان، عن أبی اسحاق، عن البراء ح. [راجع: ۳۹۵۷]

وحدث محمد بن كثير: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء هذه قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلا ثماثة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوز معه إلا مؤمن.

ترجمہ: ابواسحاق حضرت براء بن عازب علیہ بے روایت کرتے میں وہ فرماتے میں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ شرکا ، بدر کی تعداد تین سودس سے مجھزیادہ تھی گویا جننے لوگ طالوت کے ساتھ نہر پار ہو گئے تھے، اور نہریار دبی ہوئے تھے جوالیا ندارتھے۔

#### تشريح

"کنا اصحاب محمد ﷺ النح" یفظ "اصحاب" منعوب کل کمیل الاخصاص ہے۔ "المالی معاشر العرب،الالعن معاشر المسلمین" یہی منعوب کل کیل الاختصاص ہے۔ "لسعدت أن عدة اصحاب بدر النح" بم لوگ آپس میں اصحاب بدر کے ہارے میں ہاتمی کیا کرتے تھے کہ وہ اصحاب طالوت کے برابر تھے۔ س

۸۶ حریدافادات کیلئے مراجعت فرما کی جمیرهافی مودة الروم، آیید : ۳۲۱، فاکده فبر: ۲۰۷ ومودة الروم کا تعارف، آسمان ترجر قرآن ر ۱۶ جهان دیده می ۲۳۵، ۲۳۵۰

<sup>•</sup> ٣ مزية تشريح ك لئة مراجعة فرما كين امورة البقرة ، آيت : ٢٣٩،٢٥٠ فاكده نمير:٢، التغيير طاني \_

# (2) باب دعاء النبی ظی علی کفاد قریش: شیبة و عتبة و الولید و أبی جهل بن هشام و هلاکهم آخضرت فی کفار قریش: شیبه عتبه ولید بن عتبه اور ابوجهل بن بشام کی بلاکت کے لئے بدوعا

اس باب میں نبی کریم ﷺ نے کفار قریش پر جو بددعا فر مائی تھی اس کا ذکر ہے، جن لوگوں کیلیے خاص طور پر ہلاکت کی بددعا فر مائی وہ شیبہ، عتبہ، ولیداورا بوجہل دیگرسرداران قریش تھے۔

یہ سارے مکہ کے بڑے بڑے سروار تنے اور سارے ہی بدریش قتل ہوئے ، عتبہ کو حضرت عبیدہ بن حارث ﷺ نے ، شیبہ کو حضرت من وہ ﷺ نے ، ولید کو حضرت علی ﷺ نے قتل کیا ، ابوجہل کو معاذبین عمر واور معوذ بن عفراء نے شدید زخی کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے اس کا سرکاٹ کر حضور ﷺ کیا ۔

م ۲۹ ۳۹ سحد الني عمروبن خالد: حداثنا زهير: حداثنا أبو إستحاق، عن عمرو بن ميسمون، عن عبدالله بن مسعود قال: استقبل النبي الله النكعية فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأبى جهل بن هشام، فأشهد بالله لقد رايتهم صرعى قد غير تهم الشمس، وكان يوما حارا. [راجع: ۲۲۴]

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے کعبہ کی طرف منہ کیا اور قریش کے کئی کا فروں کے لئے بددعا کی لیخی شیبہ،عتب، ولیداورا پوجہل بن ہشام کے لئے ۔حضرت ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں خدا گواہ ہے میں نے ان سب کو بدر کے میدان میں پڑا ہوا دیکھا کہ دھوپ کی شدت سے ان کی لاشیں بد بودار ہوگئیں اور اس دن بخت گری تھی۔

تشريح

سر داران قریش تھے۔

اوردعاک الفاظ یہ تے "اللّٰهم علیک ہشیبہ بن دہیعة،اللّٰهم علیک بعتبہ، اللّٰهم علیک بعتبہ، اللّٰهم علیک بعتبہ، اللّٰهم علیک بالی محمل سیا ہے، اللّٰهم علیک باہی جہل " یدا اقد کم کر مد شی آپ کا کورد میں شیار اراء فر بارے تے جب بجدے میں گئو آپ کی کیشت مبارک پر عقبہ ان الی مدید نے اوجزی لاکرد کا دی تھی۔

" قد عيس تهم المشمس" وحوب ني ان كاطير وكان دياء ان كريك بدل محك سقه -" و كان يوما حادا" اوريك الريك وقت لكا - " و كان يوما حادا" اوريخت كرى كا دن تها اوران كي الشيل يزى بوكي تيم كيوكد وأن بون يريك وقت لكا -

#### (^) باب قتل أبى جهل ابوجهل كے للكابيان

ترجمہ: حضرت عبداللہ این مسعود عللہ فرماتے ہیں کدہ مدرکے دن ابوجہل کے پاس آئے جب کدوہ دم تو ڈر ہاتھا، ابوجہل نے این مسعود عللہ ہے کہا کیا تی جیب بات ہے کہ جھے بیسے تھی کوقو م کے لوگوں نے مار ڈالا، بھلا جھے بردھرکرون ہوگا جس کوتم نے مارا ہے۔

#### تشرتك

اس باب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کی روایت نقل کی ہے کہ وہ ابوجہل کے پاس اس حالت میں آئے کہ اس کے اندررمتی تھی لیتن زندگی کے آٹارنتے ، پہلاقس عفراء کے دوبیٹیوں معود اور معافی رضی اللہ عنہانے کیا تھا کیکن ابھی اس کی روح پرواز نہیں کی تھی کہ اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کے تھے لایے تو ابوجہل

اح انفرد به البخاري.

ان سے کہا کہ "هل اعمد من رجل قتلتموہ"۔

# لفظ"اعمد "كي تفصيل

ای جملہ کے کئی معنی ہوسکتے ہیں:

ایک معنی بیرکه"اه معهد" صیغه دا حد متکلم مضارع کا ہے،اس کے معنی بیں تعجب کرنا، تواس کامعنی بیہوا کہ کیا میں تعجب کروں ایسے محف پرجس کوتم نے قبل کردیا، مطلب سے ہے کہ حضرت عبداللد بن مسعود علیہ نے جب دیکھا کہ بیالی حالت میں پڑا ہواہے کہ مرنے کے قریب ہے توانہوں نے خوشی ادر تعجب کا اظہار کیا ہوگا کہ اتنابزا آ دى مارا كيا ، المحمد الله ، تو ابوجهل نے بير جمله كها كرتمهاري بيزياده خوشي اور برا الى كى بات نبيس ب اور ندمير ب لئے کوئی تعجب کی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوئی کہ ایک آ دمی کوئل کر دیا، جنگ میں تو پیہوتا ہی رہتا ہے، ابوجہل کے آل کی وجہ سے عبداللہ بن مسعود علیہ کے دل میں جوفخر پیدا ہور ہاتھا اس کوزائل کر نامقصود ہے۔ دومرامعنی بعض لوگوں نے اس کامعنی بربیان کیا کہ "اعسمد" کا صیغداس تفضیل کا ہے،اس کےمعنی ہے زیادہ متحکم زیادہ قابل اعمّاد، بیلفظ ممادسے نکلا ہے، تو مطلب بیہوا کہ زیادہ قابل اعمّاد، زیادہ متحکم اور زیادہ

برا،تو کیا کوئی اور مخص زیادہ عالیشان ہے بنسبت اس مخص کے جس کوآج تم نے قتل کیا۔ابوجہل بیر کہنا جاہ رہاہے كه ميں زيادہ عاليشان آ دمي ہوں، ليخي مجھ سے زيادہ عاليشان آ دمي تم نے قتل نہيں کيا ہوگا لِبعض روايتوں ميں آتا ب" هل فوق رجل قتلتموه"كياكوكى جھے زياده اونچا آدى ہوگا جس كوتم نے لل كيا۔ ٣٣

"هل فوق رجل قعلتموه" بعض لوگول نے اس جملہ کے معنی وہی بیان کئے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں یعنی اس ہے او پرکوئی بات ہوئی کہتم نے ایک آ دمی توثل کردیا ،تو تمہارے لئے بیکوئی فخر اور تعجب کا موقع نہیں ہے۔

٢ ٢ ٣ ٣ - حدثما أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا سليمان التيمي أن أنسا حدثهم قال: قال النبي ، وحدثني عمرو بن خالد: حدثنا زهير، عن سليمان التيمي،

٣٢ ((هل أعمد من رجل ؟)) أي: هل أعجب من رجل قتله قومه؟ يعني: ليس قتلكم لي إلا قتل رجل قتله قومه، لايزيد على ذلك ولا هوفخر لكم ولاعار على، يقال: أنا أعمد من كذا، أي: أعجب منه، وقيل: أعمد، بمعنى: أغضب، من قولهم: عسم عليه إغضب، والحاصل أنه يهون على نفسه ماحل به من الهلاك وأنه ليس بعار عليه أن يقتله قومه. عمدة القارى، ج: ١١١ ص: ١٢١

عن السرقة قال: قال النبي ﷺ: ((من ينظر ماصنع ابوجهل؟)) فالطلق ابن مسعود الله فوجده ضربه ابننا عفراء حتى برد، قال: االنت ابوجهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أورجل قتله قومه؟ قال أحمد بن يولس: أنت أبا جهل؟ [النظر: ٣٩ ٣٣،

ترجمہ: حضرت انس کے سے روایت ہے کہ نبی کریم گفانے فر مایا کون ہے جو بیہ معلوم کرے کہ ابوجہل کا کیا جا کہ اورجہل کا کہ اور کھا کہ عزاء کے دوئوں بیٹوں نے اس قدر مارا ہے یہاں تک کہ وہ شنڈ ابوگیا ، ابن مسعود کے نیال کی ڈاڑھی کپڑی اور کہا کیا تو بی ابوجہل ہے؟ اس نے کہا کہ کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہا کہ کہ کے اور کہا کہا تھی ہے کہا کہ کہا یہ کوئی بڑی بات ہے کہا کہ کہا ہے گوگوں بوسکتا ہے جس کو برادری کے لوگوں بات بیس کے کہا کہ کہا ہوگوں بری بات نہیں۔

احمد بن يونس ' أنت ابو جهل " كالفاظ سے روايت كرتے ہيں -

۳۹ ۲۳ حداثی محمد بن المثنی: حداثنا ابن أبی عدی، عن سلیمان التیمی، عن الس علی التیمی، عن الس علی قال: قال النبی الله یوم بدر: ((من ینظر ما فعل أبو جهل؟)) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی برد فأخذ بلحیته فقال: ألت، أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه، أو قال: قتلتموه؟. [راجع: ۳۹ ۲۲]

ترجہ: حضرت انس میں دوایت ہے کہ آنخضرت کا نے بدر کے دن فر مایا کہ ابوجہل کو دیکے کو کو ن اس کی تجر لاتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عہم ایرین کر گئے اور ویکھا کہ عفراء کے بیٹوں نے ابوجہل کو مار مار کے بے دم کردیا ہے، آپ نے اس کی ڈاڑھی پکڑ کرفر مایا کیا تو ابوجہل ہے؟ اس نے جواب دیا جمھ سے بڑا آدمی کون ہوسکتا ہے جس کواس کی تو میاتم لوگوں نے ہلاک کیا ہو۔

تشريح

حضرت انس فلفرمات میں کہ نی کر یم فلف نے قرمایا کہ "من ينظر و ما صنع ابو جھل" کون ؟ جو جاکر دیکھے کہ ابوجہل کا کیا بھال ہے ؟

٣٣ . وفي صبحيح مسلم، كتاب الجهاد والمير، باب قتل أبي جهل، رقم: ٣٣٥٨، ومسند أحمد، باقي مسنة المكترين، باب مسند الس بن مالك، رقم: ٢١١٥٠١، ١١٨٥٢، ١٢٩٩١،

·····

تو حضرت عبدالله بن مسعود در کھنے کے لئے گئے تو انہوں نے اس حالت میں پایا کہ عفرا کے دو بیٹے اس کو آلواروں سے مار چکے تھے بہاں تک کہ دو مشندا ہو گیا تھا،مطلب یہ کہ قریب المرگ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کھے نے اس کی داڑھی کپڑ کر فر ماما کہ ''آلات آبو جھل؟' کہا تو ابوجہل ہے؟

تواس نے جواب میں کہا ''و ھسل فیوق رجل قتلتموہ او رجل قتله قومہ'' اس کے وہی معنی ہیں جو پہلے بیان کیا، یا یہ اس کے وہی معنی ہیں جو پہلے بیان کیا، یا یہ یہ اس کے میں ہی تو م نے ہارا، یا اس کے سامنے اطمینان کا اظہار کررہا ہے کہ اپنی قوم نے مارا، یعنی میرے قاتل میری ہی قوم ہے، کی دوسری قوم نے جھے نہیں مارا، یہ انصاری جو کہ کر یوں کے چرواہے ہیں ان کے ہاتھوں میں مرنا نہیں عالمانکہ مارا گیامعو ذاور معاذر ضی الشعنیماکے ہاتھوں سے جو کہ انصاری تھے۔

ایک روایت میں "االت ابو جهل" آیا ہے اور دوسری روایت میں "الت ابا جهل" آیا ہے لیعی دونوں طرح کی روایت ہے۔

٣٩ ٢٣ عدلنا على بن عبد الله قال: كتبت عن يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر، يعني حديث ابني عفراء. [راجع: ١٣١ س]

ترجمہ: ہم سے علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بوسف بن مابشون سے اس روایت کوکھھااورانہوں نے صالح بن اہراہیم سے روایت کی ،انہوں نے اپنے والدابراہیم سے روایت کی ، اور انہوں واوا سے لیعنی صالح بن ابراہیم کے واواحصرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ سے بدر کے بارے میں یعنی عفرا کے پیوئ کا واقعہ بیان کیا۔

# تشرتح

"الماجشون" دراصل بدفاری کامعرب ب،اصل میں تفاد ماہ گون 'ند پیدائش خوب صورت منے تو کس کے اس کے سے معرب کیا گیا گیا گیا ہے۔ "ماجشون"، ان کے سب بیٹے محدثین تھے۔

949 سمعت أبى المسلم 149 سمعت الله الرقاشي : حداثنا معتمر قال: سمعت أبى يقول : حداثان أبو مجلز، عن قيس بن عباد، عن على بن أبى طالب على أنه قال : أنا أول من يحبو بين يدى الرحمن للخصومة يوم القيامة. وقال قيس: وفيهم أنزلت ﴿هَٰذَانِ خَصْمَانِ الْحَصَمَةُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾ قال : هم اللين تبارزوا يوم بدر: على، وحمزة، وعبيدة بن الحارث،

#### وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة. [الظر: ٢٤ ٣٥،٣٩ ٣١] ٣٣

ر جہد: علی بن ابی طالب علیہ ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے خدا کے مات کرچہ: علی بن ابی طالب علیہ ہے روایت ہے کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے خدا کے مات بھڑ کے اپنے اور انو ٹیٹیوں گا تیس بن باد کہتے ہیں کہ مورہ جج کی بیآ بیت ای سلسلہ میں اُز کی ہدائین خصف نوا مختصف والی ہیں دور ان ایک دوسرے کے دشمن ہیں، جواپنے پروردگار کے مقدمہ میں جھڑ ہے، ان دونوں فریقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جواڑنے کے لئے بدر کے دن لکھ تھے، لینی ایک طرف حز رہی طرف سے شیبہ اور عتبدر بعد کے اور دولید بن عتبد فریق بائی ہے۔

#### تشريح

حضرت علی علانے نظر مایا کہ "آن اول من بعضو ہیں بدی الوصمن للخصومة ہوم الفیامة" میں پہلا و فخض ہوں گا جو قیامت کے دن خصومت (مقدمہ) کیلئے باری تعالیٰ کے سامنے کھٹوں کے ٹل پیٹھوں گا۔مطلب ہیہ ہے کہ اس وقت میں نخاصت کروں گا کہ بیرے مسلمان ہونے کی وجہ سے بیلوگ میرے مقابلے میں آئے تئے۔قیس ابن عباد کہتے ہیں کہ انہی کے بارے میں ہیآ ہے تازل ہوئی کہ

> ﴿ لللَّهِ مَعْصَمَانِ الْحُنْصَمُواْ لِي ذَبِهِمْ ﴾ ٢٥ ترجمہ: بدوخصم ہیں لیخی ایک دوسرے کے مدحقائل ہیں جنہوں نے بروردگارکے ہارے بیل خصومت کی تھی۔

ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کے دن مبارزت کی تھی ، وہ حضرت علی ، حضرت حمز ہ اور حضرت عبیدہ ابن حارث شرض اللّہ عنہ ہیں ، ان کا مقابلہ شیبہ بن رہید ، عتبہ بن رہید اور ولید بن عتب سے ہوا تھا۔

#### سببِ نزول

یہ آیت اس روایت میں بھی اور آنے والی تمام روایتوں میں بھی مبارزت کرنے والوں کے بارے میں نازل ہونا بتایا گیا ہے۔اس کی تغییر میں اور بھی اتو ال میں ،اور یہ بات بھے لینا چاہئے کہ جہاں اعادیث کی روایت

۳۳ انفرد به البخاری

*<sup>19:</sup> والحج (19* 

میں یہ بات کی جاتی ہے کہ '' نواست فی سکدا'' تواس کے معنی لاز مانیٹیں ہوتے کہ یہ آیت اُس موقع پر نازل ہوئی یا بیدواقعداس کاسبب نزول اس معنی میں ہے کہ ای وقت میں نازل ہوئی، بلکہ بعض اوقات اس کا مطلب سے بھی ہوتا ہے کہ بیدواقعہ بھی اس آیت کے مصداق میں شامل ہے اور بیہ بات اصول تغییر میں گذری ہے۔

لبُذا بیضروری نہیں کہ اس کا مطلب بیہ ہو کہ اس موقع پر ناز ک ہوئی ، بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ کی اور موقع پر نازل ہوئی ، اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ چاہے نازل کی اور موقع پر ہوئی ہولیکن اس سے عموم اور مصداق میں بہمی داخل ہے۔ ۲سے

٧ ٢ ٣٩ - حداثنا قصيبة: حداثنا سفيان، عن أبى هاشم، عن أبى مجلز، عن قيس ابن عبادة، عن أبى فر على قبل ابن عبادة، عن أبى فر على قبال: ﴿ وَلَلْمَ أَن خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِى رَبِّهِمُ ﴾ فى ستة من قريش: على، وحسرة، وعبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة، وعتة بن ربيعة، والوليد بن عتبة. والوليد بن عتبة.

ترجمہ: حضرت ابوذ رغفاری کے سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا بیآیت ہے کہ آن نخصہ مَانِ الْحَصَّمُوا فِی رَبِّهِم ﴾ دوفرین کے تن میں نازل ہوئی جوآ خرتک ایک دوسرے کے دشمن تنے، اور چید ہیں علی، حزہ اور عبیدہ بن حارث کے فرین اول، شیبہ بن ربید، عتبہ بن ربیدا ورولید بن عتبہ فریق ٹانی۔

٣٩ ٢٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف: حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بنبي ضبيعة، وهو مولى لبني سدوس، حدثنا سليمان التيمي، عن ابي مجلز، عن قيس ابن عباد قال: قال على على علي: فينا نزلت هذه الآية ﴿ هَلَانِ خَصْمَانِ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمُ ﴾. [راجع: ٣٩ ٢٢]

ترجمہ: حضرت قیس بن عبادہ کھفر ماتے ہیں کہ حضرت علی کھے نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے ھلان خصیمان الغ۔ میں

٣٩١٨ حدلتا يحيى بن جعفر: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن أبي م مجلز، عن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر الله يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر، نحوه. [راجع: ٢٣٩]

ترجمہ: حضرت قیس بن عبادہ دی فراتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوذ رغفاری کا کوتم کھا کر فرماتے

<sup>27</sup> ولمى صحيح مسلم، كتاب الطسير، باب في قوله تعالى: ﴿ هَلَهُ إِنْ حَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمَ ﴾. وقم: ٣٠٣٣، وسنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب المبازرة والسلب، وقم: ٢٨٣٥

ہوئے سا ہے کہ بیآ بیتی جواد پر گزریں، بدر کے دن چھآ دمیوں کے حق میں نازل ہو کیں جو بدر کے دن مقابل ہوئے تھے جن کے اوپر نام گزرے۔ وج

9 ٢ ٩ ٣ - حدثنا يحيى بن إبراهيم: حدثنا هشيم: أخبرنا أبو هاشم، عن أبي مجلز، عن قيس قال: سمعت أبا ذر على يقسم قسما: أن هذه الآية ﴿ طَذَانِ خَصْمَانِ احْتَصَمُوا فِيُ رَبِّهِمُ ﴾ نزلت في اللين برزوا يوم بدر: حمزة، وعلي، وعبيدة بن الحارث، وعتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة. [راجع: ٣٩ ٢ ٩ ٣]

ترجمہ: حضرت قیس کے نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابوذر کا کوئم کھا کر کہتے ہوئے سنا کہ بیآیت ان لوگوں کے حق میں اتری جو بدر کے روز لانے کے لئے اترے تھے حضرت مزہ، علی اور عبیدہ بن حارث کا مسلمانوں کی طرف سے اور مقتبہ وشید جو ربید کے بیٹے تھے اور ولید بن مقتبہ یکا فروں کی طرف سے تھے۔ ع

• ٣٩٤٠ حدثت احمد بن سعيد أبو عبدالله: حدثنا إسحاق بن منصور السلولى: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبى أسحاق: سأل رجل البراء وأنا أسمع قال: أشهد على بدرا؟ قال: وبارز وظاهر. ٣

ترجمہ: اسحاق بن منصورالسلولی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت براء بن عازب کھے سے پوچھا میں ن رہاتھا کہ کیا حضرت علی کھے بدر کے موقع پر حاضر تھے؟ حضرت براء کھے نے فر مایا کہ انہوں نے مبارزت کی اور مدرکے دن جن کی مدد کی۔

1 94 سـ حدث عبد العزيز قال: حدثني يوسف بن الماجشون، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمٰن بن عوف، عن أبهه، عن جده عبد الرحمٰن قال: كاتبت أمية ابن خلف فلما كان يوم بدر فلكر قتله وقتل ابنه، فقال بلال: لانجوت إن نجا امية. [راجع: ١ ٣٣٠]

اح انفرد به البخارى

ترجمہ: حفرت عبدالرحمٰن بن عوفﷺ سے روایت ہے کہ میرے اور امیہ بن خلف کے درمیان یا ہم نہ لڑنے کا ایک تحریری معاہدہ ہوگیا تھا، مجرانہوں نے بدر کے دن امیہ اور اس کے بیٹے کے آل ہونے کا قصہ بیان کیا اور رہیمی کہا کہ بدر کے دن بلال ﷺ کہنے گئے کہ اگر امیہ بن خلف بچ گیا تو میں کو کی خوثی محسوس نہیں کروں گا۔

# حضرت بلال کے بدری صحابی ہیں

247 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبى، عن شعبة، عن أبى اسحاق، عن الأسود، عن الأسود، عن الأسود، عن الأسود، عن عن عبدالله عليه عن النبي هذا أنه قبراً ﴿وَالنَّبُم ﴾ فسجد بها وسجد من معه غير ان شيخا أخمد كفا من تراب فرفعه الى جبهته فقال: يكفنى هذا، قال عبدالله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [راجع: ١٤٧٠]

ترجمہ: حضریت عبداللہ ﷺ نے فرمایا حضورا کرم ﷺ نے مسود قد والنہ جسم کو پڑھاا دراس میں بحدہ کیا، آپ کے ہمراہ جولوگ تھے سب نے بحدہ کیا۔ گرایک امیہ بن خلف نے بحدہ نہیں کیا، بلکہ تھوڑی کی مٹی زمین سے اٹھا کر پیشانی پر لگائی اور کہا بس میرے لئے یہی کافی ہے، ابن مسعود ﷺ فرماتے ہیں میں نے اس کو بدر کے دن حالت کفر میں مقتول بایا۔

#### عبدالله بن مسعود الله بدرى صحابي بين

حضرت عبداللد بن مسعود علی نبی کریم الله سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ اللہ نے سورة المجم کی تلاوت فرمائی اورآیت مجدہ کے موقع پر مجدہ فرمایا، آپ اللہ کے ساتھ سب لوگوں نے مجدہ کیااور جتنے بھی کفارتے انہوں نے بھی اپنے ان بتوں کے نام پر مجدہ کیا جواس آیت کریمہ "افعرایت مالنے" میں نذکورے۔

٣٢ هذا الحديث بهذا الاستاد والمتن قدمر في كتاب الوكالة في: باب اذا وكل مسلم حربيا، بأتم منه وأطول. عمدة القارى، ج: ١٤ م من ٢٤ ؛

بعض روایات میں اس طرح ہے کے دختور کی کی زبان مبارک پر بیالفاظ جاری ہوگئے کہ ''تسلک المصوانیق المعلمی'' ہے تو اس وجہ ہے شرکین نے بجدہ کیا ،اس طرح کی روایات معتبر نہیں ہیں ،معلول ہے ، اگر چیاس کے بعض اسانید کے رجال بھی ثقات ہیں لیکن روایات معلول ہیں ،لہذااس پر بھروسٹیس کیا جاسکتا ہے ۔ حتی بات سے ہے کہ شرکین نے بجدہ کیا تھا ہیا گئے اللہ کا کہا تھا ہے جس کے باس میس آئے تھے تھے تھو جو بھی اس کے ساتھ ہے کہا ہے ہی مسید نے بحدہ کہا۔ میں

"غیسو ان شب بخا" البتدا کی بوڑھے نے مٹی کی ایک شخی اٹھا کراپی بیٹانی پرلگا کی اور کہا کہ میرے لئے بیکانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود پھھفر ہاتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھے کو بعد میں ویکھا کہ وہ حالت بِکفر میں آل کما گمااور ہدامہ بن خلف تھا۔

اس مدیث کولانے کامنشا کیے ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ جنگ بدر میں شریک تھے۔

٣٩٧٣ - أخبرني إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف عن معمر، عن هشام، عن عرورة قال: كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه، قال: إن كنت لأدخل أصابعي فيها، قال: ضرب ثنتين يو م بدر، وواحدة يوم اليرموك، قال عروة: قال لى عبدالملك بن مروان حين قتل عبدالله بن الزبير: يا عروة، هل تعرف سيف الزبير؟ قلت: نعم، قال: فما فيه؟ قلت: فيه فلة فلها يوم بدر. قال: صدقت، بهن فلول من قراع الكتائب. ثم رده على عروة، قال هشام: فاقمناه بيننا ثلاثة آلاف وأخده بعضنا ولوددت ألى كنت أخذته. [راجح: ١٣٢١]

ترجمہ: حضرت عروہ بن زیررضی الله عنہا ہے روایت ہے کہ حضرت ذیر ﷺ کے جم پر تلوار کے تین گرے۔ ان میں دو گرجہ: حضرت کرو ہوں کہتے ہیں کہ ان میں دو گرے نے ان میں اپنی انگی اس میں ڈالاکرتا تھا، عروہ کہتے ہیں کہ ان میں دو زخم تو بدر کے دن گئے تھے، اور تیسرا جنگ برموک میں آیا تھا، عروہ چھ کہتے ہیں جب عبداللہ بن زیر میں الله عنہا مورہ تم اپنے والدز بیر کی آلوار بچوان کتے ہو؟ میں نے کہا ہاں! اس نے بو چھا کو کی علامت بتا ہ، میں نے کہا بدر کی جنگ میں اس کی دہارائی جگہ ہے تو گئے تھی، اس نے کہا واقعی تم ہے ہو، اس کے دہار بی ٹوٹ گئی ہیں۔ اس کے بعد عبد الملک نے عروہ کو دہ اس کے بعد عبد الملک نے عروہ کو دہ تم اور اور اہل کردی ، ہشام کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کی قیمت کے متعلق مشورہ کیا تو تین ہزار درہم کا اندازہ تھی میں کہا کہ از درہم کا اندازہ

٣٣ عـمـدة القارى، ج: ٤، ص: ٣٣،١٣١، كتاب سجود القرآن، ابواب سجود القرآن، وقم: ٩٦٠ ا، والعام البارى، ج:٣، ص: ٥٥٠، وقم: ٢٠٩١

لگایا، ہم ہے ایک شخص نے بیتلوارتین ہزار در ہم میں خرید لی، مگر میری بیتمنارہ گئی کہ کاش میں اسے لیتا۔

#### تشريح

حضرت ہشام رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر پھی ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام پھید کے جسم میں آلوار کی تین چوٹیس تھیں، ان ہیں ہے ایک ان کے شانے پرتھی، اور فرماتے ہیں کہ میں اس چوٹ کے نشان میں اپنی افکلیاں واخل کرتا تھا اور فرمایا کہ ان میں ہے دوضر میں بدر کے دن کی تھیں اور ایک ضرب جنگ برموک میں کمی، اس میں بیے یا در کھنے کی بات ہے کہ یوں کہدرہے ہیں کہ تین ضرب تھیں ایک کند ھے براوردوکہیں اور جگہ برتھیں ۔

. جنگ برموک خلیفۂ ٹانی حضرت فاروق اعظم ﷺ کے دور میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی زبر دست جنگ ہوئی تھی۔

#### "قال عروة ..... بن الزبير"

حضرت عروہ بن زبیر مطاب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عبد اللہ بن زبیر ہی شہید ہوئے تو عبدالملک بن مروان نے مجھ سے کہا کہ اے عروہ! کیاتم زبیر مطابہ کی تلوار کو پیچائے ہو؟ میں نے کہا جی ہال، تو پوچھا کہ اس تلوار میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس تلوار میں ایک دندانہ ہے جو بدر کے دن پڑ گیا تھا۔

یہ اصل میں ایبا لگتا ہے کہ عبدالملک بن مروان ، جو حضرت عبداللہ بن زبیر دھوں کے خلاف تھا اور حجاج بن پوسف نے جو مکہ مکر مہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر چھر پرلشکر کئی کی وہ اس کے دور حکومت میں واقعہ چیں آیا تھا، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر چھکوشہید کیا گیا، ایبا لگتا ہے کہ عبدالملک بن مروان کا بیسوال طفز آتھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے والدی تلوارکیسی ہے؟ کویا طؤ کرنا تھا کہ اس میں دندانہ پڑا ہواہے۔

عبدالملک بن مروان نے جس چیز کوقائل طعن سمجھا تھا اس کوحضرت عروہ عظیہ نے قابل تعریف بنا کرچش کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں اس میں دندانہ پڑا ہوا ہے جو بدر کے دن پڑا تھا، وہ برکت والا ہے۔اس سے صاحب سیف کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ بدر کے دن آئی ہے جگری سے کفار سے مقابلہ کیا تھا کہ اس میں دندانہ پڑ گیا۔

"فیده فله فلها" اس می لفظ" فله" اسم کے طور پراستعال ہوا ہے اور " فلها" مجبول ہے، "فلها" کامفعول اول ہے ممیر نائب فاعل اور "ها "مفعول ثانی ہے۔

"قال صدقت " به كهركرشايدان كو تنبه به ااورشعر برخ حا "بههن فلول من قراع الكتائب" كه ان لوگون يش كو أورعيب بين سيموائ اس كه كدان كي لوارول بين لفكرون سے ترب و مرب كے نتيجه يس

د ندانے پڑے ہوئے ہیں ، توبیہ "مدح بسمہ بیشبہ اللم " ہے ، اصل میں تعریف کرنا مقصد ہے ، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اور عیب نمیں سوائے اس کے کہ اس میں دندانہ پڑا ہوا ہے ، تو ای شعر ہے تمثل کیا ہے اور کہا کہ "قال صدفت، بھن فلول من قواع الکتائب"۔

کی مورد الملک بن مروان نے تلوار حضرت عروہ کی طرف لوٹادی، ہم نے اس کی قیت ثین ہزار لگا گی اور ہم میں سے کسی نے لے لی اور میری خواہش تھی کہ کاش میں نے لی ہوتی، اتی باہر کت تلوار تھی جو بدر میں استعمال ہوگی تھی اور حضرت زبیر بن موام چھے جو عشر مہر ہیں ہے تھے، کی تلوار تھی۔ س

#### تبرك بآثارالصلحاء

معلوم ہوا کہ کسی مقد می شخصیت کی استعمال کر دہ کوئی چیز جو کسی مقد میں موقع پر استعمال ہوئی ہو، اگر لبطور تیرک رکھی جائے تو بید نہ کفر ہے، نیشرک ہے، جیبیا کہ ہمارے دور کے نجد کی اور سافی بھا کیوں کا کہنا ہے، حدیث باک صراحت ہے کہ رہی ہیں ''ولو حدت المبی کشت انحلہ تھ''

تو دندا نہ والی ملوار تین ہزار میں خرید کر رکھنا اس لئے ہرگز نہیں تھی کہ لڑائی کے لئے استعمال ہو، سوائے یا دگاراور تبرک کے کوئی اور وجہ نہیں تھی ، قد معلوم ہوا کہ ایسا تبرک رکھنا جائز ہے۔ ہے

۳۹۷۳ حدثتی فروه: عن علی، عن هشام، عن أبيه قال: كان سيف الزبير محلی بفضة. قال هشام وكان سيف عروة محلی بفضة. ۲۶

ترجمہ: حضرت مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا میرے والد حضرت زبیر کھی کا تکوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا۔ ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد مروہ کی تکوار بھی چاندی سے مزین کی ہو کی تھی شاید مدز ہیں چھے ہی کی تکوار ہوگی۔

جليه كأحكم

حضرت زبیر دی کی تلوار پر چا ندی کا جلیه چر ها جواتها معلوم جوا که اگر چا ندی کا جلیه چر ها جوا جوتو

٣٣ عمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ١٢٩

۵ س تنسیل کے لئے مراجعت فر اکمی: افعام الباری ، ع: ۳ ، رقم الحدیث: ۳۸۳ می ۲۲۵۴ ۲۵۳

٢٦ و في صنن التوملي، كتاب المناقب عن وصول الله، باب مناقب الزبير بن العوام، وقم: ٣٧٧٩

-جائز ہے بشرطیکہ مقبض میں نہ ہو، ہشام ﷺ کہتے ہیں کہ میرے والدی کوار بھی الی ہی تھی۔ عظم

2940 حدثنا احمد بن محمد: حدثنا عبدالله: اخبرنا هشام بن عووة، عن أبيه: ان اصحاب رسول الله الله قل قالوا للزبير يوم اليرموك: الا تشد فنشد معك؟ فقال: إلى إن شددت كذبتم، فقالوا: لا نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه احد، ثم رجع مقبلا فاحدوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر،قال عرودة: كنت أدخل أصابعى في تلك الضربات العب وأنا صغير. قال عروة: وكان معه عبد، لله بن الزبير يومئذ وهو ابن عشر سنين، فحمله على فرس ووكل به رجلا.

ترجمہ: حضرت عروہ علیہ سے روایت ہے کہ جنگ برموک کے دن صحابہ کرام میں نے میرے والد حضرت زبیر علیہ نے کہا بھے اندیشہ ہے کہ تم برا الد حضرت زبیر علیہ نے کہا بھے اندیشہ ہے کہ تم برا ماتھ ہوں کے آ تر حضرت زبیر علیہ نے کہا بھے اندیشہ ہے کہ تم برا مساتھ دیں گے۔ آ تر حضرت زبیر علیہ نے تملہ کیا اور کا فروں کی مساتھ کوئی بھی قائم ندرہ سکا، بھروہ لوٹے تو کا فروں نے ان کے مسلی چیز ہے ہوئے گوڑے کی لگام پکڑی اور زبیر علیہ کے موثلہ سے پر دووار کے ،ان ضر بوں کے درمیان وہ زخم بھی تھا جو بدر کے دن آپ کو پہنچا، عروہ کے تین کہ جنب میں چیوٹا تھا تو ان زخوں کے نار میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا، عروہ کہتے ہیں کہ جنب میں چیوٹا تھا تو ان زخوں کے نار میں انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتا تھا، عروہ کہتے ہیں کہ جنب میں حضرت زبیر مطاب کا ساتھ عبد اللہ بن زبیر رضی انڈتوا کی عنما ہیں حضرت زبیر مطاب نا انکوال کی عمر اور در کے ایک وقت میں دے دیا تھا۔ اس وقت دیں (بارہ) برس کی تھی ذبیر مطاب نے ان کو گھوڑے یہ برسوار کر کے ایک شخص کی حفاظت میں دے دیا تھا۔

# جنگ بر موک

حضرت عروہ بی فرماتے ہیں کہ ریموک کے دن رسول اللہ بھی کے اصحاب نے حضرت زہیر بھی ہے کہا کہ جنگ برموک فاروق اعظم بھی کے دور میں رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی معرکتہ الآراء جنگ تھی جس کے امیر حضرت خالد بن ولید بھی تھے، حضرت ابوعبیدہ بھی عراق میں لڑر ہے تھے اور حضرت ابو یکر صدیق تھی نے آخری دو رخلافت میں حکم دیا کہ دو جا کر حضرت خالد بن ولید بھی ہے جا کر ال جا کیں۔

<sup>27.</sup> ولا يجرز للرجال النحلي بالذهب والفضة الإبالخاتم والمنطقة وحلية السيف وقدجاء في إباحة ذلك الار انتهى الدراية في تخريج احاديث الهداية، كتاب الكراهية ، ص: ٣٥٧

۲۳– کتاب الیغازی

تو حفترت خالد بن ولیدا در ابوعبیده رضی اللهٔ عنها دونوں جنگ یرموک کے موقع پر بی ہو گئے تھے اور بزی زبر دستالز ائی ہوئی تھی ،مسلما نوں کالشکر صرف چیس ہزار کا تھا اور دومیوں کی تعدا دا کیک لاکھ کے قریب تھی ، تین دن تک لڑائی ہوتی رہی۔

اں موقع پر یہ واقعہ پٹن آیا تھا کہ اصحاب نی کر کم بھی نے معزت زبیر بھے کہا کہ ''الا تھا۔

ان موقع پر یہ واقعہ پٹن آیا تھا کہ اصحاب نی کر کم بھی نے معنرت زبیر بھی نے فر مایا کہ

المناشد معک ؟ کیا آپ تھا نہیں کرتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تھا کہ کی ، وحضرت زبیر بھی نے فر مایا کہ

میں اگر تملہ کر دیا تھ تی بچھے و مجانو اس کے انہوں نے جواب دیا کہ ہم ایسانہیں کریں ہے واگر آپ تھا کہ کے اور ان کے پار

مکم کے اور جب بچھے دیکھا تو ان کے ساتھ کو کی نہیں تھا، چروہاں سے والی لوٹ کر آئے تو کھا رنے ان کے

مگر رہے کی لگام پکڑی اور ان کے شانے پر دوخر بیں لگائی اور ان وونوں ضربوں کے درمیان ایک ضرب تھی۔

جربدر کے دن گلی تھی ہے ووہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا انہی ضربات میں الگلیاں وائل کر کے کھیا کرتا تھا۔

#### روامات میں تعارض

یہاں یوں معلوم ہور ہا ہے کہ دو منر میں لگا کیں جوشانوں پرتھیں اور ایک پہلے سے عاتق پرتھی جو بدر کے دن کی تھی ، تو یہاں دومنر میں ذکر میں میرموک کے دن کی گلی ہوئی اور ایک بدر میں گلی ہوئی۔

اور پینیاں روایت ہے معلّوم ہوا کہ بدر میں دوضر بیں آگیں اور برموک میں ایک ضرب آگی ،ان میں سے ایک عاتق پرتھی اور دوغیر عاتق پرتھیں ، جبکہ یہاں بیرکہا جارہ ہا ہے کہ تینوں عاتق پرتھیں جو کہ دو برموک کے موقع پ کی تھیں اور ایک بدر کے دن آگی تھی ،اس طرح دونوں روانیوں میں تعارض ہے۔

#### توجيهات

اس تعارض کو رفع کرنے کے لئے بہت ہے شراح حدیث نے تو جبہات اعتیار کی ہیں، ان میں ہے ایک تو جبہات اعتیار کی ہیں، ان میں ہے ایک تو جبہات اعتیار کی ہیں، ان میں ہے ایک تو جہہات اعتیار میں اور تین ریموک میں گئے تھیں، اور بدر میں جو دو خریم گئے تھیں ان ور خریم کا تھیں ہو گئے تھیں، اور بدر میں جو دو عاتق پر اور ایک غیر عاتق پر گئی تھی، البذا عاتق پر تین ہو کیں اور غیر عاتق پر دو، جو عاتق پر تین ہو کیں اور ایک بدر کی تھی، اور جو غیر عاتق پر ہیں ان میں ہے ایک بدر کی اور ایک بررکی اور ایک برموک کی ہے۔

ان یانچ ضربوں میں ہے تین تلواروں کی تھیں اور دونیز ہے کی تھیں، تین تلواروں کی جوعاتق پرلگیں ان میں ہے درمیان والی بدر کی تھی اور بقیہ دوغیر عاتق برتھیں ،اور جو دو ریموک میں عاتق برگلیں وہ نیز ول کی تھیں ،تو اس طرح دونوں روا تیوں میں تطبیق ہو جاتی ہے، بیتو جیابعض حضرات نے فر مائی کیکن اس تو جیہ کی چنداں حاجت نہیں، کیونکہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تعلیق حدیث کی وہاں ضرورت پڑتی ہے جہاں پر روایتِ حدیث کا مخرج مختلف ہو،راوی الگ الگ ہوں، لینی ایک راوی نے ایک قصہ بیان کیا اور دوسرے راوی نے دوسرا قصہ بیان کیا ہو،ا پیےموقع پرنظبیق کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن جہاں روایت ایک ہی ہواور راوی ایک ہی ہے اور حدیث کامخرج بھی ایک ہی ہےاوراختلاف بعد کے راویوں کے بیان میں پیدا ہوا تو پھر دہاں پرتطبیق کی حاجت نہیں ہوتی ، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں حدیثیں عروہ بن زبیر سے مروی ہیں۔

#### روایات میں وجهٔ تعارض اوراس کاحل

اختلاف معمرا ورعبدالله بن مبارك رحمهما الله تعالى كے درمیان پیدا ہوا كه معمر نے ہشام سے ایک طرح روایت کیا اورعبداللہ بن مبارک نے دوسری طرح روایت کیا،تو راویوں کے اختلاف سے اختلاف پیدا ہور ہا ے، ایسے موقع پرتطبیق کی ضرورت نہیں ہوتی ، بلکہ ایک ہی راستہ ہے کہ کسی ایک روایت کوتر جج دی جائے۔

اس لئے حافظ ابن مجرعسقلانی رحمہ اللہ نے ترجیح کا راستہ اختیار کیا ہے، چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمہ الله کی روایت یہاں زیادہ راج ہے، کیونکہ معمر جوروایت ہشام نے قل کرتے ہیں وہ متعلم فیہ ہے اورعبدالله بن مبارک اوثق ہیں۔ میں

# ترجيح أصول حديث كى روشنى ميں

یا یوں کہا جائے کہ ترجیج کے بجائے ایک اصول یوں سمجھ لینے کا ہے کہ راویانِ حدیث بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ حدیث کا جومرکزی واقعہ ہوتا ہے اس کوتو انچھی طرح یا در کھتے ہیں اورتفصیلات یا در کھنے کا زیادہ اہتمام بیں كرتے ،اس كى وجه سے تفسلات يس اختلاف پيدا موجاتا ہے۔

٨٨ وفي رواية ابس السبارك أنه ضوب يوم اليرموك ضوبتين على على عاتقه وبينهما ضوبة ضوبهايوم بدر، فان كان اختلافاعلى هشام فرواية ابن المبارك ألبت لأن في حديث معمر عن هشام مقالا، وإلا فيحتمل أن يكون فيه في غيرعاتقة ضربتان أيضا فيجمع بذلك بين الخيرين. فتح الباري، ج: ٤، ص: ٩٩١ وعمدة القاري، ج: ١٢٩ ، ص: ١٢٩

#### العام الباري جلله و ۱۰۰

ان میں ہے کسی ایک راوی ہے وہم یا غلطی ہو جاتی ہے، کین اس ایک وہم یا غلطی کی وجہ ہے اصل روایت کو غیرصحح یا قائل زر ذمیس کہا جا سکا ، تو اصل مرکزی واقعہ دونوں نے بیان کیا ہے، ضربات کی تفعیلات میں تھوڑا سااختلاف ہوگیا ہے، اس اختلاف کی وجہ ہے اصل روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

"و کسان معه عبد الله ابن الزبير على يومند" ال وقت عبدالله بن زبير على كان كساته شعى يعني يرموك كى جنگ مين، ال وقت ان كى عمر دس سال تقى ، آپ كوايك گھوڑ بے پر بھيا ديا تھا اورا يك آ دى كو موكل بناديا تھا كہ يعنى مير تو جها دميں جار ہا ہوں آپ اس كود يكھتے رہنا، آپ كى عمر دراصل سا ڑھے بارہ سال تقى، الغام كركرك دس سال كهيدويا۔

الم ١٩٤٣ سحد في عبد الله بن محمد: سمع روح بن عبادة: حدثنا سعيد بن أبى عروبة، عن قتادة قال: ذكر كنا أنس بن مالك، عن أبى طلحة أن نبى الش أمر يوم بدر برابعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقد لوا في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أفام بالعرصة ثلاث ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها لم مشى و تبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: ((يا فلان بن فلان، ويافلان بن وفلان، أيسركم ألكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدر بكم حقا؟)) قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال رسول الله الله ﴿ ((والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)).

قال قتادة: أحياهم الله، حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. [راجع: ٢٥ -٣]

 جس عذا ب کا دعدہ کیا تھا وہ تم نے بھی پایا یانہیں؟ حضرت طلحہ پھر کہتے ہیں کہ بیئن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ایسی لاشوں سے فطاب فرمار ہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے، آپ گھانے فرمایاتھ ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجمد بھٹی کی جان ہے میں جو با تیں کرر ہا ہوں تم ان کوان سے زیادہ نہیں من سکتے ، قادہ چھے نے کہا اللہ نے اس وقت ان کوزندہ فرما دیا تھا تا کہ ان کوا پی ذلت ورسوائی اور اس سزا سے شرمندگی حاصل ہو۔

#### بدر میں کفار کی لاشوں کو کنویں میں ڈ الوا نا

بیروایت حفرت ابوطلحہ ﷺ کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بدر کے دن چوہیں آ دمیوں کے بارے میں تھم دیا جو قریش کے سرداروں میں سے تھے۔ان کو بدر کے کنووں میں سے ایک کنوے میں پھینک دیا گیا'' **فی طوی** المغ'' ایک اندھے کنوس میں۔

ایا کوال جس میں پانی نہ ہواجعن جگہ ''فوی'' تے تعبیر کیا گیا ہے بعض جگہ ''قلیب'' تے تعبیر کیا گیا ہے اور بعض جگہ ''رقعی '' ہے کیا گیا ہے۔ تیوں کے منی شقارب ہیں کدالیا کواں جس میں پانی نہ ہو،اس میں ان کو مجینک دیا گیا۔

۔ '' حسبت''۔'' خبیث'' یہ صفت ہے''طوی''کی، کہ دہ کنوان خود تا پاک تھاتا پاک چیزوں والاتھا، ''اخبیث'' باب افعال میں جب چلا جاتا ہے تو معنی ہوئے''صدار الخاخبث'' تو خور بھی گندہ اور چیزیں بھی گندی۔

"و كان إذا ظهر على قوم الغ" حضورا قدى كا يممول تماكه جبآب كائي كوم برغلبه فرات يعن فتح بات تواس علاقه من آب كائين راتيل قيام فرات تقد بية تعدد احاديث سے ثابت بكد اليم واقع برحضور كاتين راتيل قيام فرات -

اس کی دجہ بعض مرتبہ تو بیہ ہوتی تھی کہ کوئی نیاعلا قد زیر تسلط آیا ہے تو اس کے انتظام وانصرام کیلئے کم از کم پچھوفت چاہے اور بعض مرتبہ اس کی دجہ بیہ ہوتی تھی کہ تھابہ کرام کے جہاد میں مصروف رہے ہیں، محنت کی ہے اور تھکے ہوئے ہیں تو اب تین دن آرام کے ل جا کیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کاشکرا واکرنے کے لئے بھی متفرغ جوجا کیں، تو تین راتیں آپ کھاتیا م فرمائے تھے، بدر میں بھی آپ کھانے تین راتیں تیا م فرمایا۔ وج

٩ م وهذا اخرجه في كتاب الجهاد في: باب من غلب العدو فاقام عرضتهم ثلاثاً.

جب تیسرا دن ہوا تو آپ ﷺ نے اپنی راحلہ لینی سواری کے بارے میں تھم دیا، اس پر کجاوا کس دیا گیا، اور پحرآپ ﷺ روانہ ہوئے اورآپ ﷺ کے اصحاب بھی آپ ﷺ کے چیچے چلے، اور صحابہ کرام ﷺ نے عرض کیا کہ تارا اگمان نہیں ہے کہ وہ جارہ ہیں گرکی ضرورت کیلئے، یہال تک کدآپ ﷺ جا کر کھڑے ہوگئے اس کنویں کے کنارے پر۔

آپ ﷺ نے ان کے اور ان کے آپاء کے ناموں سے پکارنا شروع کیا کہ اسے فلال این فلال ، اس فلال این فلال! کیا تہمیں اب یہ بات خوش کر سے گل کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ( کیونکہ ونیا شیں ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کی مخالفت کرتے رہے ) ہم نے تو پالیا جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھاوہ حق تھا، کیا تہمارے پروردگار نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کہ تفرکر و گے تو عذا ب کا سامنا کرنا پڑیگا، تو کیا، کیا ہوا وعدہ حق بایا کوئیس بایا ؟

حضرت عُری نے عُرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ کی یابات کررہے ہیں ایسے جسموں سے جن میں روح نہیں؟ تو آنخضرت کے نے جواب میں فریا کا کہ تم اس ذات کی جس کے قیند میں مجد للے کا جان ہے کہ تم زیادہ سنے والے نہیں موان لوگوں کے مقالم میں اس بات کو جوش کہ در ہاہوں۔

من معترت قنادہ اللہ ہواس مدیث کے راوی ہیں فرباتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کردیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کا قول ان لوگوں کو سنا دیا تھا، ان کو طامت کرنے کیلئے، چھوٹا دکھانے کے لئے، عذاب کے لئے اوران کے دلوں میں حسرت اور ندامت پیدا کرنے کے لئے۔

حنور اقد س کا مقصد اصلی بیر تفاکہ غزوہ کبدر کے موقع پر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح و لصرت عطا فرمائی اس پر اللہ تعالی کے شکر کا اظہار ہواور مسلمانوں کو یہ یاد دلایا جائے کداس طرح اللہ تعالی نے وعدہ پورا کر کے آپ کے ایمان میں پیننگی کا سامان کیا ہے اور ساتھ یہ بھی تھا کدان کا فروں کوذکیل کر کے اور ذلت کے ساتھ موت دے کراللہ تعالی نے اپنے وعدے پورے فرمادیے۔

#### مئلههاع موثيا

یباں پرساع موتی کا مسئلہ پیدا ہوگیا، اس مسئلہ میں محابر کرام کے کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، حضرت عمر اور ابن عمر رضی الشختیما اس بات کے قائل تھے کہ مردے سنتہ ہیں، وہ ساع موتی کو ورست مانتے تھے۔ حضرت عا رشے معدیقہ رضی الشرتعالی عنها ساع موتی کا انکار کرتی تھیں اور اس حدیث کے بارے میں سیہ تو چیفر ماتی تھیں کہ اس کا مطلب پیڈیس کہ مُردے سنتہ ہیں بلکہ اس کا مطلب ہیے کہ ساع کے معنی علم کے ہیں کہ اب ان کے او پرسب حقیقت منکشف وواضح ہوگی اور حقیقت کے منکشف ہوجانے کے متیجہ میں انہیں سب پتہ لگ گیا کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا سب غلط تھا اور اب ان کے دلوں میں حسرت اور ندامت پیدا ہور ہی ہے، اور ووان آیات سے ستدلال فرماتی تھیں :

﴿الْکَ لَا تُسُعِعُ الْعَوْتَى﴾ ٥٠ ترجم: ياددكوكرتم مردول نخيل مناسكته \_ ﴿ وِمِا الْدَتِ بِمُسُعِعٍ مِّنُ فِي الْقُبُودِ ﴾ اهِ ترجم: اودتم ان كوبات بَيْل مناسكته جوتم ول مِس يڑے ہیں \_

حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ عنبمااستدلال فرماتے ہے آپ کے اس قول سے کہ آپ نے صراحت سے فرماد یا تھا کہ استعمر صی اللہ عنبما کہ دیا دراس میں اللہ عنبما کی دلیل کی تا نمیداں سے بھی ہوتی ہے کہ قبرستان میں داخل ہوں تو سلام کرنے کا تھم دیا اوراس میں سلام اور خطاب دونوں ہیں ، ای طرح خشق نعال کی حدیث کہ جب مردوں کو چھوڈ کر جاتے ہیں قو مردہ ان کے پاؤل کی علیہ سنتا ہے وغیرہ وغیرہ ، خلاصہ یہ کہ بیسخلف فدا ہب شروع سے سے آرہ ہیں ۔

تو یہ اختلاف حضرات محابۂ کرام 🐞 کے دور سے چلا آر ہا ہے اور بعد میں بھی حضرات علاء کرام کے درمیان اختلاف چلا آر ہاہے، دونوں طرف دلائل ہیں ۔

#### قولمعتد<u>ل</u>

اس بحث میں زیادہ پڑنے کا اس لئے بھی ضرورت نہیں کہ دندواس کا تعلق بنیا دی عقائد میں سے ہے کہ کمالی ایمان کے لئے اس کی ضرورت ہو، نداس کا کمی عملی علم سے تعلق ہے بلکہ ایک نظریاتی بات ہے اوراس سے زیادہ پچھٹیس، لہذا اس بحث میں زیادہ پڑ نااشت بھال ہمالا یعنیه میں داخل ہے، چونکہ اختلاف صحابہ کرام کہ کے ذمانہ سے چلا آر ہا ہے اس واسطے یہ بات واضح ہے کہ تنجائش دونوں تولوں کی ہے، اگر منجائش نہ ہوتی توصحابہ کرام کے درمیان اختلاف نہ ہوتا، البنداس کی بنیاد پرایک دوسرے کی تعملیل وتفسیق اورایک دوسرے کوامل سنت واجماعت سے خارج قرار دینا ہر سب غلونی اللہ بن ہے۔

<sup>•</sup> في [النمل: ٨٠]

ا ۾ [فاطر: ٢٢]

#### حضرت تھا نوی صاحب رحمہ اللہ کی رائے

عيم الامت مولانا اشرف على تعانوي صاحب رحمه الله فرمات بين كداس مسئله سے دين كى كوئى مجى ضرورت متعلق نہیں، لبذااس میں کسی ایک تول کی ترج کی فکر کرنا اشت ال سما لا یعنیه ہے، صرف اتی بات ہے کہ جو کچھ قرآن وحدیث نے کہا ہے اسکا جو بھی مطلب ہے وہ برحق ہے، جب اللہ تعالیٰ کی کوسنا نا چاہتے ہیں تو کوئی رو کنے والانہیں ہے، سنا دیتے ہیں اور جب سی کونہیں سنانا چاہتے تو کوئی سنانہیں سکتا ، اب اللہ تعالی کی تخلیل اور اسکے افعال کے کنہ کی تحقیق میں پڑنا پر نضول بات ہے، اس میں لگ کر وقت ضا کُع کرنے سے مچھ فائرہ عاصل نہیں۔ ۵۶

افسوں ہے کہ ہماری قوم ایسے مسائل میں بڑی دلچپی لیتی ہے،جس کا تعلق نیملی زندگی ہے ہے، نہ حشرو نشر میں سوال ہوگا، ند محکر تلیر آ کر سوال کریں گے کہ آپ ساع موتی کے قائل تھے یانہیں، اور نداللہ تعالیٰ کے ہاں بيه وال بوكا \_خواه مؤوه با وجداس برمناظره ، مجادله ، مباحثه ، كما بين اورتاليفات مين مشغول بونا الشعيف ال بهما لا بعنید ہے،اس تم کی چیزوں ہے میری طبیعت میں گھن یعنی کراہت آتی ہے، بس اللہ تعالی برجھوڑ نا جا ہے، دونوں مسلکوں پر دلاکل موجود ہیں ،اس لئے دونوں کی مخبائش ہے۔

البته ہمارے علماء دیو بندنے جومعتدل مؤقف اختیار کیا ہے وہ بیہے کہ جب اللہ تعالیٰ جا ہتے ہیں توسا ویے ہیں اور جب نہیں جا ہے تو نہیں ساتے۔

٧٤ ٣٩ \_ حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ ٱلَّذِيْنَ بَدُّلُوا يَعْمَهُ اللهِ كُفُراً ﴾ قال: هم والله كفار قويش، قال عمرو: هم قريش، ومحمد ١ نعمة الله ﴿وَأَحَلُوا قَوْمَهُمُ ذَارَ البَوَارِ ﴾ قال: الناريوم بدر. [انظر: ۰ - ۲۳] عق

ترجمہ: عطاء بن الى رباح فرماتے ہیں كما بن عباس رضى الله عنهانے ﴿ ٱلَّذِينَ بَالْمُو اِلعُمَةَ اللهِ كفواً ﴾

٣٥ تغير بيان القرآن: ﴿ الَّكَ لَا تُسْعِمُ المَوْتَى ﴾ النعل: ٥٠، امن علق ..... اثرف الطابع تمان يجون مظر كر مسار نيور

اوي انفرد به البخاري.

کی تغییر کے سلسلہ میں فر مایا ، اس سے کفار قریش ہیں ، اور نعمت سے مرادر سول پاک ﷺ ہیں ، عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں سے مراد کفار اور نعمت سے مرادر سول پاک ﷺ کی ذات ہے اور وارالیوار سے مرادوہ دوز خ ہے جس میں بدر کے دن داخل کئے گئے۔

# ﴿بَدُّلُوا نِعُمَةَ اللهِ كُفُرًّا ﴾ عمراد

حضرت عبدالله ابن عباس رض الله عنهم اتغیر فرمارے ہیں، باری تعالیٰ کا ارشادے کہ ﴿ اَلَّٰذِیْنَ ہَدُلُوا یعْمَدُ اللهِ تُحَقُّرًا ﴾ مھ

ترجمہ: جنہوں نے اللہ تعالی کی نعت کو کفر سے بدل ڈالا۔

لینی اللہ کی نعت کو تبول کرنے کے بجائے کفر کواختیا رکیا، اُس کی تفییر بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ دہ لوگ کون میں جنہوں نے نعت تبول کرنے کے بجائے کفراختیا رکیا؟ دہ لوگ کفار قریش میں ۔

حضرت عمروین دینا ررحمه الله فرمات بین که "المسلمین بعد لوا" سے مرادقر کیش بین اور "لعمة الله" سے مرادمحہ ﷺ بین ، الله تعالی نے اتی عظیم نعمت عطافر مائی تھی کدان کے درمیان اپنے افضل البشر، افضل الرسل اور سید الانبیاء کو بھیجا، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہوسکتی ہے، لیکن انہوں نے اس نعمت کو تبدیل کر دیا یعنی اس کو قبول کرنے اور اس سے فائد واٹھانے کے بجائے کفر کو تجے دی۔

# ﴿ وَارَالْبُوادِ ﴾ ت مراد

﴿وَأَحَلُوا قَوْمَهُمُ ذَارَ البوَارِ ﴾ هِ

ترجمہ: اورانہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ پراتار دیا۔

یعنی خود بھی کفراختیار کیا اوراپی قوم کوئمی کفر پر برقرار رکھا اورقوم کے ایمان لانے کے راستہ میں رکاوٹ ہے توانہوں نے اپنی قوم کو ''داد البو اد''میں اتار دیا۔

"بواد" کے معنی میں ہلاکت، اس کی تغییر"المناد" سے کردی، لینی جہنم،"المناد یوم بدد" جہنم میں بررے دن آتا را کردکہ بدر کے دن تک اللہ کا نعتوں سے فیضیاب تھے لینی کھانے بینے ،سرائس لینے اور بودوباش میں مصروف تھے،لین جب مارے گئے تو اس کے نتیجہ میں دنیا کی ساری نعتیں تو ختم ہوگئیں۔

٣٥ ، ٥٥ [ابراهيم: ٣٨]

اباس ك بعرسوات "داد البواد" كاور كيميس، توهو أَحَلُوا قَوْمَهُمْ ذَاذَ البوادِ ﴾ كا يجى مطلب عدد ال

ア۹۷۸ حدلتی عبید بن اسماعیل: حدلنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبیه قال: ذكر عند عائشة رضی الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبی 器: ((إن المیت لیعلاب فی قبره ببكاء أهله))، فقالت: وهل، إنما قال رسول الله 部: ((إنه لیعلاب بخطیئته و ذنبه وإن أهله لیبكون علیه الآن)). [راجع: ۲۸۸].

ترجمہ: حضرت ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ حضرت ما تشریف اللہ عنہا کے مرب اللہ ایک کے حسرت ما تشریف اللہ عنہا کے مرب اس کے عزیزوں کے رونے کے مونے کے مناز ہوتا ہے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہا اس حدیث کورسول اکرم کا تشکی بھی کہ تاتے ہیں ، حضرت ما تشریف اللہ عنہا نے فر ما یا کہ رسول اللہ کا فرایا کہ رسول اللہ کا فرایا کہ رسول اللہ کا وقت ہے میں اللہ حقال کا دوتے ہیں ہوتا ہے اور اس کے عزیز دوتے ہی رہتے ہیں۔

4 4 9 سمة الت وذلك مثل قوله: إن رسول الله ها قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم مناقبال: ((إنهم الآن من المشركين، فقال الهم الآن ألم للمشركين، فقال المشركين، فقال المشركين المؤلى في المؤلى المؤلى في المؤلى المؤلى في المؤلولي المؤلولية عن تبوؤا مقاعدهم من النار. [راجع: 1 12 ]

م ١ ٩ ٩ ٨ ، ١ ٩ ٩ ٣ - حدثنى عثمان: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال: وقف النبي 島 على حقام)) ثم قال: ((هل وجدتم ما وعد ربكم حقام)) ثم قال: ((إلهم الآن يسمعون ما أقول))، فذكر لعائشة، فقالت: إنما قال النبي 島 : ((إلهم الآن

<sup>24</sup> عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ١٣٣، ١٣٢

ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق))، لم قرأت ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْلَى ﴾ حتى قرأت الآية. [راجع: ١٣٤٠، ١٣٤١]

ترجمہ: ہشام حضرت مروہ کا سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ رسول الله 🦚 بدر کے کویں پر کھڑے ہوئے اور فر مایا کیاتم نے اپنے رب کا دعدہ سچاپایا؟ پھر فر مایا ہے مشرکو! تمہارے رب نے تم سے جو دعدہ کیا تھا بے شک تم نے وہ یالیا، پھر فرمایا بیلوگ اس وقت میر اکہنائن رہے ہیں - حضرت ا بن عمر رضی الله عنها کی بیروایت جب حضرت عائشہ رضی الله عنها کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول الله 🧸 نے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو ٹیں ان سے کہتا تھا وہ سی تھا، پھرانہوں نے (سورہ ممل كى) يرآيت يراهى ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَلَى ﴾ ـ

#### "انَّ الميّت ليعذّب" كَاتْرْتَ

حفرت عا نشدرضی الله عنها کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهمانے مرفو عأر وایت كياب كد "ان السميت ليعذب في قبوه ببكاء اهله" ميت كوقبر مين اسك گروالول كرونے كي وجه ے عذاب ہوتا ہے بینی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہانے بیتول نبی کریم 👪 کی طرف منسوب کر کے نقل کیا ہے۔

# حضرت عا ئشەرىنى اللەعنها كى رائے

حضرت عا ئشەرضى الله عنهانے فرمایا كه آپ الله نے جو بات فرمائی تھی وہ مینہیں تھی كدان كے رونے كی وجے میت پرعذاب بور ہاہے بلکہ آپ ﷺ نے بیفر مایا تھا کدمردے پرعذاب بور ہا بوتا ہمردے کے اپنے گنا ہوں کی وجہ ہے، جبکہ اس کے گھر والے اس کے بعدر ورہے ہوتے ہیں، تو گھر والوں کے رونے کا ذکر بطور جمله حاليه فرما يا قعانه كرجمله سبيه ، ليحيى رونے كوعذاب كاسب نهيں بنايا قعا بكد بيفر مايا قعا كدجس وقت عذاب مور ہا ہوتا ہے اس وقت ان کی حالت بیہ وتی ہے کہ بیرور ہے ہوتے ہیں ،حضرت عا کشصد یقدرضی اللہ عنہانے اس کی ىيتوجيەفر مائى۔

دوسری بات حضرت عائش صدیقه رضی الله عنهانے خودا پن طرف سے ذکر کی میت کے عذاب کا مسئلة تو کسی کہنے والے نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیوں کہتے ہیں تو آپ نے اس کی تر دید فر مائی کمیکن بیرمسئله حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے خود بیان کیا که بیرمسئلہ ایسا ہی ہے کہ جیسے حضور علی کے او پر کھڑے ہوئے ہیں، جہاں بدر کے موقع پرمشر کین کے مقولین پڑے ہوئے تھے، ان ہے آپ 🙉 نے

یوں فرمایا کہ میصنادید قریش وہ بات جو میں کہ رہا ہوں من رہے ہیں ،حضرت عمراورحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمالي كاروايت كرت بين ، حالا نكدآب الله في جوفر ما يا تقاوه يات تقى "الهم الآن ليعلمون ان ما كست الدول لهم حق" كراب ان اوكول كوية جل مائ كاكر جو يحميم كمتا تفاوه حق ب آب هك فرمانے کا میمطلب تھا، ندید کہ حقیقت میں س رہے ہیں، چربہ آیت تلاوت فرما کی کر (اِڈیک کا کُسُسِمِے الْمَوُتلٰی ﴾۔

"يقول: حين تبوؤا مقاعدهم من النار" كيلي صديث (نمبر ٣٩٤٩) مين ندكور بكرية حضرت عروہ 🦛 قیامت کے دن اپنے مقامد میں بیٹنی جا کیں گے تو پھران کو پیۃ لگ جائے گا کہ جو کچھ رسول اللہ 🤀 فرمایا کرتے تھے وہ حق ہے۔

يهال حفرت عا كشهمد يقدرضى الله عنهان وومخلف فيمسكون كاذ كرفرمايا:

ایک ساع موتی کا مسئله

دومرامئلہ یہ کہ کیا اہل میت کے رونے کی وجہ سے میت کوعذاب ہوتا ہے پانہیں؟ اسمئله میں بھی اختلاف تھا۔

#### حضرت عمرا ورابن عمر رضی اللّه عنهما کی رائے

حضرت عمراورعبدالله بن عررضی الله عنهما كاكهنا تها كدائل ميت كے رونے كى وجه سے ميت برعذ اب ہوتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ بخاری شریف میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عمر دا جب زخی ہوئے تو حضرت صبیب کے ان کی عرادت کیلئے گئے اور یول لگ رہا تھا کہ حضرت عمر اللہ کا آخری وقت آگیا ہے تو حضرت صبیب ملہ رو یزے تو حضرت عمر ای کے کیا تہ ہیں معلوم نہیں کہ حضور کھانے فرمایا ہے کہ میت کو اس کے اہل کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے،اس لئے مت رو-اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر ﷺ بھی اسی مسلک کے قائل تھے جوحفرت ابن عمر ﷺ کا تھا۔

# حضرت عا كشهصد يقهرضي الله عنها كااستدلال

حفزت عا مُشْصِد يقدرضي الله عنها كا فرمان مد ب كدميت برعذاب ابل كردوني كي بنا پزمبين موتاب بكه جومدات :وتا يه وه اس ك اي ونياوى كراو تول كي وجه سے بوتا ہے جو دنيا ميں سر انجام ديے تھے،اور

استدل فرماتی ہیں کہ

#### ﴿ اَلَّا تَوْرُوا إِرَةً وَزُرَأُ خُولَى وَاَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا

مَا سَعٰی ﴾ ع

ترجمہ: کوئی بوجھ اُٹھانے والا کسی دوسرے (کے گناہ) کا بوجھ نیس اٹھاسکتا، اور یہ کہ انسان کوخود اپنی کوشش کے سوا کسی اور چیز کا (بدلہ لینے کا) حق نہیں پہنچتا۔

یہ آیتیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک فخص کاعمل دوسرے کیلئے موجب عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عائش صدیقہ رمنی اللہ عنها کا مسلک دلائل کی روثنی میں نیادہ رائج ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے آیک دوسری روایت منقول ہے جس میں زیادہ تفصیل ہے وہ بیکہ آخضرت کا ایک میں دوارے سے گذر ہے تو اس یہودی کے بنازے ہے گذر ہے تو اس یہودی کے اللہ فو حکرر ہے تھی ہوتا تخضرت کے فرمایا کہ بیلوگ تو رور ہے ہیں اوراس کو تبریش عذاب ہورہا ہے تو گویا آپ کھی کہ ایک طرف تو بیلوگ رور ہے ہیں اور دوسری طرف میت کو عذاب ہورہا ہے، بیہ مطلب نہیں تھا ارشاد فرمائی تھی کہ ایک طرف تو عبداللہ بن عمر رضی کمان کے روخ کی وجہ سے عذاب ہورہا ہے بلکہ عذاب ان کے کفری وجہ سے ہورہا ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی سند اور بیجھنے میں غلط نہی ہوئی، حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی اور بیجھنے میں اللہ عنہا کی توجیہ ہے۔

نہیں دیا تھا، بید حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا کی توجیہ ہے۔

محققين علاء كي توجيه

اوروہ دوسری توجید ہے ہے کہ بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ اہل میت کے رونے سے میت کوعذاب ہوتا

ے، اس کا ایک سبب قریع ہوتا ہے کہ ذاہ نہ جا ہلیت میں یہ بات آ دی کے لئے بڑی قابل فخر ہوا کرتی تھی کہ میر بات اور فید نہ فیر کے اس کے بسااوقات و دوصیت کے دونے والے بہت ہیں، میرے لئے اتم کریں گے، گریبان چاک کریں گے، اس کئے بسااوقات و دوصیت کرکے جاتے تھے کہ میرے بعد میرے لئے نوحہ ذوائی ضرور کریں، جیسا کہ طرفہ بن عبد بمری نے کہا تھا جو سبعہ معلقہ میں فذکورے:

فإن متُّ فَانْعَيني بِما أَنا أَهْلُهُ وَهُ وَهُنَّ عَلَى الْحِيْبَ يابِنةَ مَعْبَدِ

ترجمہ: اگر میں مرجا وُں تواہے معبد کی بٹی (میری بھتی ) میر کی موت کی خبراس طریقہ سے (لوگوں) کو سانا جہکا میں مستقی ہوں اور میرے اوپر (سوگ میں ) گریبان چاک کرنا۔ ۸ھ

یعنی جب میں مرجا دَں تو میرے مرنے کی خبر اس انداز میں نشر کرنا جس کا میں الل ہوں کہ اتنا ہزا سردار ، شجاع ، فلاں فلاں مرکمیا ، تو ایسے انداز میں نو حہ کرنا کہ جس کا میں الل ہوں ، اور میرے او پرگریبان چاک کرنا ہے

پیطر فد کہدرہاہے،اور بیر پچیس سال کی عمر میں مرکبا تھا،اس تلیل عمر میں امراً القیس کے بعد دوسرے نمبر پر شعرائے عرب میں اپنانام ومقام پیدا کیا تھا، تو طرفہ بن عبد کا بیر کہنا زیانہ جا اہلیت کا ایک عام رواج تھا کہلوگ وصیتیں کرکے جایا کرتے تھے،اب جب ایسا نوحہ کریں گے تو عذاب ہوگا، کیونکہ خلط کام کی وصیت تھی۔

بلک علاء کرام نے فر مایا ہے کہ اس میں وہ صورت بھی داخل ہے جبرکی کو پتہ ہے کہ میرے علاقے میں بردوان ہے کہ جرمر نے والے کے ساتھ میں خوجیں کیا جاتا ہے اوراس نے اپنے گھر والوں کواس سے منع نہیں کیا کہ یہ سردوان ہے داب جو وہ نوحہ کریں گے تو عذاب ہوگاء تو گویا صدیث کی توجید بیعوئی کہ بیاس صورت پر محمول ہے جب کہ مرنے والے نے نوحہ کی وصیت کی ہو، یا جانتے ہو چھے کہ نوحہ کررہے ہیں پھر بھی منع نہ کیا ہو۔

#### دوسری توجیه

معلی بعض حفرات نے اس کی توجید یوں کی ہے کہ اہل میت کے رونے سے میت پر جوعذاب ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے، مطلب پیہ ہوتا ہے اہل کا مطلب کچھ اور ہے، مطلب پیہ ہوتا ہے اہل کا مرب کی مرنے والے پر نوحہ کرتے تھے تو ان کے الفاظ یہ ہوا کرتے تھے، دور اور مربی کہ اس کہ بات الفاظ کے ساتھ نو حکیا کرتے تھے۔
کہ بیا گیا، ان الفاظ کے ساتھ نو حکیا کرتے تھے۔

٥٨ السبع المعلقات، المعلقة الثانية لطرفة بن العبد البكرى

تواس کو وفن کرنے کے بعد جب نوحہ کیا جاتا تھا توفر شتے اس وقت اس میت کی مرمت کررہے ہوتے تھ، جب ان الفاظ کے ساتھ نو حہ کیا جاتا ہے تو فرشتہ میت کو ایک کوڑ الگاتا ہے اور کہتا ہے کہ "**اانت صید**" کیا تو ہی وہ سید ہے جس کو بیسید کہہ رہے ہیں اورتعریف کی جارہی ہے،تو عذاب تو اس کے اپنے کفراورشرک کی وجہ ہ ہور ہا ہے لیکن چونکدای وقت میں اس کی تعریف کی جارہی ہوتی ہے، فرشتے اس تعریف کے حوالے سے اس ك بنائك كياكرت بين توظا برب اس كى حرت بين اضافيه وتاب، (إن الميت ليعذب في قبوه ببكاء 

بہر حال مسللہ یونمی ہے کہ میت کے او بررونے سے براہ راست عذاب نہیں ہوتا سوائے ان حالات کے جن کا ابھی ذکر کیا۔ 9ھے

# (٩) باب فضل من شهد بدرا شركاء اصحاب بدركى فضيلت كابيان

٨ ٢ ٣ صدلني عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن عمرو: حدثنا أبو إسحاق، عن حميد قال: سمعت أنسائ يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاء ت أمه إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن تكن في الجنة أصبر واحتسب، وإن تكن الأخرى تر ما أصنع؟ فقال: ((ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس)). [راجع: ٩ ٢٨٠]

ترجمہ:حمید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے سناوہ فرماتے ہیں کہ حارث بن سراقہ کے بدر کے دن شہید ہوئے وہ لا کے تھے اُن کی والدہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مانتے ہیں کہ حارثہ ہے مجھ کوکیسی عجت تھی ، اب اگر وہ بہشت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی اُمید ر کھوں ،اورا گر کسی بُر ہے حال میں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیسا ہی رور ہی ہوں ،حضورا کرم 🙉 نے فر مایا کہ افسوس! کیا تو دیوانی ہوگئی ہے کہ اللہ کی ایک ہی بہشت مجھی ہے؟ بہشتیں بہت ی ہیں اور تیرا بیٹا حار شاتو جنت الفردوس میں ہے۔

<sup>99.</sup> فتح الباري ، ج: ٤، ص: ٣٠٣ وعمدة القاري، ج: ١٤ ، ص: ١٣٣٠١٣٨ ، وفيض الباري، ج: ٣، ص: ٩٠

#### تشرتح

حضرت انس بن مالک ﷺ روایت فرماتے میں کہ حضرت حارثہ بن سراقہ ﷺ بدر کے ون شہید ہوئے ، میدهشرت انس ﷺ کے پھوچھی او بھائی تھے۔ حضرت حارثہﷺ غزو کا بدر میں حوض سے پانی پی رہے تھے کہ حہاں بن العرقہ نے تیر مارا اور بہشہید ہوگئے جب کہ وہ فوجوان اور کم عمر تھے۔ \* ٹ

ان کی والدہ چھٹور بھی فدمت میں آئمیں اور عرض کیا کہ یار سول اللہ! کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے مزد یک حارثہ کا مرتبہ یعنی حارثہ سے میری مجت اور تعلق ہے وہ آپ کو چھی طرح معلوم ہے۔ اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی اور اللہ تعالیٰ سے نکی اور تو اب کی امیدر کھوں گی ، اور اگر پچھا ور معاملہ ہے تو آپ دیکھیں گ کہ میں کیا معاملہ کروں گی بعنی خوب رووں گی اور خوب پیٹوں گی۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ افسوں ہے تم پر کیا تہاری عقل ماری گئی ہے۔ کیا تم دیوانی ہوگئی ہو، کیا وہاں ایک ہی جنت ہے، وہاں تو بہت ساری جنتیں میں اور تہارا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ جنگ بدر میں شہید ہونے والاتہارا نو جوان میٹا جنت میں نہ ہو یہ شبر بڑی نادانی کی بات ہے کیونکہ سارے اہل بدر کی اللہ تعالیٰ نے مغفرے فرمادی ہے، الہٰذاوہ جنت میں ہیں۔

حافظ ابن جرعسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 'ویسعٹ 'کلیر ترم کیلئے ہوتا ہے یہاں پہمی دراصل ترجم مقصد ہے۔ ''ہسلست'' 'نادانی '' کہنے کی وجہ سے کہ وہ شبر کر رہی تھیں کہ اگر وہ جنت میں ہیں تو میں مبر کروں گی اور بصورت دیگر میں رووک گی اور نوحہ کروں گی ، حالانکہ نوحہ کرنے کا تعلق ان کے جنت میں جانے نہ جانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ جنت میں جانے کا سبب خودان کا اپنا عمل ہے۔ ہم آ دمی کو میسوچنا چا بینے کہ میں وہ عمل کروں جو بالآخر جنت میں لے جانے والا ہواور اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا ہو، اور مید کہنا کہ وہ جنت میں جاتا ہے تو مبر کروں گی ورنہ ہاتم واری کروں گی ، یہ کہنا نادانی کی بات تھی اس لئے ''ھیلت' کہ دویا۔ ان

مل عمدة القارى، ج: ١٤ ،ص:٩٣

ال قوله " ويحك" هي كلمة رحمة ، وزعم الداودي أنها للتوبيخ، قوله "هبلت" بضم الهاء بعدها موحدة مكسورة أي تكلت وهوبوزنه، وقد تفتح الهاء يقال هبلته أمه تهبله بتحريك الهاء أي تكلته، وقد يرد بمعنى المدح و الإعجاب، قالوا أصله إذا مات الوقد في اهبل هوموضع الوقد من الرحم فكان أمه وجع هبلها بموت الوقد فيه. وزعم الداودي أن المعنى أجهلت، ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلت بمعنى جهلت. فتح الباري، ج: 2، ص: ٥ - ٣

سمعت بسالرحمان، عن سعد بن إبراهيم: أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت حصين بن عبدالرحمان السلمى، عن على الله عبدالرحمان السلمى، عن على الله الله بعثنى رصول الله الله وأبا مر لد والزبير وكلنا فارس، قال: الطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرلة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين. فادركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله الله المقالت: ما معنا كتاب، فانخناها فالتمسنا فلم نر كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله الله التخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فنطلقنا بها إلى رسول الله الله فأخرجته، فنطلقنا بها إلى رسول الله الله فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعنى الأكون مؤمنا بالله ورسوله أردت أن تكون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلى الأكون مؤمنا بالله ورسوله اله إلا خيرا). فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعنى فلاضرب عنقه، فقال: ((أليس من أهل بدر)) فقال: ((لعل الله أطلع على أهل بدر؟ فقال: المحمد على الله ورسوله أعلم. وراجع: ٤٠٠)، فقال عربا المحمد عنا عمر فقال: المحمد على الما بدر؟ وقال: الله ورسوله أعلم. وراجع: ٤٠٠)

ہوجائے ، تا کہ و واس لحاظ ہے میری جائیداد ، بال یجے وغیرہ برباد نہ کریں ، اللہ ان کے ذریعے ان کو تحفوظ رکھے ، کیونکہ آپ کے سب اصحاب کے وہاں رشتہ دارا یہے ہیں جن کی وجہ ہے اللہ ان کے مال کو بچا تا ہے ، میراوہاں کوئی نہیں ہے ۔ حضور ﷺ نے حاطب کا بیان مُن کر فر مایا یہ بچ کہتے ہیں ، البند ان کو بُر امت کہو ، اور مسلمان ہی سمجھ ! حضرت عمر کھنے نے مجرع ض کیا یارسول اللہ! یہ اللہ ، رسول اور مسلمانوں کا خائن ہے ، تھم و بیجتے کہ اس کی گر دن اثر ادول! آپ ﷺ نے فر مایا کہ حاطب بدر کی الوائی میں شریک تھے ، اور تم کو معلوم نہیں کہ اللہ بدر والوں کو کر کے دہا تھا اور فر مار ہا تھا ، اب تم بیسے چا ہوکا م کر و ، اب جنت تم پر واجب ہوگئ ، یا ہیں نے تم کو بخش دیا ، تو حضرت عمر کھے کے آنونکل آئے اور کہنے گئے ۔ اللہ و وصولہ اعلیم ۔

#### حدیث کا پس منظر

اس واقعد کا ایس منظر جواس حدیث میں ذکور ہے کہ صلح حدیدیہ میں جب حضور اللہ نے مشرکیوں سے مصالحت کی تو ایک عرصہ تک میں نورزی کی ،جس مصالحت کی تو ایک عرصہ تک میں تو ایک تو میں جو درزی کی ،جس کی تفصیل مستقل باب میں آ جائے گی ۔ کیونکہ وہ لوگ نقشی عبد کر بچکے تھے،اس واسطے مسلمانوں کے لئے سے ضروری نہیں تھا کہ مسلح حدیدیہ کے معاہدہ کی بابندی کریں۔

چنا نچہ نی کریم کے نے عبد ختم ہونے کی اطلاع قریش کو دیدی اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ان کے اوپر ایک کاری وارک من مفروری ہے اور اب براہ راست مکہ محرمہ پر تملہ ہونا چاہیے ، اس غرض کیلے حضور اکرم کے خفیہ طور پر تیاری شروع کردی ، اگر چہ اراوہ یہ تھا کہ جب وقت آئے گا تو حملہ کریں گے ، لیکن تیاری کے وقت آپ کھی کی پالیسی بیتی کہ ایمی ان کی چہ نہ استے بڑے پہلے کی کہ تم استے بڑے پہلے کی بیانے پر تیاری کررہے ہیں ، جب تیاری ہوجائے تو اس کے بعد بچرد کھا جائے گا۔

### حضرت ماطب ابن أبي بلتعه كالمبدري صحابي

حضرت حاطب ابن أبي بلتعد دار اي موالي سے ادران كے بدرى ہونے كى وجہ سے امام بخارى رحمدالله اس باب ميں ان كاذكر كے كرآئے ہيں، بي خود كم كمر مدكے باشند نہيں سے ادران كے أعزا واقر باء كم كمر مد ميں آباد سے، كين ان لوگوں كاكوئى قبيلے نييں تھا بخلاف دوسروں كے كہ ہراكے كا قبيلہ تھا، توت وشوكت اور معت تھى، تو حاطب ابن الى بلتعد كھے كول ميں بيدخيالى بيدا ہواكہ مسلمانوں كواب فتح ملتى ہى ملتى ہے ان شاء اللہ ،آ ہے والا فقت الى فقت المبينا كى نازل ہو تكى تى۔ لہٰذا مکہ کر مدتو فتح ہونا ہی ہے، لیکن اگر میں کوئی ایسا کا م انجام دوں جس ہے مشرکین مکہ میر سے احسان مند ہوجا کیں تو اس کے نتیجہ میں میر ہے جو اُعزا و اقرباء میں ان کو زیادہ نتگ نہیں کریں گے، اور جو دوسر سے مسلمان قبائل ہیں جن کی مدافعت کے لئے لوگ موجود ہیں مشرکین مکہ ان کوزیادہ نتیک نہیں کرتے تھے تو اس غرض سملمان قبائل ہیں جن کی مدافعت کے لئے لوگ موجود ہیں مشرکین مکہ اُن کہ مکم مدجا کرید خط دے آؤ، جس کا مضمون میں تھا کہ رسول کریم تھا نہ ایک عورت کو خط دے کر روانہ کرویا کہ مکم مدجا کرید خط دے آؤ، جس کا لئکر محملہ او پراایا لئکر محملہ اور محملہ اور براایا گئر محملہ اور محملہ اور محملہ اور براایا اپنے معاطم کو دیکھ لوہ اس خط میں کوئی الی بات نہیں تھی جس سے ان کی مدد وتعاون ہو، صرف میہ کہہ کراطلا گ دے دی گئی کہ جس سے رعب طاری ہو، کیکن مشرکیین نے بیر محموس کیا کہ ہمیں بنا دیا ہے اس لئے ہم حس سلوک

بعض روایتوں میں بیمجی آتا ہے کہ میں تنہیں پہلے سے اطلاع دے رہا ہوں تا کہ میراتم پر ایک احسان ہوجائے ، کس بیدا یک خط تھا۔ حضور ﷺ و بزریعہ وئی معلوم ہوگیا چونکہ حضور اقدس ﷺ کی اس وقت بید پالیسی نہیں تھی کہ اجھی ہے مشرکیوں مکہ کواطلاع لیے۔

### یہا نظامی وانتباہی کارروائی ہے

حضرت علی کا سے روایت مروی ہے کہ نبی کریم کا نے مجھے، ابومر شد اور زبیر کی وجیجا اور ہم میں سے ہرایک شہوارتھا، فرمایا کہ جو کہ بینہ موری ہے تک پائچ جاؤ، یہ ایک جگری جو کہ بینہ مؤردہ سے تعریباً بارہ میل کے فاصلے برختی تو وہاں تنہیں مشرکین میں سے ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہوگا جو حاطب این الی بلتھ بھی نے مشرکین مکہ وککھا ہو ہو گئے گا بعض روایتوں میں اس عورت کا نام ''ام سارہ'' آیا ہے۔

تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس مورت کوای مقام پر پالیا جس مقام کا آپ ﷺ نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ ایک اونٹ پر چلی جارہ ہ تھی ہے۔ ذکر فرمایا تھا کہ وہ ایک اونٹ پر چلی جارہ ہ تھی ،ہم نے اس کو پکڑا اور کہا کہ خط نکالو، تو وہ کہنے گئی کہ میرے پاس تو کوئی خط وغیرہ نہیں ،ہم نے اس کواونٹ سے نیچے اتارا، پھر تلاقی لی ،تو واقعی ہمیں کوئی خط نمیں آیا ،گر ہم نے کہا کہ حضور ﷺ کی بات غلط نمیں ہو سکتی ،ہم نے مورت سے کہا کہ خط نکالو ورنہ ہم تمہیں ضرور ننگا کریں گے ، یعنی و حکمی دی کہ اگر تم شرافت سے خط نمیں نکالتی ہوتو آ تری حربہ کے طور پر ننگا کرنے کی نوبت آئی تو وہ بھی کریں گے۔

۔ عورت نے جب دیکھا کہ معاملہ علین ہے تو اس نے اپنی کمر کی طرف ہاتھ بڑھایا جبکہ اس نے اپنی کمر پر · چا درلیٹی ہوئی تھی دہاں سے خط نکال کردے دیا۔ ` میں صدیث بخاری شریف میں مختلف مقامات پر آئی ہے، بعض احادیث میں آیا ہے کہ بالوں میں سے نکال کردیا، دونوں میں تقیق بردی شکل ہے کہ بال کہاں اور کمر کہاں۔

بعض حضرات نے تطبیق نکال ہی وی ہے، بال کمر تک لیے ہونے کی وجہ سے اس میں خط لیبیٹ کر کمر پر پلکہ بائد ھالیا ت**صاواللہ اعلمہ**۔

بظاہراس تکلف کی حاجت اس کے نہیں کہ یہ اختااف راویوں کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہوا ہے ،اور راویوں کے اختلاف میں بکٹرت یہ ہوتا ہے کہ راویان حدیث حدیث کے مرکزی مفہوم کو محفوظ رکھنے کی بور ک کوشش کرتے ہیں اور جوتعبیلات جزئیہ ہوتا ہیں جن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا ان کو تحفوظ رکھنے کی اتنی کوشش نہیں کرتے ، تو اس واسطے ان جزئیات میں راویوں کے درمیان اختلاف واقع ہوجاتا ہے اس میں بتکلف تھیت دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ کہد یں کہ راوی کو وہم ہوگیا ہے اور کی غیرا ہم جزکے اندر راوی کو وہم ہوجانے سے مجموعی روایت کی صحت یرکوئی اثر نہیں بڑتا۔

ہم اس مورت کورسول اکرم ﷺ کے پاس لے کرآئے ، تو حضرت عمر ﷺ نے فریا یا کہ اے رسول اللہ! اس آ دمی نے اللہ ، رسول اورمؤشین کے ساتھ خیانت کی اور پیدنا بھیجا، جھے امیازت د جیجئے کہ میں اس کی گرون اڑا دوں۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت حاطب ابن الی بلتعہ ﷺ کو بلا کر پو چھا کہ تہیں کس چیز نے آیا دہ کیا جوتم نے کفار کو خطاکھ آگاہ کرنے کی کوشش کی؟

حاطب ابن ابی بلتعہ کے کہا کہ میرے اندر کوئی الی بات نہیں ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے دالا نہ ہوں، میں نے صرف میر چا ہم اللہ اس کے باس میر اکوئی ہاتھ یعنی احسان ہوجائے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ میرے اہل و مال کی مدافعت کریں جود ہاں پر ہیں۔ آپ کے دوسرے صحابہ کے میں کوئی ہمیں کوئی ہمیں ایسا نہیں ہے مگر اس قبیلہ میں لوگ موجود ہیں جن کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اہل و مال کی مدافعت کرے دوسے سے میں ایسا نہیں ہے میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اہل و مال کی مدافعت کرے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کہ اس کے اہل و مال کی مدافعت کرے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی مدن کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کی مدن کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے

اس سے معلوم ہوا کہ آ دئی کتنا ہی بڑا جرم کا ارتکاب کرے سزا دینے سے پہلے جواب طلبی ضرور ی ہے، بنیس کہ یک طرفہ فیصلہ کر کے کارروائی کریں۔

# حضرت فاروقِ اعظم ﷺ کی حمیت

حضرت فاروق اعظم کے نے اپنا جملہ دوبارہ و ہرایا، تو حضور کے نے فرمایا کیا بیدحاطب بن الی بلتعه الل بدر میں نے نہیں ہے؟ حضرت عمر کے اوجود یک "صلاق و لا تقولوا له الا خیوا" من بیکے تیم پھر بھی جوش و خروش کا مظاہرہ کررہے تھے،اس کی وجہ سے بے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی بڑی حمیت وغیرت سے نوازا تھا اور سیبحثیت اصول کے غیرت وحمیت انچھی چیز ہے لیکن جب بیاحد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان اس کی وجہ سے بسا اوقات مغلوب الحال ہوجا تا ہے۔

حفزت عرض پہمی بھی میں کیفیت تھی، تو اس وجہ سے مید دور تھے لیکن بیفلیۂ حال بھی خلیفہ بننے سے پہلے پہلے رہا، حضور ﷺ کی فیفس تربیت سے خلیفہ بننے کے بعد اعتدال پیدا ہوگیا، چنانچے خلیفہ بننے کے بعد کوئی عمل ایسا سرز دہیں ہوا جوانصاف کے تقاضہ کے خلاف ہو، یہی وجہ ہے کہ بڑھیانے بھی تبدید کی تو گر دن جھکا لی۔

ای طرح حفرت صدیق اکبر علیہ نے جب جیش اسامہ کی کو بیجنے کا ارادہ کیا تو سب نے نخالفت کی یہاں تک کہ حضرت اللہ میں اللہ کی کہ دیا کہ بھی روک دوتو حضرت صدیق اکبر کی نے فر مایا "جباد فی الم سلم میں آگر ہز دلی کا ثبوت دے فی الم سلم میں آگر ہز دلی کا ثبوت دے رہے ہیں ، تو دراصل طبیعت میں اشتعال اور غیرت تھی جو بھی بھی غلبہ پالیتی تھی لیکن حضور تھے کے فیض صحبت سے طبیعت میں اعتدال آگیا، بی دو بھی کہ غلبہ طبیعت کی وجہ سے کہددیا کہ "فلہ عندی فلا ضوب سے عنقه"۔

### "اعملوا ما شئتم" كامطلب

"الهسس من اهل بدد" حضور ﷺ فرمایا که کیابیالی بدریس نے نیس؟ اور فرمایا که شایدیه بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کودیکھا ہے، لیخی نظر فرمائی اور فرمایا کہ جو جا ہو کرو کہ تنہارے لئے جنت واجب ہو چکی یا فرمایا " افقد خفوت لکھ"۔

تو ''اعتصلوا میا شنعم'' کا می پیش ہے کہ ان کیلئے حرام لوطال کردیا کیایا تصمیم مباح کردی گئیں بلکہ مخیٰ بیہ ہے کہ بیا علان کردیا گیا کہ ہماری حفاظت تبہارے ہم کاب رہے گی ، جو جا ہو کرتے رہولیکن ہماری حفاظت کے حصار میں رہو گے ، اب اس کا مطلب بیہ ہوا کہ یا تو گناہ ہوگا ہی نہیں کین اگر جداور بھی تو جبہات کی تو فیق ہوگی ، اس کے نتیجہ میں جنت نصیب ہوگی ، میرے نزد یک بیم عنی زیادہ صحیح ہیں ، اگر چداور بھی تو جبہات کی شمئیں ہیں ، کین بیم عنی زیادہ بے تکلف اور مجے معلوم نہوتی ہے جس میں کوئی افخال نہیں ۔

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del> حفرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمہ اللہ نے اس کے ایک اور معنی بیان فرمائے ہیں کہ یہاں بر "اعملوا ما شنته" كامعنى اعمال تطوعات يعنى اعمال نوافل جوچا بهوكرونه چا بهوتو نه کروليکن مين تمهاری مغفرت کردونگا\_

" فعدم عين عينا عمو" جهال تواتنا غصر بحكر كرون مارنے كوتيار بين كين جب حضور 🥵 نے يہ بات فرمائى تو آئھوں سے آنسو ڈیڈیا گئے اور فرمایا کہ "والله ور سوله اعلم"۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا مقصدیہ ہے کہ حضرت حاطب ابن الی بلتعہ 🚓 بدری تھے۔

#### (۱۰) باب

#### ر پاب بلاعنوان ہے

٣٩٨٣ ـ حدثني عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا أبو أحمد الزبيري: حدثنا عبد الرحمٰن بن الفسيل، عن حمزة بن ابي أسيد والزبير بن المنذر بن أبي أسيد، عن أبي اسيد ي قال: قال لنا رسول الله الله على يوم بدر: ((إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا لبلكم)). [راجع: ۲۹۰۰]

تر جمہ: عبدالرحمٰن بن غسیل روایت کرتے ہیں کہ حمز ہ بن ابواسیدا ورز بیر بن منذ ربن ابواسید روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابواُسید 🚓 فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 🚳 نے بدر کے دن ہی لوگوں سے یہ ارشا وفر مایا فعا کہ جب کا فرتمہار بے قریب آ جائیں تو اُس دقت تیر مارو،اورا پنے تیروں کوضا کع نہ کرو۔

### تشريح

عدالرحن بن غسیل رحمدالله "الغسیل"ان کے والد کا نام بیں ہے بلکہ بیان کے بر دا دانتھے۔ ۲۲ قریب آ جا کس پھر تیراندازی کرنا اوراپنے تیروں کی حفاظت کرو، لینی اگر وہ لوگ دور میں تو تیر جلانا با بے فائدہ ے، کیونکہ بلاوحہ تیرضا کع حائیں گے۔

٩٨٥ - حدثنى محمد بن عبد الرحيم: حدثنا أبو أحمد الزبيرى: حدثنا

٣٢ عبدالرحمن هوابن سليمان بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حنظلة الغسيل. عمدة القارى، ج: ١٠٥ م ص: ١٣٧

عبدالراحمٰن بن الفسيل، عن حمزة بن أبي أسيد والمنذر بن أبي أسيد، عن أبي أسيد 🕏 قال: قال لنا رسول الله كل يوم بـدر: إذا إكثبوكم ـ يعنى: أكثروكم ـ فارموهم واستبقوا نبلكم)). [راجع: ٢٩٠٠]

ترجمہ: حضرت ابوأسید کے فرماتے ہیں کہ رسالت آب للے نے بدر کے دن ارشاد فرمایا کہ جب کافر تمہارےاد پرحملہ کریں تو اُن کو تیر مار و،اورا پنے تیرضر ورت کے لئے محفوظ رکھو۔

"اكثبوكم" كمعنى راوى في "اكثسووكم" كياب، ليكن شراح حديث كتب إلى كه "اكثب" كِمعن" اكثو" كِلغت مِن آتانبين، يبال معنى لا زمي مرادين -

٣٩٨٧ - حدثني عمرو بن خالد: حدثنا زهير:حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب الله قال: جعل النبي الله على الرماة يوم أحد عبد الله ابن جبير فأصابوا منا مبعيين وكان النبي الله وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر • أربعين ومائة سبعين أسير ا وسبعين قتيلا.قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سجال [راجع: ٣٠١٥]

ترجمہ: حضرت ابواسحاق سے روایت ہے کہ میں نے براء بن عازب علیہ کو پیر کہتے ہوئے ساہے کہ ر سول اللہ 🛍 نے جنگ اُ حدیث حضرت عبداللہ بن جبیر 🗫 کو پچاس تیرانداز وں برسر دارمقرر کیا ، کا فروں نے سر مسلمانوں کوشہید کردیا، اور جنگ بدر میں آنخضرت كل كاصحاب نے ایک سوحالیس آ دمیوں کو بالیا تھا كه ستر کوتید کیا تھا اورستر کو مارڈ الاتھا۔ جنگ اُحد کے دن ابوشفیان نے کہا! بدر کے دن کا بدلد آج ہے اورلز ائی ڈول ک طرح ہے۔

# الحرب سنجال جنگ باری باری کا نام ب

حفرت براء بن عازب المفرمات بین که نبی کریم الله نا احد کے دن تیراندازوں برحفرت عبدالله بن جبير كاميرمقرر فرمايا تعاءاس كے نتیج میں كفار جم میں سے سر آ دميوں كوشهيد كرنے ميں كامياب ہوگئے اور نبی کریم 🕮 اورصحابۂ کرام 🚓 رضی الله عنہ بدر کے دن ایک سوحیالیس مشرکین حاصل کرنے میں کامیاب ہو مجتے تھے، جن میں ہےستر آ دمیوں کو آل کیا اورستر کوقیدی بنایا تھا، ابوسفیان نے کہا کہ آج کے دن بدر کے دن کا برله باور "الحوب سجال" يعنى جنگ بارى بارى بر

٨٨ و٣٠ حداثني محمد بن العلاء: حداثنا أبو أسامة، عن يزيد، عن جده أبي بردة، عن ابي موسى اراه عن النبي لله قال: ((وإذا النحير ما جاء الله به من الخير بعد، وثو اب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر)). [راجع: ٣٢٢٣]

ترجمہ: ابو بردہ ہے روایت ہے کہ میں گمان کرتا ہوں کہ ابومویٰ کے نے رسول اللہ ﷺ ہوایت کی کہ آپ ﷺ نے فر مایا کہ میں نے خواب میں جو خیر کا لفظ دیکھا اس کی تعبیر یہی ہے کہ خدا نے جنگ اُ صد کے بعد مسلمانوں کو فتح عطافر مائی ،اور حیائی کا بدلہ وہ ہے جو بدر کیاڑ آئی میں انٹ نے ہم کوعنا بیت فر مایا۔

### خواب میں فتو حات کی بشارت

ابو بردہ حضرت ابوموئ کا سے روایت فرماتے میں کہ میرا گمان ہے کہ نبی کریم کا کی طرف منسوب کرے ہو کی طرف منسوب کیا، وہ سید بات کہی گئی ہے، راوی کوشک ہے کہ راوی نے اپنا قول نقل کیایا نبی کریم کی کا طرف منسوب کیا، وہ سید ہے کہ "واذا النحید ما جاء اللہ به من النحید بعد"۔

. دراصل بیرایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ آخضرت ﷺ نے بیخواب دیکھا تھا کہ ایک تلوار ہے وہ ٹوٹ گئ اور جب آپ نے ہلائی تو دوبارہ ٹھیک ہوگئی اور آپ ﷺ نے ایک گائے دیکھی جوذن کی کی جارہی ہے اور کلمۂ خیر دیکھا۔

آپ ﷺ نے بیشن چزیں دیکھیں بیاس کی تعبیر ہور ہی ہے، جو خیراً پﷺ نے دیکھی تھی وہ بھلا کی تھی جوانڈ تعالی بعد میں لے کرائے ، یعنی غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو مشقل فتو حات بلیں ، صرف غزوہ احد ہی ایک ایسا واقعہ ہے جس میں تھوڑی می ہزیت اٹھانی پڑی ، اس کے بعد ہمیشہ تیرا ور بھلائی یعنی فتو حات رہیں ۔

"و ثو اب الصدق الذى أثانا بعد يوم بدر"
"ثو اب الصدق" كي وتفصيل بيان كي كي بس -

ایک تفصیل بیہ ہے کہ بیر اصافیۃ الموصوف المی الصفت ہے بینی وہ سچا تو اب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعد میں بینی بدر کے دن عطافر مایا۔

اوردوسرى تفعيل يدي كه "فواب" مضاف جاور"الصدق"مضاف اليدي - عد

۳۹۸۸ سـ حدثنی یعقوب بن إبراهیم: حدثنا إبراهیم بن سعد،عن أبیه،عن جده قال: قال عبدالرحمٰن بن عوف : إلى لفى الصف يوم بدر إذ النفت فإذا عن يمينى وعن يسسارى فتيان حديثا السن فكانى لم آمن بمكانهما، إذ قال لى احدهما سر ۱ من صاحبه :

٣٠ عمدة القارى، ج: ١١٠ ص: ١٣٠

يا عم، أرنى أبا جهل، فقلت : يا ابن أخى و ما تصنع به ؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فما سرنى ألى بنين رجلين مكانهما، فأشرت لهما أليه، فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء. [راجع: ١٣١]

ترجمہ: حضرت عبد الرحمٰن بن عوف پطیفر ہاتے ہیں کہ بدر کے روز میں صف میں کھڑا تھا، مُوکر دیکھا تو اسکیں با تا ہو دا کیں با کیں دو نو جوان لڑ کے کھڑے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر خوف محسوں کرنے لگا ، اور میرا اطمینان جاتا رہا ، است میں ایک نے چیکے سے جھے سے بو چھا چھا ذرا بھے ابوجہل کوتو دکھا دو، تا کہ میں دیکھوں وہ کون شخص ہے؟ میں نے کہا بھتیج تم ابوجہل کا کیا کرو گے؟ جوان نے کہا! میں نے خدا سے عہد کیا ہے کہ جب ابوجہل کو دیکھوں گا تو قل کروں گا تا ہو جھے ان کے میں بات پوچھی ، اب تو جھے ان سے قبل کروں گا تا ہو جھے ان کے اشکارہ سے ابوجہل کی بیچیان کرادی۔ یہ سنتے ہی دونوں عقاب کی طرح جھیئے ویکھیں پیدا ہوگئی، آخر میں نے ان کواشارہ سے ابوجہل کی بیچیان کرادی۔ یہ سنتے ہی دونوں عقاب کی طرح جھیئے اور مار مار کراس کا کا م تمام کردیا ، یہ دونوں جوان عفراء رضی انشد عنہا کے بیٹے معاذ اور معوذ ہتے۔

### حضرت معوّ ذ اورمعا ذرضی اللّه عنهما کی بلند ہمتی

حضرت عبد الرحمٰن بن عوف علی فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف قال میں تھا کہ اچا تک دائیں بائیں ویکھا کہ دونو جوان جونوجم ہیں گویا کہ میں ان کی موجودگی میں بے خوف شدر ہا، یعنی دوران جنگ آ دی کے لئے بیداطمینان ہوتا ہے کہ اس کے دائیں بائیں تجربہ کار ہوں، اچھے لڑنے والے ہوں، اور اس کے بخلا ن نوعم ہوں وہ بھی حالت بجنگ میں تو آ دی کو اطمینان نہیں ہوتا، اس لئے آئییں اطمینان نہ ہوا کیونکہ دائیں بائیں کمسن اور تا تجربہ کارنو جوان تھے۔

ابھی دل میں بیہ بات آئی رہی تھی کہ ان دونوں میں ہے ایک نے دوسرے سے چپ کر جھے ہے بیہ بات کی کہ چچا جا اس ہے کیا معاملہ بات کی کہ چچا جا اس ہے کیا معاملہ کو گیا جا اس کی کہ چچا جا اس ہے کیا معاملہ کرو گئے؟ جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میٹ کھا یا ہوا ہوں کہ اگر میں اس کو دکیولوں تو یا میں اس کو تل کروں گایا میں مرجا وں گا، دوسرے نے بھی ساتھی سے چپ کر جھھے ہیں بات کی، بیا سننے کے بعد میرے دل سے بیات نکل گئی کہ ان کی جگہ دوسرے آ دمی ہونے چائیس، تو میں نے ابوجہل کی طرف اشار دکیا تو دونوں مشرول کی طرف امار دکیا تو دونوں مشرول کی طرح اس پر جھپٹ پڑے اور یہاں تک کہ دونوں نے اس پر وارکیا اور بید دنوں عفر اسے بیٹے تھے، یعنی معوذ اور معاذ رضی اللہ عنہا۔ اس کی مزید تعقیل آ گے آ گئی گ

<del>|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|</del>

٩٨٩ - حدثتنا موسى بن إمسماعيل: حدثنا إبراهيم: أحبرنا ابن شهاب قال: أخبرني عمروبن جارية الثقفي حليف نبي زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة كال: بعث وسول الله عسرة عينا، وأمر عليها عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحى من هذيل يقال لهم: بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام. فاقتصوا آثارهم؟ حتى وجدوا ماكلهم التمر في منزل نزلوه فقالوا: تمريثرب، فاتبعوا آثارهم فلما حس بهم عاصم وأصحابه لجزا الى موضع فأحاط بهم القوم فقالو الهم: انزلوا فأعطوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. اللُّهم أخبر عنا نبيك ﴿، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ونزل إليهم للالا نفر على العهد والميثاق منهم: خبيب، وزيد بن الدائنة، ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهو لاء أسوة، يريد القتلي فجرروه وعالجوه فأبي أن يصحبهم فانطلس يخبيب وزيمه بين الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر، فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نو فل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسير احتى أجمعوا قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته فدرج نبي لها وهي غافلة حتى أتاه فو جدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، قالت: ففز عت فيزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن اقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، قالت: والله ما رأيت أسير ا قط خير ا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة مر، المردة، وكانت تقول: إنه لوزق رزقه الله خبيبا، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحار، قال لهم خبيب: دعوني أصلى ركعتين، فتركوه فركع ركعتين فقال: والله لولاأن تحسيرا أن مابي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا، ثم انشا يقول:

فلست آبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع ليمارك على أوصال شلو ممزع ليم قتل لم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله وكان خبيب هو سن كل مسلم قتل صبر اللصلاة. واخبر عني: النبي ها أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناس من قريش

إلى عناصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف وكان قتل رجلا عظيما من عنظمنائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئا. وقال كعب بن مالك: ذكروا مرارة بن الربيع العمرى، وهلال بن أمية الواقفي، رجلين صالحين قد شهدا بدرا. [راجع: ٣٠٣٥]

ترجمہ: جاربی تقفی جو بنوز ہرہ کے حلیف اور ابو ہریرہ کے دوست تھ، حفزت ابو ہریرہ 🗫 ے روایت کرتے میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے دس آ دمیوں کی ایک جماعت پر حضرت عاصم بن ثابت انصاری کھی کوسردار بنا کر جاسوی کیلیے روانہ فر مایا، جب بدلوگ ہدہ میں پہنچے جوعسفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ لیمیان جو قبیلہ حذیل کی ایک شاخ ہے اُسے کسی نے اُن کے آنے کی خبر کردی۔ انہوں نے سوتیر انداز دں کو اُن کے تعاقب میں پتہ لگانے کے لئے روانہ کردیا۔ایک جگہ جہاں اس جماعت نے قیام کیا تھااور مدینه کی محجوریں کھا کیں تھیں ،ان کی تکھلیوں کو دیکھ کران تیراندازوں نے سمجھ لیا اور پھر پیروں کے نشان سے پیتہ لگانے لگے۔ جب حفرت عاصم علاوران كے ساتھوں نے ديكھاكديةريب آ كئے بين توايك بہاڑى ير بناه لى، تیراندازوں نے پہاڑی کو گھیرلیا اور کہا کہتم ہے ہم وعدہ کرتے ہیں اگرتم نے خود کو ہمارے حوالے کردیا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا کیں گے، حضرت عاصم علیہ نے ساتھیوں سے کہا کہ میں تو کا فر کی بناہ پیندنہیں کرتا ہوں، پھر کہا اے اللہ! امارے حال سے امارے نی ﷺ کومطلع فرمادے۔ بی لحیان نے ان پر تیر برسانا شروع کردیے، آخرعاصم 🚓 اوران کے سات ساتھی شہید ہو گئے ، اور خبیب ، زید بن دھنہ اور تیسرے صحالی 🚓 نے مجبور ہوکر خود کو کا فروں کے حوالہ کر دیا۔ کا فروں نے کمان کی تانت نکال کران کی مشکیں کسیں ، تو تیسر سے صحالی 🚓 نے کہا، یہ پہلی دغاہے، خدا کی قتم! میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، میں تواینے ساتھیوں ہی میں جانا پیند کرتا ہوں، کا فروں نے بہت تھینیا کہ کسی طرح مکہ لے جا ئیں گر دہ نہیں گئے ،آخر حفرت خبیب 🦛 اور حفرت زید 🚓 کو لے گئے اور مکہ جا کر نج ڈ الا۔ چونکہ یہ واقعہ بدر کے بعد ہوا تھا، اس لئے حضرت ضبیب کے کو جارث بن عام بن نوفل کے بیٹوں نے خریدلیا کیونکہ خبیب کھے نے بدر میں حارث بن عامر کوتل کیا تھا۔ حضرت خبیب کھی بہت دن تید میں رہے، جب کافروں نے انہیں قتل کرنے کی ٹھان لی تو ایک دن خبیب کھینے جارٹ کی بٹی ہے استر ہ ، ما نگا،اس نے دے دیا،اس وقت اتفاق سے اس کا بچہ خیب کے پاس جلا گیا، ضبیب کھی نے اس بچے کو اپنی ران پر بٹھالیا،عورت نے دیکھا کہ بچہ خبیب ﷺ کی ران پر بیٹھا ہے اور استرہ ضبیب ﷺ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ یخت بریشان ہوگئی، اورانہوں نے اس کی پریشانی پیچان لی اور کہا کیا تو اس وجہ سے خوف کھار ہی ہے کہ میں اس بچہ کو مار ڈالوں گا؟ میں ایبانہیں کروں گا۔اس عورت نے کہا کہ خدا کی تیم ! میں نے کوئی قیدی ضبیب سے زیادہ . نیک نہیں دیکھا، خدا کی نتم میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیب انگور کا خوشہ لئے ہوئے کھا رہے ہیں، حالاں کہ وہ

لو بے کی زنجروں میں بندھا ہوا تھا، اور پھراس زیانہ میں کوئی میرہ مکہ میں نہیں تھا،عورت کا بیان ہے کہ بیرمیرہ والنہ تعالیٰ نے خدید عظمی کوئی میرہ کے گئے حرم کی صدی با ہرلے گئے تو خدید عظمی نے کہا نہ نخداا گریہ کو خدید حظمہ نے کہا نہ نخداا اگریہ خطارت کے بعد دور کعت نظل پڑھ لینے دو! چنانچہ اجازت کے بعد دور کعت پڑھیں، چرکہا! بخداا اگریہ خیال نہ کردکہ موت سے ڈرتا ہوں تو اور نماز پڑھتا! اس کے بعد خدید عظمہ نے بیدعا ما کئی یا اللہ! ان کو تباہ کردے ادر کی ایک کوزندہ مت چھوڑ کچر ہدا شعار بڑھے ۔ اور کمی ایک کوزندہ مت چھوڑ کچر ہدا شعار بڑھے ۔ اور کمی ایک کوزندہ مت چھوڑ کچر ہدا شعار بڑھے ۔

جب میں اسلام پر مر رہا ہوں تو کوئی ڈر نہیں ہے کی بھی کروٹ پر گروں، میرا مرنا فدا کی محبت میں ہے اگر وہ چاہے تو ہر کلڑے اور جم کے اعضاء کے بدلہ میں بہترین ٹواب عطا فرائے اور برکت دے

اس کے بعد حارث کے بیٹے ابو مروعہ عقبہ نے ضیب کا کوشہید کردیا۔ یہ سنت ضیب کے کہ جب کوئی سلمان ہے بس ہو کہ مارا جانے گئے تو دور کھت نماز پڑھ لے۔ آپ کا نے اپنے اصحاب کو حضرت عاصم بن ثابت کے اور ادان کے ساتھوں کی شہادت کی قبرای دن دے دی، جس دن وہ شہید ہوئے، قریش نے عاصم بھٹ کے مرنے کی فجرس کر کچھ لوگ بیجے تا کہ وہ عاصم بھٹ کے لاش ہے کچھ حصہ کاٹ کر لائیس تا کہ ہم عاصم بھٹ کے مرنے کی فجرس کر کچھ لوگ بیجے تا کہ وہ عاصم بھٹ کی لاش ہے کچھ حصہ کاٹ کر لائیس تا کہ ہم بہج نیس ۔ کیونکر عاصم بھٹ نے کا فروں کے ایک بڑے آری گؤل کیا تھا، انڈنے بے شار بھڑوں کو اُن کی لاش پر بھی دیا تا کہ قریب میں مالک بھٹر کر باتے ہیں دیا تا کہ قریب میں مالک بھٹر کر باتے ہیں کہ بھے ہے لوگوں نے بیان کیا تھے جو بدر ہی کہ کہ بھے ہے گوگوں کے بیان کیا ہے کہ مرارہ میں دیجے عرب رہی ہی تھے جو بدر ہی

### غزوة الرجيع كايس منظر

بیغز و ۃ الرجیع کا واقعہ ہے بعض الل سیر کے تول کے مطابق سے ججری میں اور بعض کے مطابق سے۔ ججری میں پیش آیا۔

اس حدیث کو بجھنے کے لئے اس کا لپس منظرا تنا جان لیجئے کد دو قبیلے تھے ایک کانام عضل اور دوسرے کا نام قارہ تھا، ان دونوں قبیلوں کے لوگوں نے حضور تھی خدمت میں آکر اسلام کی طرف میلان کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ قبلیم و تربیت و تبلغ کے لئے کچھ آ دمی بھیجے دیں تو امید ہے کہ ہمار اسارا قبیلہ مجی مسلمان ہوجائے گا، تو حضورا لقدس تھی خصر کردگی میں وس آ دمی بھیے۔ بخاری کی اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان کو جاسوی کیلئے یعنی مشرکین مکہ کی نقل وحرکت، ان کی مرگر میاں اور تیاریاں ویکھنے کیلئے بھیجا، دونوں روایتوں میں تعارض نہیں ہے، دونوں باتیں بھی جمع ہو سکتی میں کہ آپ ﷺ دِن جاسوسوں کو بھیجنا ہی چاہتے تھے ای اثناء میں یہ دونوں قبیلوں کے لوگ بھی فریا دلے کر آگے، تو حضور ﷺ نے فر مایا کہ بیکام بھی کرلواور فرجمی لے کرآنا۔ ۲۵

و ہاں جا کر دونوں تغییوں کے لوگوں نے غداری کی اور حد میں کی ایک شاخ بزلومیان تھی ان سے چکے سے کہہ دیا کہ دیکھوہم ان کو لے آئے ہیں بڑا اچھا موقع ہے اگر آپ لوگ ان کے ساتھ بچھ کا روائی کرنا چا ہوتو کرلو اور خود کھسک گئے اور بنولویان کو ان کے خلاف آیا دہ کیا ، تو بنولویان بھاری لشکر لے کر ان دس کے خلاف مقا لیے کیلئے آگئے اور بیدس آ دی ایک ٹیلے پر پناہ کیلئے چڑھ کئے اور چاروں طرف سے بنولویان نے گھیرلیا۔

وہ لوگ اوپر سے تیراندازی کرتے رہے، بالا تربنولیان نے کہا کداگرتم ہتھیا رڈال دوتو ہمتم سے عہدو بیٹاق کرنے کیلئے تیار ہیں کہ کی کوتل نیس کریں گے، تو حضرت عاصم بن ٹابت ﷺ نے کہا کہ بیس تو کسی کا فر کے ذمہ میں امرنے کو تیارٹیس ہوں، اس لئے کدان کے کسی عہدو بیٹاق کا بحروسٹیس اور دوسرے بید کدا گر بحروسہ بھی کرلیا جائے تو ان کے احسان پراتر نامیرے بس کی بات نیس اور ساتھ ہی بیدعا کی کدا سے اللہ! ہمارا جو حال ہے کردیا گیا۔ کردیا گیا۔

تین حضرات جن میں حضرت خیب بطی محضرت زید بن دھنہ مطاور ایک تیسرے صحابی ، جن کا نام روایات میں عبد اللہ بن طارق کی ذکر کیا گیا ہے ، وہ شامل تھے ، بنولیان کے عہد و پیان پر بہاڑ سے پنج اُتر ہے ، منولیان کے عہد و پیان پر بہاڑ سے پنج اُتر ہے ، منولیان کے عہد و پیان پر بہاڑ سے آتر کے ، جب بی تیزں از بے تو کفار نے اپنی کمانوں کے تا نتوں سے ان تیزں کو با ندھنا شروع کیا تو تیسر سے مسلم بی برعہدی ہے ، یکی فداری سے البخا میں بھی وہی مؤقف افتیار کرتا ہوں جو حضرت عاصم بن ٹابت کھی نے کہا کہ میں اور زید بن وخید رضی اللہ منہا کو گرفار کرکے لے جانے کے بعد حضرت خمیب کھی کو بنو صارت ابن عامر کے بیٹوں کے پاس فروخت کردیا۔

غزو و بدر کے موقع پر حفرت خبیب اللہ نے بنو حارث بن عامر بن نوفل کو قل کیا تھا تو اس کے بیٹے

<sup>0٪</sup> حدثتي موسى بن يعقوب، عن أبي الأسود، عن غُروة، قال: بعث وسول الله ۿ أصبحاب الرجيع عيوناً إلي مكة ليُنخبروه خبر قريش، فسلكوا على النجديّة حتى كانوا بالرجيع فاعتوضت لهم بنو لِحيان. كتاب المغازى للواقدى، ج: 1 ، حر: ٣٥٣

حفرت ضیب على ك فون كے بيات تھ، البذا انبول نے فيصله كيا كه انبيل شهيد كيا جائے جب انبول نے محسوں کیا کداب مجھے شہید ہونا ہی ہے، تو بہتریہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یاک صاف ہوکر جاؤں ،اس لئے انہوں نے زیر ناف صفائی کی غرض ہے ای گھر میں رہنے والی ایک خاتون ہے استراما نگا جودیدیا گیا ای اثنا و میں اس عورت كامعصوم بير كھيلاً ہوا آگيا جے خبيب على نے اٹھا كر پيار كيا اور كود ميں بٹھاليا جے د كي كرعورت نے خطرہ محسوں کیا کہ میں یہ بچے گوٹل نہ کر دے کیونکہ ان کے ہاتھ میں استراب، تو حضرت ضبیب عظام نے دیکھا کہ عورت گھرارتی بو آپ نے عورت ہے کہا کہ میں ایسا کا مہیں کرتا ہوں اور بچیکو واپس عورت کے پاس بھی ویا جس برعورت نے کہا کہ میں نے اس سے پہلے ایا اعلیٰ اخلاق والا قیدی نہیں و یکھا، بالآخر انہوں نے حضرت ضیب 👟 کوشهید کیا۔جس برانہوں نے ان کو بدد عادی اور چنداشعار پڑھے جو یہاں درج ہیں۔

"اللهم احصهم عددا" الدان كوالحجى طرح كن ليج جنهول ني معامله كيا-"واقتلهم بددا" اوران كوكر عكر عركتل يجير "ولا قبق منهم احدا" ان مس سے كى كوياتى نەچھوڑ سے ـ پھر بداشعار پڑھے:

فلست أبالي حين اقتل مسلما على أي جنب كان الله مصوعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

مجمع پرواہ نہیں ہے جب کہ میں اسلام کی خاطر قل ہور ہا ہوں کہ کس پہلو یر مجمعے پچھاڑ اجائے گا جبکہ میرا یہ چھاڑ ٹا اللہ ہی کے لئے ہے، اور یہ جو کچھ ہور ہاہے اللہ کے راستے میں ہور ہاہے اگر وہ جاہے تو کھڑے کھڑے ۔ کئے ہوئے اعضاء کے مختلف حصوں میں برکت ڈال دے۔

"ليم قيام المه ابو مسروعة عقبة بن الحادث فقتله"، عقير بن حارث كمر ح بوكيا اس ف حضرت ضبیب 🚜 کوفل کردیا، (بعد میں اللہ تعالیٰ کی تو فق ہے مسلمان ہو گئے )اور حضرت صبیب 🚜 ہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے ہراس مسلمان کے لئے جومبراقل کیا جائے نماز کوسنت بنایا یعن قتل ہونے سے پہلے نماز یر هے صبر کے معنی میں باند ھ کرنشانہ بناناجس کی وجہ سے دفاع کرناممکن نہ ہو۔

## لغش کی تکوینی حفاظت اور بے حرمتی سے محفوظ

اس واقعہ میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت ضیب ﷺ توقل کرنے کے بعد مشر کین نے ان کی لاش کو حالیس دن تک سولی پراٹکائے رکھا۔ جب حضور ﷺ والله عابور ﷺ والله عابور آپ ﷺ الن السوداور حضرت زير ﷺ والن السوداور حضرت زير ﷺ والن الشركي بوئى الله الله والله الله والله وال

### عاصم بن ثابت 🚓 کی نعش کی قدرتی حفاظت

"واخب اصحابهم الخ" آپ گانے اپنا اسحاب کو جس دن حضرت عاصم کا اوران کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر دی جس دوزان کو شہید کیا گیا تھا، قریش نے جب عاصم کھی کی شہادت کی خبر کی تو کچھ لوگوں کو اس نیلے کی طرف رواند کیا جہاں ان کی تش مبارک پڑئی ہوئی تھی، تا کدوہ حضرت عاصم کھی کے جم کا کوئی حصد کا سے لائیں جس سے دوان کو بچپان کیس، حضرت عاصم کھی نے ان کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار کو خور کہ کر کے موقع وقل کیا تھا۔

۔ بعض روایات میں اس کی تغییر آئی ہے کہ ایک عورت سلافہ بنت سی کے دو بیٹوں کوغز وہ بدر کے موقع پر حضر ت عاصم بن ثابت چھ نے قبل کیا تھا ،اس واسطے اس عورت نے تسم کھائی تھی اور نذر مانی تھی کہ میں انہیں کسی نہ کس طرح قبل کروں گی یا کراؤں گی اوراس کے کا سئیسر میں شراب ہیں گی۔

لاح فقال الزبير: أنا والمقداد، قالا: فوجدنا حول الخشبة أربعين رجلاً فأنزلناه، فاذا هورطب لم يتغير بعد أربعين يوماً، ويده على جرحه وهوينيض، أى: يسيل دماً كالمسك، فحمله الزبير على فرصه، فلما لحقه الكفار قذفه بابتلعته الأرض فسمى: بليع الأرض. عمدة القارى، ج: ١٠٥، ص: ١٣٥

و در کی طرف حضرت عاصم مطاورت الله تعالی ہے بید دعا کی تقی کہ جب تک میراجم باقی ہے تو میراجم کسی کا فر کے جم ہے ممں نہ ہو، نہ زندگی میں اور نہ مرنے کے بعد، الله تعالی نے اس کا انتظام اس طرح فرمایا کہ ان کے لئے شہد کی کھیوں اور بھڑوں کا ایک سائبان جیسا بھیج دیا کو جنہوں نے ان کی نعش مبارک کو محاصرہ میں لے لیا، جس کے نتیجہ میں کوئی قادر نہ ہوا کہ ان کے جم کے کسی حصہ کولے جائیں۔

۔ حضرت زید بن دهنہ کھا یہاں ذکر نمیس ہے آئیس صفوان ابن امیہ نے خرید لیا تھا کیونکہ زید بن دهنہ نے امیہ بن خلف کوآل کرنے میں حصہ لیا تھا اور اپنے غلام نستاس رومی ہے کہا کہ ان کو تعظیم میں لے جا کرقل کردو، تصحیم طل قعا، نستاس رومی آل کرنے ان کو لے گیا، لوگ تماشاد کیصنے کیلئے تئے ہوگئے۔

بجم عشق توام می کشد وغوغا نگیت تو نیز برسر بام آکه خوش تماشا نیست

ای اثناء میں ابوسفیان نے کہا کہا گرتبہارے ہوش میں مجد کو گر قدار کرلیا جائے اور تبہاری جان کی جائے تو کیا تم پسند کرو گے؟ تو حضرت زیدین دہنہ دھنے ہے نے خصہ ہو کر کہا کہ گر قدار کرنا تو کہا اگر ٹی کریم ہی کو ایک پھانس کلنے کے مقابلہ میں میری جان چلی جائے تو اسی ہزار جان قربان میں ، تو ابوسفیان نے کہا کہ میں نے کسی مجلی انبان کے اصحاب کو اصحاب مجمد ہی کی طرح اتنی شدید مجب میں گرفدار نہیں و کیھا۔

### مقصو دِامام بخاري رحمه الله

امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً یہ جملائل کیا ہے کہ "وقسال محعب بین مالک ....قد شہد ہدداً" حضرت کعب بین مالک ....قد شہد ہدداً" حضرت کعب بن مالک کے فرمایا کہ لوگوں نے مرارة بن الربح العربی اور حلال بن امیالوا تنی رضی الله عنهما کا ذکر کیا، دونوں نیک اور صالح انسان تے جو بدر ش حاضر تے ، مز وہ تبوک میں جن حضرات کا مقاطعہ کیا گیا تھا ان میں سے حضرت کعب بن مالک کے اور یہ دونوں محالی تے ان دونوں کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ وہ نیک تے اور دونوں بدری صحالی تے ان حضر اللہ کے اللہ علیہ اور یہ دونوں کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ

امام بخاری رحمه الله کا مقصدید ہے کہ بیدبدری صحافی تھے۔

٩ ٩ ٣٩ - حدثت قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن يحى، عن نافع : أن ابن عمر
 رضى الله عنه سما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمر و بن نفيل وكان بدر يا مرض في يوم
 جمعة، فركب إليه بعد أن تعالى النهار، واقتربت الجمعة وترك الجمعة)). عن

ترجمہ: حفرت نافع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کسی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے جعہ کے دن بیان کیا کہ سعید بن زید بن عمرو بن کفیل بیار ہیں ،اور پیہ بدری صحابی تھے ،حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سوار ہو کران کے ر کیھنے کو گئے ،اوراس قوت تک دن کیڑھ چکا تھااور جمعہ کا دقت قریب تھااورانہوں نے جمعیز ک کردیا۔

حضرت نافع رحمه الله فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهماہے بیر دوایت نقل کی گئی ہے کہ جمعہ کے روز ان سے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت سعید بن زید بن عمر و بن نوفل 🦛 بیار ہیں اور بیہ بدری صحافی تھے، برعشر ومبشر ومیں سے تھے اور حضرت عمر کھے کے بہنو کی تھے۔ ۸٪

تو حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهماان كي طرف سوار موكر كئ جبكه دن خوب ير صنے كى وجه سے جمعه كا ونت قريب آگيااور جعه حچوژ ديا تفابه

"وكان بدرياً" يجمله عرضد يهيمقصدامام بخارى ي-

مسکلہ: جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے

اس باب میں بید حنفیہ کی دلیل ہے کہ جعہ کے دن اگر کسی کوسفر کرنا ہوتو اس کے لئے سفر کرنا حائز ے، کیونکہ حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جعہ کے دن اپنے بھو پھا کی عمیادت کے لئے تشریف لے گئے تھے بعض روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت سعید ابن زید ﷺ بدیندمنورہ میں نہیں تھے بلکہ مدیند منورہ سے باہروادی عقیق میں مقیم تھے۔ ای

مویان کے پاس جاناایک سفرتھا،اس لئے حنفیہ کی بیدلیل ہے۔

بعض حصرات کہتے ہیں کہ قبل از زوال جانا جائز ہے اور بعد از زوال ناجائز ہے، بعض حصرات کہتے

٨٨ صنن الترمذي. أبواب المناقب، باب مناقب أبي الأعور واسمه سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفلﷺ، رقم :٣٤٥٧ 9ق ((وترك الجمعة)) أي: ترك صلاة الجمعة، قال الكرماني: كان لعذر، وهو إشراف القريب على الهلاك، لأنه كان ابن عمر كله، وزوج اخته، وقال صاحب ((التوضيح)) أيضاً: هذا لأجل قرابته منه وهوعذر. قلت: فيما قالا، نظر، نعم لوكان في عدم حضوره هلاكه لأجل علة من العلل كان له في ذلك الوقت ترك الجمعة، وقال ابن التين: يترك الجمعة إذا لم يكن معه من يقوم به. عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ١٣٦

ہیں کہ ضرورت شدیدہ کے تحت حائز ہےاور بغیراس کے نا جائز ہے۔

حنیٰہ کےمفتی برقول کےمطابق زوال ہے پہلےمطلقاً جائز ہےاورز وال کے بعد بلاضرورت جانا کمروہ ے اورا گرضر ورت ہوتو کراہت بھی نہیں۔

الیا معلوم ہوتا ہے کر معیدا بن زید دی تیاری کی جواطلاع کی وہ کوئی تنگین قتم کی بیاری تھی ،اگر کوؤ ک معمولی بیاری ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبہا انتظار کرتے اور جمعہ پڑھ کر چلیے جاتے ،البذا اس عیمن ک بنیا دیرانہوں نے جلدی کی اور جمعہ بھی جھوڑ دیا۔ ٤٠

ا 99- وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عبيدالله بن عبدالله بـن عتبة: أن أبـا كتـب إلى عمر بن عبدالله بن الأرقم الزهرى يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسالها عن حديثها، وعن ماقال لها رسول الله كاحين استفتته. فكتب عمرين عبدالله بن الأوقم إلى عبدالله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحادث أخير ته أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من نبي عامر بن لؤى، وكان ممن شهد بدرا. فتوفى عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، رجل من بني عبدالدار، فقال لها: ما لي أراك تجملت للخطاب ؟ ترجين النكاح؟ فإنك والله ما انت بنكاح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله الله السالته عن ذلك فافتاني بأني فد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. تابعه أصبغ، عن ابن وهب عن يونس، وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: وسألتاه فقال: حدثه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر ابن لؤى: أن محمد بن إياس بن البكير ، و كان أبره

وفي "الدر المختار" عن "شرح المنية" والصحيح أنه يكره السفر قبل أن يصليها، و لا يكره قبل الزوال، ولي رد المسحتار تسحت قوله: "لا يأس بالسفر": أقول: السفر غير قيد بل مثله ما اذا أراد الخروج الى موضع لاتجب على أهله الجمعة كما في "التتارخالية" (١: ٨٢١). وأما في "التلخيص الحبير" (١ : ١٣٤): في "الإفراد" للدار قطني عن ابين عبيس وضي الله عنهما مرفوعاً "من سافريوم الجمعة دعت عليه الملاتكة أن لايصبحب في ميفره". وفيه ابن لهيعة اهـ. وهو حسن الحديث، كما تقدم في هذا الكتاب، فالجواب عنه أنه محمول على من سافر بعد الزوال. اعلاء المنان، أبو اب الجمعة، قاتن الجمعة لايصلى لاظهر بجماعة ويجوز السفريوم الجمعة، ج: ٨، ص: 29

شهدا بدرا أخبره. [انظر: ١٩ ٥٣١] اع

ترجمه: ابن شهاب سے روایت ہے کہ مجھ سے عبید الله بن عبر الله بن عتب نے بیان کیا کہ میرے والدعبد الله نے عمر بن عبداللہ بن ارقم کو خط لکھا کہتم سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا وَاوران سے ان کا قصه دریافت کروا در رسول الله ﷺ نے ان کے سوال کا جو جواب دیا تھا وہ بھی معلوم کر و! عمر بن عبداللہ نے جواب میں لکھا کہ سبیعہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں سعد بن خولہ ﷺ نکاح میں تھی اور وہ عامر بن لوی کے قبیلہ سے تھے یاان کے حلیف تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگ بدر میں شریک تھے اور ججۃ الوداع میں انتقال کر گئے اور سبیعہ کو حاملہ چھوڑ گئے ،تھوڑ ہے دن بعد وضع حمل ہوا۔ جب وہ نفاس سے یاک ہوئی تو نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کیلئے بنا وُسٹکھار کیا،اس وقت عبدالدار قبیلہ کا ایک فخص جس کا نام ابوالستابل تھااس کے پاس آیا اور کہنے لگاسیعہ کیا حال ہے؟ میں مجھتا ہوں کہ تو پیغام دینے والوں کیلئے تیار ہوکر بیٹھی ہے، کیا تو نکاح کرنا عامتی ہے؟ خدا کی تتم جب تک چار ماہ دس دن نہیں گزر جاتے تو ہر گز نکاح نہیں کر عتی ۔ سبیعہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ابوالسنابل کی بات می تو اینے کپڑے پہنے اور شام کو نبی اکرم بھی کی خدمت میں آئی اور آپ بھے ہے مسلہ یو چھا، آپ 🛍 نے جواب دیا کہ جب تم وضح حمل سے فارغ ہوگئ تو دوسرا نکاح کرنا ورست ہوگیا، جب تم جا ہونکاح کرلو۔

امام بخاری رحمداللد فرماتے ہیں کداس حدیث کے بیان کرنے میں اصبغ نے لیٹ کی پیروی کی ہے، لیٹ نے کہا ہم نے یونس سے اس حدیث کو بیان کیا اور ابن شہاب زہری سے یونس نے یو چھا، تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمٰن بن فؤبان جوبنی عامر بن لوی کا غلام ہے، مجھے اس کی خبر دی اور ان کوحفزت ایاس بن بکر کھے نے جو بدری تھے۔

# سبيعه بنت الحارث رضي الله عنها كاواقعها ورعدت وفات

سبعه بنت الحارث الاسلميه رضي اللّه عنها كا واقعداس لئے اہميت اختيار كرگيا تھا كه بيروه خاتون تھيں جن

ائح وفي صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب القضاء عدة المترفي عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم: ٢٧٢٨، وسسنن السسالي، كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، رقم: • ٣٣٦، وسنن أبي داأد، كتاب الطلاق، باب في عدة الحامل، وقم: ٩٩٢ ١، ومنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب الحامل المتوفى عنها زوجها اذا وضعت حلت للأزواج، وقم: ١٤٠٤، ومسند أحمد، من مسند القبائل، باب حديث سبيعة الأسلمية، وقم: ٢١١٦٦

#### 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

کے شوہران کے حالت حمل میں وفات پا گئے تھے اوران کے ہاں عدت وفات پوری ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہوگیا، یہاں تک کہ نفاس کی مدت بھی پوری ہوگئی۔اس کے باوجو دعدت وفات کینی چار ماہ دس دن پور نے ٹیس ہوئے تھے،اس وقت انہوں نے لوگوں سے خطبہ نکاح دصول کرنا شروع کردیا، تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ ابھی چار ماہ دس دن گذر نے ٹیس اور بیز کاح کی یا تمس کردی ہیں جو جا نزمیس ہیں۔

یه مسئله حضورا قدس کلی خدمت میں پہنچا تو آپ کلی نے فرمایا کہ جب بچہ کی پیدائش ہوگئ تو عدت د فات پوری ہوگئی، اب نکاح بھی جا ئز ہے، البذااب کمی کواعتراض کاحق نہیں۔ ۲بے

بعض حضرات الى صورت من أبعد الأجلين كَتَاكُ بين اوربيمئلد حضرت على اور حضرت عبدالله ابن عباس الم طرف منوب ب، كيونكد لوگوس كي ذبول من بيسوال تفاكم شانا شو بركى وفات كه ايك دن بعد يجدكي بيدائش بوتو چاليس دن نفاس كي پور كرك ذكاح جائز بـ - عد

۔ تو اس مسلمکیلیےعبداللہ بن عتبہ درحمہ اللہ نے عمر بن عبداللہ بن ارقم رحمہ اللہ کوسیعہ رضی اللہ عنہا کے پاس مسلم دریا فت کرنے کے لئے بھیجا۔

٣٤ وقال الموقف في "المعنى": "أجمع أهل العلم في جميع الأعصار أن المعلقة الحامل تنقعي عدتها بوضع حسلها، وكذلك كل مفارقة في الحياة. وأجمعوا أيضا على أن المعوفي عنها زوجها اذا كانت حاملا أجلها وضع حسلها الا ابن هاس، وروى عن على من وجه مقطع أنها تعد بألهى الأجلين. وقاله أبر الستابل بن يعكك في حياة النبي هي في دو على من وجه مقطع أنها تعد بألهى الأجلين. وقاله أبر الستابل بن يعكك في حياة النبي هي في دو على من وجه مقطع أنها تعد بألهى الأجلية والمحاعة لما يلفه حديث سبيعة. ذكره المحسن والشعبي أن تتكح في دمها. ويحكى عن حماد واسحاق أن عدتها لاتنقض حتى تطهر. وأبي سائر أهل العلم. الما الملم. هما القول وقالوا: لووضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل لها أن تنزوج، ولكن لا يطأها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتعسل. (كمن تكحها وهي حائض). وذلك لقول الله تعالى: ﴿وَزَوْلُكُ الْاَحْمَالِ أَجُلُهُنَّ حَمَلُهُنَّ وَالطلاق: ٣٠]. وروه عن أبي كعب، فذكر ماذكرناه في المعنن. أعلاء السن، أبواب العدة: باب عدة الحامل وضع الحمل، ج: ١١)

٣٤ قلت: وهذا قول أكثر الصحابة والفقهاء، وناولوا قوله تعالى ﴿ يَتَرَبُهُمْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةُ أَهُهُ وَعَشَراً ﴾ والبقرة : ٢٣٣]. في السعائل دون الحامل عملاً بالآبة الأعر، وهي: ﴿ وَأَوْلَتُ الْاَحْمَالِ أَجُلَهُنَّ حَمَلَهُنَ ﴾ والطلاق: ٣]. ووى هن على وابن عباس وضي الله تعالى عنهم: الهاتعند بآخر الأجلين، وبه قال سحنون، حكاه عنه عبدالحق، وعند اصحابنا: عدة المحامل بوضع الحمل سواء كانت حرة أو أماه، وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك، الأن آية المحمل مناخرة فيكون غيرها منسوعاً بها أو مخصوصاً. عمدة القارى، ج: ١٤ من ١٣٥٠

توانہوں نے خبر دی کہ وہ حضرت سعد بن خولہ کھی کے نکاح میں تھیں ، جن کا تعلق بنی عامر بن لو کی ہے تها، حجة الوداع كےموقع بران كا انقال موكيا اورسيعه بنت حارث رضي الله عنها حاملة تعيس، شو هركي و فات كوزياده دن ہیں گذرے تھے کہ انہوں نے بیہ جنا اور جب وہ اینے نفاس سے فارغ ہو کئیں تو انہوں نے پیغام نکاح دینے والے مردوں کیلئے بناؤسٹکھارشروع کردیا۔

توسبیعہ کے پاس بن عبدالدار کا ایک بندہ ابوالسنابل بن بعلک آیا اور کہا کہ کیا وجہ ہے میں تہمیں و کھے رہا ہوں کہتم پیغام نکاح دینے والے مردوں کیلئے بنا ؤسنگھار کررہی ہواور دوبارہ نکاح کیلئے امیدر کھر ہی ہو۔اللہ کی فتم!تم نکاح نہیں کرسکتیں جب تک تمہاری عدت وفات یعنی چار ماہ دس دن کی مدت نہ گذر جائے ۔

سبیعہ بنت حارث اسلمیہ رضی الله عنہانے کہا کہ انہوں نے جب مجھ سے بیات کی تو میں نے شام ک وقت این کیڑے جمع کے اور میں نے نبی کر کم للے کے پاس آ کریہ وال کیا کہ آپ مجھے بتاد یجئے کد کیا میں طال ہوں جبکہ میراوضع حمل ہوگیا ہے؟ تو آپ اے نے مجھے نکاح کا تھم دیا کہ اگر میری رائے ہو۔ اس مسئلہ کی فقہی بحث کتاب الطلاق میں آئے گی ان شاءاللہ تعالیٰ۔

### منشاءامام بخاري رحمهالله

اس حدیث کو یہاں امام بخاری رحمذاللہ نے اس لئے ذکر کیا کہ حضرت سعد بن خولہ ﷺ جن کا تعلق بنی عامر بن لو کی سے تھا، وہ بدری صحالی کے تھے۔امام بخاری رحمہ اللہ کا یہی مقصد ہے۔

"تابعه أصبغ، عن ابن وهب عن يونس. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: وسألتاه فقال: حدثه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر ابن لؤي: أن محمد بن إياس بن البكير، وكان أبوه شهدا بدرا أخبره."

ا م بخاری رحمة الله بيدومرى تعلق اس واسط لائے كەممدىن اياس رحمدالله جواس حديث كےراوى میں فرماتے میں کہان کے والدحفرت ایاس بن بمیر دی محالی تھے۔

# (١١) باب شهود الملائكة بدراً میدان بدر میں فرشتوں کی حاضری کا بیان

حضرت علی کا زول ملائکہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نے بعد دیگرے تین مرتبہ تیز ہوا چلی

اور وہ حضرت جرائیل ﷺ، حضرت میکائیل ﷺ کی آمیشی کی آمیشی کی آمیشی کی آمیشی کی آمیشی کے افرول کی ہلاکت کے کے تنہا حضرت جبرائیل ہی کا فی تنے گرمسلمانوں کے اطمینان قلب کے لئے بوی تعداد میں فرشتے نازل ہوئے۔

۲ 9 9 ۳ حدثنى اسحاق بن إبراهيم: أخبرنا جرير،عن يحى بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى، عن أبيه، وكان أبوه من أهل بدر، قال: جاء جبريل إلى النبى الله ققال: ((ما تعدون أهل بدر فيكم؟)) قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها، وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. [انظر: ٣٩٩٣] ع

ترجمہ: حضرت معاذین رفاعہ بن رافع زرتی اپنے والد رفاعہ کا بدر بیس شریک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جرئیل الفکانے نی کریم کی خدمت بین آکروریافت کیا کہ آپ بدروالوں کو کیسا بھیتے ہیں؟ آپ کے نے فرمایا! تمام مسلمانوں سے افضل، یا ایسا ہی کوئی دوسرا کلمہ فرمایا۔ حضرت جرئیل الفکانے نے عرض کیاای طرح دو فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسر نے فشتوں سے افضل ہیں۔

#### اصحاب بدركامقام

معاذ اپنے والد لین حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد الل بدر یس سے تھے اور فر مایا حضرت جرِ سُل اللہ اللہ اللہ اللہ علی ضدمت یس آئے اور پو چھا کہ آپ اپنے در میان اہل بدر کوکیا شار کرتے ہیں لیمی بدر بین کا مرتبہ کس طرح شار کرتے ہیں؟

آپ لے نے فرمایا ہم انہیں تمام سلمانوں میں سب سے افضل شار کرتے ہیں یا اس جیسا کوئی جملہ فرمایا، تو حضرت جرئیل الطبحات نے مایا ای طرح جو ملا تک بدر میں شائل تے انہیں ہم افضل جھتے ہیں۔ ذبے

99 9سـ حداثنا سليمان بن حرب :حداثنا حماد، عن يحى،عن معاذ بن رفاعة ابن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه : ما يسرني أنى شهدت بدرا بالعقبة . قال: سأل جبرئيل النبي ، بهذا.

ترجمه: معاذبن رفاعه ب روایت ب که میرے والدرفاعه که بدری تھے اور دا دارا رفع کے بیعت عقبہ

٣ ك الفرد به البخارى

قبال جبريل ( الله الله عن شهد بندراً من الملائكة هم من العملهم ايعتاء ولي رواية البههقي: ((قال: و كذلك من شهد بندراً من الملائكة).
 شهد بندراً من الملائكة). عمدة القارئ، ج: ١٤ من ١٣٠٩، وقتح البارئ، ج: ١٤ من ٣٠١٣.

والوں میں سے تھے، چنانچہ دافع ہا ہے بیٹے رفاعہ دان کے فرمایا کرتے تھے کہ جمعے عقبہ کے برابر بدر میں شریک ہونے کی خوثی نبیں ہے۔ پھر فرمایا حضرت جرئیل الشین نے اس معاملہ میں نبی کریم بھاسے دریا فت کیا تھا جیسا کدادیرگز را۔

## اہلِ بدر کی افضلیت

حضرت رفاعہ کھاہل بدر میں سے تنے اور حضرت رافع مظاہ یعنی ان کے والد اہل بدر میں ہے نہیں تنے ،البتہ اہل العقبہ میں شامل تنے ۔

اس دوایت میں ہے کہ حضرت رافع ﷺ اپنے بیٹے حضرت رفاعہ دی کہا کرتے تھے کہ "مایسونی اسی شہدت بدر آبالعقبة" اس کے فاہری معنی بیری کر جھے یہ بات خوش نیس کرے گی کہ میں عقبہ کے بدلے بدر میں شامل ہوجاؤں، یعنی جھے بعت عقبہ میں شامل ہونے پر فخر اور خوشی ہے، اور اگر کو کی شخص جھے سے یہ کے کہ تم عقبہ کے بدلے میں بدری فضیلت حاصل کر لوجھے یہ بات پندنہ ہوگی۔

''مانیدی صورت میں میمعنی ہے، مید صرت رافع کا بناخیال ہے کہ بعیت عقبہ کی نصیلت غزوہ بدر میں شمولیت کی فضیلت ہے بوقعی ہوئی ہے لیکن دوسرے دلائل ہے بات مید معلوم ہوئی ہے کہ بدر کی شمولیت عقبہ کی شمولیت کے مقابلہ میں فضیلت کے اعتبارے بوقعی ہوئی ہے، انہیں اس فضیلت کاعلم نہیں ہوگا کئین انہوں نے میرمو چا ہوگا کہ بعیت عقبہ وہ پہلاموقع ہے جس کے ذریعہ نبی کریم کا کی دعوت مکہ مکر مدسے باہر پھیلی اور اس کے تیجہ میں مدینہ منورہ میں آمخضرت کے اقتدار کا راستہ ہموار ہوا اور میں اس میں شامل تھا اس لیے میرے کے نتیجہ میں مدینہ میں اس کا اجتباد تھا جو دوسر نے تصویح دو لائل کے مقابلہ میں جمت نہیں ہیں۔ دیے لئے باعث فخر تھا، کیکن یہ ان کا اجتباد تھا جو دوسر نے تصویح دو لائل کے مقابلہ میں جمت نہیں ہیں۔ دیے

محققین کے نز دیک صحیح مسلک ہیہ ہے کہ غز وہ بدر کونسنیات حاصل ہے۔ چنانچہ دھنرت رہا تھ ان کے دائد کے دونا میں ہے اپنے والد کے جواب میں حضرت جبرئیل والی حدیث سائی کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، اہل بدرافضل ہیں۔

اگر "مسا" نافیہ کے بجائے استفہامیہ مانا جائے اوراستفہام کو تعجب کے معنی میں لیا جائے تو معنی ہوگا کہ مجھے کتنی خوثی ہوتی اس بات سے کہ میں بیعت عقبہ کے بدلہ میں بدر میں حاضر ہوجا تا ،اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہے گا۔

اگرچەرىتشرىخ خلاف متبادر ہے۔

٢٤ عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ١٣٩، وفتح البارى، ج:٤، ص:٣١٣

٣٩٩٣ حدثنا إسحاق بن منصور: أخبرنايزيد: أخبرن يحي: صمع معاذبن رفاعة : أن ملكا سأل النبي كل . وعن يمحى أن يزيد بن الهاد أخبره أنه كان معه يوم حدثه معاذ هذا الحديث، فقال يزيد: فقال معاذ: إن السائل هو جبريل العلاق. [راجع: ٣٩٩٢] ترجمہ: حضرت یجیٰ بن معید فرماتے ہیں کہ میں نے معاذ بن رفاعہ دی کیے ہوئے سا ہے کہ ایک ساتھ تھے، یزیدنے کہا کہ معاذ فرماتے تھے اور پوچھنے والے فرشتہ حفرت جبرئیل الظیفا تھے۔

99 سـ حدلتي إبراهيم بن موسى: أخبرنا عبدالوهاب : حدثنا خالد،عن عكرمة،عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبي الله قال يوم بدر: ((هذا جبريل آخذير آس فرصه عليه أداة الحرب)). [انظر: ١٣٠٣] ٤٤

ترجمہ: ابن عباس رضی الله عنبا فرماتے ہیں کہ نبی کر یم ﷺ نے بدر کے دن فرمایا کہ دیکھویہ جرکیل ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کا سر پکڑا ہوا ہے اوران کے اوپر جنگ کے آلات بیں لینی سلح ہوکرآئے ہیں۔

### (۱۲) باب یہ باب بلاعنوان ہے

٢ ٩ ٩ س حدثتي خليفة: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى: حدثناسعيد، عن قتادة، عن أنس في قال: مات أبو زيد ولم يترك عقبا وكان بدريا .[راجع: ١٠١٣] ترجمہ: حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں ابوزید ﷺ کا انتقال ہوا اورانہوں نے کوئی وارث نہیں چھوڑا اوروہ بدري صحالي تقے۔

٤ و ١٥ حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خباب: أن أبا سعيد بن مالك الخدر الله قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما من لحوم الأضحى، فقال: ما أنا بآكله حتى أسأل. فانطلق إلى أخيه لأمة، وكان بدريا، قتادة بن النعمان، فسأله فقال: إنه حدث بعدك أمر، نقص لما كانو ا ينهون

#### عنه من أكل لحوم الأضحى بعد ثلاثة أيام. [انظر: ٢٥٥١٨ مع

ترجمہ: ابن خباب سے روایت ہے کہ حضرت ابوسفید خدری ایک جب سفر سے گھر واپس آئے تو ان کے گھر کے واپس آئے تو ان کے گھر کے لوگوں نے ان کے سامنے تر بانی کا گوشت چیش کیا تو آپ نے فرمایا! بیس اے اس وقت تک نیس کھا وَل گا جب تک آئے بال جائے بھائی قا وہ بن نعمان عظام سے سئلہ نہ پو چیلوں، جو کہ بدری تھے۔ وہ قا دہ بن نعمان عظام کے پاس آئے ، انہوں نے فرمایا آپ کے جانے کے بعدوہ پہلاتھ مندوخ ہوگیا، جس میں قربانی کے گوشت کو تمین دن کے بعدر کھنامن کیا گیا تھا۔

# قربانی کے گوشت کا حکم

سے حضرت ابوسعید خدری کا داقعہ ہے جس کو این خباب کا نے دوایت کیا ہے کہ وہ ایک سفر سے داہری آئے تو گھر والوں نے ان کے سامنے قربائی کا گوشت چش کیا تو انہوں نے فر مایا کہ میں مید کھانے والانہیں ہوں پہلے ان کے سامنے کی جو ہے شاول۔

وجہ بیتی کہ ابتداء میں حضور اقدی ﷺ نے تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع فر مایا تھا، تاکہ مال دار اور وسعت والے لوگ ان پر وسعت کریں جن کے پاس قربانی کی وسعت اور طاقت نہیں، یعنی و وقربانی کا گوشت اپنے پاس ذخیر و کرنے کے بجائے غرباء میں تقییم کردیں۔

تو حضرت ابوسمید ضدری کا اپنے مال شریک بھائی قادہ بن نعمان کا کہ کا سکے جو بدری انسار میں سے تھے، بدر میں ان کی آنکھ پرزخم لگا تھا، جس کی وجہ ہے آنکھ یا برآگئ تھی اور آنکھ میں عیب پیدا ہوگیا تھا۔

حضرت قادہ بن نعمان کی حضور اقد س کا خدمت میں ماضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری ایک ہی عضور ہے اور عرض کیا کہ میری ایک ہی بیوی ہے میں اس سے عبت کرتا ہوں اور وہ جھ سے عبت کرتی ہے، اگر میری آئھ میں بیت ہی دکھ ہوگا، اس گئے آپ میرے لئے دعافر ہاد ہیئے ۔ نبی کریم کی نے اپنے دست مبارک ہے ان کی آئھ کا ذھیلا آٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا جس کے بعدوہ بیج اور بہترین ہوگی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی ہوگئ ۔ میمولی رسول حضرت قادہ بن نعمان کا خضر ساتھا رف ہے ۔

هي صنن النسائي، كتاب الضحايا، باب الاذن في ذلك، وقم: ٣٣٥١، ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين،
 باب مسند أبي صعيد العدر، وقم: ٣٣٤٠ / ١١٠٠ / ١١١١ / ١١١٠ / ١١١٠ / ٢٥٩٠١، ومؤطا مالك،
 كتاب الضحايا، باب ادخار لحوم الأضاحي، وقم: ٩١٩

"فحقال: الد حدث بعد ک امن " توانهوں نے حضرت ابوسعید خدری ایک سے فرمایا کہ آپ کے سفر پر جانے کے بعد ایک اس عظم کو جورد کا جارہا تھا سفر پر جانے کے بعد ایک اس عظم کو جورد کا جارہا تھا تین دن کے بعد تر بانی کا گوشت کھانے جا سکتا ہے۔ ۹ بے

ابه 99 سحدانى عبيد بن إسمعيل: حداناابو اسامة، عن هشام بن عروة، عن ابهه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عناهوهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال: الا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة فطعته في عينه فيمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلى عليه ثم تمطأت في عينه فيمان الجهدان نزعتها وقد الثنى طواها، قال عروة: فسأله إياها رسول الله في فأعطاه إياها. فلما قبض رسول الله الحاسفة أخلها أبو بكر فأعطاه أياها، فلما قبض ابو بكر سالها أياه عمر فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها ثم طلبها عثمان عند قال على قتل. كر

٩ في واحتبج بهادا البحديث قوم على أنه يحرم إمساك لعوم الأحماص والأكل منها بعد للالة إيام، واحتجوا أيضاً بعد المحديث على هم، قال: إن رسول الله هم، فهانا أن ناكل من لحوم نسكتابعد ثلاث، وقال جماهير العلماء: يهاج الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهى منسوخ بقوله ها: "كلوا بعد وادخروا وتزودوا". سنن الترمذي، ابواب الاحتاحي، باب في الرخصة في اكلها بعد ثلاث، وقم: ١٣٩١

<sup>00</sup> انفرد به البخاري

ویدیا، مجر حضرت علی 🚓 کی اولا دینے اس پر قبضہ کرلیا، مچر حضرت عبداللہ بن زبیر 🚓 نے ان سے ما تک لیاجو ان کی شہادت تک ان کے پاس رہا۔

### تشرتح

حضرت زبیر 🚓 نے خودیہ واقعہ سنایا کہ بدر کے دن میراعبیدہ بن سعید بن العاص سے سامنا ہوا جوسر ہے پیرتک لوے میں غرق تھا کہ دونوں آنکھوں کے سوا کچھ نظر ندآ تا تھا، اس کی کنیت ابوذ ات الکرش تھی ، اس نے سامنے آگر کہا کہ میں ابوذات الکرش ہوں ، لینی صرف اتناہی کہددینا مقابل کو ڈرانے کے لئے کا فی سمجھا ، کیونکہ بربهت ببلوان مشهورتهااس شهرت کی وجدے اس نے صرف کنیت ہی بتانا کا فی سمجھا۔

حضرت زبیر ﷺ ماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جونیز ہ تھا وہ میں نے اس کی آنکھ میں مارااورای ہے اس کا کام تمام ہوالینی مرگیا، ہشام کہتے ہیں کہ حضرت زبیر دھننے یہ بھی بتایا کہ جب وہ گر گیا تو میں نے اپنا پیر اس پرر کھ کرانگڑ ائی لی اورز بردست مشقت کے بعد پھنچ لیا جس سے وہ دونو ں طرف سے مڑ گیا تھا۔

## تبرك بآثارالصالحين شركنهيس

نی کریم 🕮 نے یا د گار کے طور پر بیزیزه ما نگاتو حضرت زبیر کھنے وہ نیز ہ حضور اقدس 📾 کو دیدیا ، جب ني كريم كلى كى وفات موكى تو حفرت زبير الله نے وہ نيزه واليس لےليا، پھر حفزت الويكر صد لق الله نے طلب کرلیا تو آپ کھی کو دیدیا، جب حضرت ابو بمرصدیق کھ کا انقال ہو گیا تو حضرت ممر کھے نے فر ماما کہ مجھے ویدو، جوآب کودیدیا گیا، حضرت عمری شهادت کے بعد حضرت عثمان علیہ نے ما مگ لیا، پھرآب کودیدیا گیا اور حضرت عثمان ﷺ کی شہادت کے بعد حضرت علی ﷺ کی طرف وہ نیز ہ لوٹ آیا بعد میں پھر حضرت عبداللہ بن ز بر الله في ما تك ليا اور بينيز وعبد الله بن زبير الله كي باس رايبال تك كدوه شهيد موت - ا

ا في (رفاعطاه)) أي: فاعطى الزبير رسول الله ١٠ العنزة عارية. قوله: ((أخلها)) ينعني: أخذ الزبير العنزة بعد موت وسول الله ، لانهاكانت عاوية. قوله: ((لم طلبها أبوبكر،)) أي: لم طلب العنزة أبوبكر من الزبير فأعطاه إياها عارية، وخدلك جرى مع عمر وعثمان رضي الله عنهما. قوله: ((عند آل على ﴿ الله عند على نفسه، ولفظة: الآل، مقحمة، وبعد على كانت عند أولاده لم طلبها الزبير من أولاد على فكانت عنده إلى أن قتل. عمدة القارى، ج:

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

ای نام سے ہمارے بیاں پاکتان میں جو پہلا میزائل بناوہ عنز ہمیزائل کے نام سے بنایا گیا۔ آپ دیکھئے کہ دھنرت زیر بھی محمون و کے بارے میں کتنااہتمام کیا گیا کہ دھنورا قدیں ﷺ اور ظفائے راشدین ﷺ نے اس کور کھنے کا کتنااہتمام فربایا، فلا ہر ہے کہ دھنرت زیبر بھٹنے فربایا کہ اس کے دونوں طرف مز جانے کی وجہ سے ایک طرح ناکارہ ہوگیا تھا جو قابل استعمال نہیں رہا تھا، لہذا ریخنزہ جو بھی لے رہا تھا اس کا مقصد پنیس تھا کہ اس استعمال کرے بلکہ وہ محض ایک تیمرک کے طور پر تھا، تو معلوم ہوا کہ تیمرکا رکھنا کو کی شرک وغیرہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے نجدی بھائی قرارد ہے ہیں، تیمرک با فارانصلی اور کی بات نہیں ہیں۔

999 سحدثنا أبو اليمان: أخبر نا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرنى أبو إدريس عائد الله بن عبد الله: أن عبادة بن المصامت، وكان شهد بدرا، أن رسو ل الله الله قال: ((بايعوني)) وراجع: ١٨]

يردايت" وكان شهد بدراً"كي وجه الله إلى

• • • ٥ - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرنى عروة بن الزيبر، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى (10 أبا حليفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله (10 بسنى سالما والكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. كما تبنى رسول الله (10 زيدا. وكان من تبنى رجلا فى الجاهلية، دعاه الناس إليه وورث ميراله حتى أنزل الله تعالى (أدُعُوهُمُ لِآبَائِهِمُ) فجاء ت سهلة النبى (10 مكر الحديث. [انظر: ٨٨٥ ٢٠] ٨٠

ترجمہ: عروہ بن زبیر ﷺ حفزت عاکشر صنی اللہ عنہا زوجہ رسول اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حفزت ابوحذیفہ ﷺ نے جو ہر ہی شریک تھے، سالم کو جو کہ ایک انصار بیے گورت کے غلام تھے،

٥٢ مزية تعسيل ك لئي مراجعت قرماكين : انعام البازي، ج : ١٠ رقم العديث : ١٨٣٠ ، ص : ٢٥٣ قا ٢٦٥

٣٥ وفي صبحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، وقم: ٢٣٢١، وسنن النسائي، كتاب النكاح، باب تزوج السولي العربية، وقم: ١٤١٦، وسنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب فيمن حرم به، وقم: ١٤٧٣، وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح، باب وضاع الكبير، وقم: ١٩٢٦، ١٩ وصند أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث السيدة عائشة، وقم: ٢٥١٤٥، ٢٢٩٧٥، ٢٣٣٢، ٢٣٣٢، ٢٣٢٢، ٢٣٩٢، ٢٣٩٢٥، ٢٥١٢٥، وصوطا مالك، كتاب الرضاع، باب ماجاه في الرضاعة بعد الكبير، وقم: ١١١٦، وسنن الدارمي، كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير،

ا پنا بیٹا بنا کرا پئی تیجتی لیخی ہندہ ولید بن عتبہ کی بٹی ہے اس کا ذکاح کر دیا تھا، جس طرح آنخضرت کے خضرت در خضرت نے دخشرت نے دخشرت نے دخشرت نے در خشرت کے دائد میں میدرم تھی کہ جب کوئی کی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو وہ اُس کے نام ہے پکاراجا تا، اور اس کے مال کا وارث ہوتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی ہو اُدھ کھو کھے کہ لا میں ماضرہوئی، پھراس صدیث کو بیان کیا۔

### تشريح

حضرت عا کشرصد یقدرضی الله عنهاروایت فرماتی بین که حضرت ابوحذیفه به جومها جرین میں سے میں ، اپنی کنیت کی وجہ ہے مشہور میں ، بیان لوگوں میں سے تیے جو نمی کریم تھے کے ساتھ عزو وہ بدر میں شامل تھے۔ انہوں نے حضرت سالم تھے کو اپنا بیٹا بنالیا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹنی صند بنت ولید بن عتبہ کا نکاح محضرت سالم تھے ایک انصاری عورت کے مولی تھے، یہ بمیشہ حضرت الوحذیف

کے ساتھ ساتھ رہتے تھے ورنہ بھی ان کے فلام نہیں رہے۔ حضرت ابو مذیفہ کھی حضرت سالم کھی کوابیا ہی اپنا بیٹا بناتے تھے جیسا کہ حضور اقد س کھی نے حضرت زید بن حارثہ کھی کواپنا بیٹا بنایا تھا، اور زیانہ جا ہلیت میں بیتھا کہ جب لوگ کی کومتنی بناتے تھے تو وہ اس کی طرف نبیت کرکے یکارتے تھے اور وہ میراث بھی یا تا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے بیآیت ناز ل فریا کی:

﴿ أَدْعُوهُمْ لِا بَائِهِمْ ﴾ ٥٠

ترجمہ: تم ان (منہ بو لے بیٹوں) کوان کے حقیق بابوں کے

نام سے پکارا کرو۔

سہلہ بنت سہیل رضیٰ اللہ عنہا ، جو کہ حضرت ابو صدیفہ کا اہلیتھی ، انہوں نے نبی کریم بھا کی ضدمت میں حاضر ہوکر کچھ عرض کیا ، جس کی تفصیل کتاب الٹکاح میں آگے آ رہی ہے۔ ہے

ا ٢٠٠٠ ـ حد ثنا على: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت معوذ قالت: دخل النبي ﷺ غدارة بني على فجلس على فراشي كمجلسك مني

٨٨ [الأحزاب:١٥]

٥٥ كتاب النكاح، باب الإكفاء في الدين، رقم الحديث ٥٠٨٨ ٥٥

وجويريات يعضربن بالدف يندبن من قتل من ابائي يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا لبى يعلم مافى غد، فقال النبي ﷺ: ((لا تقولي هكذا، قولي ما كنت تقولين)). [الظر: ٢٥٥ م ٢٥١ م

ترجمہ: خالد بن زکوان کہتے ہیں کہ انہوں نے ربح بنت معو ذرضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حضورا کرم شہر زفاف کے بعد میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے تم بیٹھے ہو، اس وقت کی لڑکیاں دف بحا کر شہراء بدر کی شان میں تصیدہ خوانی کر رہی تھیں۔ آخر میں ایک لڑکی بدگانے گئی کہ ہم میں ایک ایسا نبی تشریف لایا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، حضور کا نے فرمایا بیرمت کہو، بلکہ جو پہلے کہدر تک تھیں وہ کا کہ و۔

### تشريح

حضرت رئع بنت معو ذرخی الله عنها فرماتی میں کہ نبی کریم کھی میرے پاس گئع کے وقت تشریف لائے جس دن میرے ساتھ بناء کیا گیا، لینی جس رات میری رخصتی ہوئی ای گئع نبی کریم کھ آگر میرے بستر پر اس طرح بیٹے گئے جیسا کدا سے خالدا ہن ذکوان! تم میرے پاس بیٹے ہو۔

موال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رہی بنت معوذ کا حضور کے ساتھ کوئی رشد تو نہیں تھا، تو اجربیہ کے ساتھ لما قات کیسی ، الخصوص خلوت میں؟ بیکہا گیا ہے کہ خلوت نہیں تھی کیونکہ بچیاں موجو تھیں جودف بچار ہی تھیں ۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیدوا تعدنول تجاب ہے پہلے کا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیہ ٹی کریم کھی کا خصوصیت تھی، کیونکہ پردہ واجب لعید نہیں ہے کہ للہ بعید فتنہ کے واجب لغیرہ ہے اور نبی کریم کھی کے حق میں فتنہ کا احتمال بالکل منفی تھااس واسطے پردہ کے ادکام عالم نمیں ہو تکے۔ یہے

٩٩ وقى سنن الدومادى، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ماجاء في اعلان النكاح، وقم: ١٠١٠، وصنن أبي داؤد، كتاب الارمادى، كتاب النكاح عن رسول الله، باب ماجاء في اعلان النكاح، باب الفناء والدف، وقم: ٣٢٧٦، ١٥٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥ كما المناب المن

" وجوب ریات بعضر بن بالدف" کچے چھوکریاں جودف بجار ہی تھیں (چھوٹی اورنو عمرائز کیوں کی طرف اشارہ ہے ) اور ند بدکر دی تھیں اپنے ان آباء کا جو بدر کے دن آل کئے گئے تھے۔ یہاں تک کہ ایک بڑی نے بیشعر پڑھا۔

#### "وفينا نبي يعلم مافي غد"

ہمارے درمیان ایک نبی ایسے میں جو جانتے میں جو بکھی کل ہونے والا ہے۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ الی بات مت کہو، حالانکہ جولفظ میں کہا گیا ہے وہ صحیح معنیٰ میں بھی منطبق ہو سکتا تھا ،صحیح معنی مید میں کہ بسااوقات اللہ تعالیٰ آنے والے دن کی خبر آپ ﷺ کوعطا فرمادیتے تھے۔

﴿ لِلْکَ مِنْ أَنَاءِ الْغَيْبِ لُوجِيْهَا إِلَیْکَ ﴾ ۸۵ ترجمہ: (اے پیٹبر!) بیٹیب کی پکھ با تیں ہیں بوہم تہیں وی کے ذریعے ہتارے ہیں۔

لہذااس انتبارے اگر کو کی مختص "و فیٹ ایسی یعلم مافی غد" کہددے تو کو کی غلایات نہیں کین چونکہ اس میں ابہام بے غلطیات کا۔

ظط بات کیا ہے؟ وہ یہ بہت جمعیع ماکان وما یکون" کاعلم ہے، اس واسط ہی کریم کے نے تنبیہ فرمادی کہ ایک ون" میں تبدیل ہوجائے گا اور فرمادی کہ ایک بات نہ بولو کیونکہ ایسا ہوتے ہوتے "جسمیع ماکان وما یکون" میں تبدیل ہوجائے گا اور (آج کل ہوگیا) اس واسط نی کریم کے اس بات سے شنب فرمادیا، روک دیا اور فرمایا کہ اس جملے کے سواباتی کہو۔

۸۸ [مود: ۹ ۳]

### دف بجانے کی حد

یہاں پر نبی کر کی گھ نے بچیوں کو دف بجانے کی اجازت دی،اس سے پیتہ چلا کہ دف کا استعمال جائز ہے اورشادی بیاہ کے موقع پر دف پر لڑکیاں بچرگا کمیں بجا کمیں بھی تو منع نہیں،البشہ اس سے آ گے بڑھنا ممنوع ہے کیونکہ اس سے مقصد اعلان تھا جعا وضمنا دوسرے مقاصد بھی حاصل کر لئے جاتے تھے،اس حد تک مخبائش ہے، باقی وہ آلات جوخاصہ لبوہ می کے لئے وضع کئے جی جس جس کو آلات بھو ومزا میر کہا جاتا ہے تو اس کی اجازت اس سے نہیں گئی اوراس کے ناجائز ہونے پر دوسرے دلائل شاہد ہیں۔ ۵۹

حضرت والدصاحب رحمة الشعليه كاليك رساله جس كاار دوترجمه "اسلام اورموسيق" كنام سے شاكع موچكا ہے اس میں چھتیں ا حادیث ذکر فر مائی میں جرآلات موسیق کے عدم جواز پر داناک کر رہی ہیں۔

بعض حضرات سلف ہے اس کا جواز متقول ہے، جیسا کہ امام فراکی، علا مدزیدی، ابن حزم اور صوفیان کرام جمہم اللہ کی ایک بری جماعت بیرسب ان کے جواز کے قائل ہیں بشرطیکہ آلات ایسے نہ ہوں جوشعار خساق ہوں، اور جوشعار فستاق نہیں اور اس کی مثال امام فرائی رحمته اللہ علیہ نے ''عوز'' کی دی ہے، علامہ زبیدی نے شرح احیاء العلوم میں اس بر روایتوں کا ڈھر لگا دیا، کین بیرسب روایتیں ضعیف ہیں، ان میں کوئی بھی قابل استدلال ٹیمن، آلات کا ڈکر تجے روایتوں میں ٹیمن ہے۔

البیۃ غناء کا آلات کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، بغیر آلات کے بھی ہوتا ہے، اگر ترنم سے شعر پڑھیں بغیر آلات کے تو بالکل جائز ہے، ایبالگا ہے کہ گو ہوں نے روایتیں لوگوں کی طرف نسبت کی ہیں۔

تو اس نے بھی رات کو مدینہ طیبہ جاتے ہوئے ایک منزل پر قیام کیا ، کھانا وغیر ہ کھا کر بیٹھا تھا کہ اپنے

٩٨ وفيه إباحة ضرب الدف صبيحة العرس، وإباحة سماعهن، ومن يمنعه من العلماء يقول: كان هذا وأمثاله في ابتشا الإسلام. عمدة القارى، ج: ١٥ م ص: ١٥٦

میں ایک عرب گویّا بھی رات کو وہاں آ گیا، اور عرب گویئے نے وہاں بیٹھ کرعر بی میں گانا بجانا شروع کر دیا۔اس عرب گویۓ کی آ واز بہت خراب اور بھدی تھی۔

ہندوستانی گویئے کواس کی آواز ہے بہت کراہیت اور دحشت ہوئی۔ جب اس نے گانا بجانا بند کیا تو ہندوستانی گویئے نے کہا کہ آج میہ بات میری مجھ میں آئی ،قربان جا دل! حضور ﷺ کے اوپر کہ حضور اقدس ﷺ نے گانا مجانا کیوں حرام قرار دیا تھا؟ اس لئے کہ آپ نے اس جیسے بدؤوں کا گانا سنا تھا، اگر آپ ﷺ میرا گانا من لیتے تو بھی حرام قرار ندیتے ۔ گانا من لیتے تو بھی حرام قرار ندیتے ۔

بیاس بحث کا ظلاصہ ب، آراللہ تعالی کی تو فیق شائل حال ہوتو والدصاحب کا رسالہ "المسسعسی المحثیث فی تفسیر لهو المحثیث فی توصف المحثیث فی تفسیر لهو المحثیث فی توصف المعتاع المعتاع المعتاع المحتاج المحت

٢ • • ٣ ـ حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبر نا هشام،عن معمر،عن الزهري ح.

وحدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي،عن سليمان،عن محمد بن أبي عتيق،عن ابن شهاب،عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود: أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أعبوني أبو طلحة في صاحب رسول الله في وكان قد شهد بدرا مع رسول الله في أنه قال: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة )) يريد التماثيل التي فيها الأرواح. [راجع: ٣٢٢٥]

ترجمہ: حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ ابوطلحہ ﷺ محابی رسول ﷺ جو بدر کی لڑائی میں شریک سے نے جھے سے کہا کہ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہویا تصاویر ہوں۔ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ اس سے جانداروں کی تصاویر مراو ہیں۔

#### مقصود بخاري

اس مدیث میں بیبتلانا مقصود ہے کدابوطلی کھی بدر میں شامل تھے کد ''و کسان قد شہد بدورا مع رصول الله ﷺ میں مدیث آگے آگے گا دراس سے متعلقہ بحث و تفصیل انشاء اللہ وہاں پر آئے گی۔

<sup>•</sup> و مزیتفیل کے لئے مراجعت فرہا کی: انعام البادی ، ج: ۳، ص: ۱۳۹ تا ۱۵۱

#### 

وحدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عنبسة: حدثنا يونس، عن الزهري: أخيرنا على بن حسين: أن حسين بن على أخبره أن عليا قال: كانت لى شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان النبي ، أعطاني مما أفاه الله من الخمس يومنذ. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي ۾ واعدت رجلا صواغافي بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فأردت أن أبيعه من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي. فبينا ألا أجمع لشارفي من الأقتاب والفرائر والحبال، وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، حتى جمعت ما جمعته فإذا أنا بشارفي قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذمن اكبادهما، فلم املك عيني حين رايت المنظر، قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب، وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار، عنده قينة وأصحابه، فقالت في غنائها: ألا يا حيمز للشرف النواء. فو ثب حمزة إلى السيف فأجب أستمتهما ويقو خواصرهما، وأخذمن أكبادهما. قال على: فانطلقت حتى أدخل على النبي 🦓 وعنده زيد بن حارثة وعرف النبي الله الله المقيت فقال: ((مالك؟)) قلت: يارسول الله، ما رأيت كاليوم، عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شه ب. فدعا النبي ، بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت اللهي فيه حمزة فاستأذن عليه فأذن له. فطفق النبي الله يلوم حمزه فيما فعل، فإذا حمة ة ثمل، محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى النبي 🚳 ثم صعد النظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه. ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي الله أنه ثمل فنكص رسه ل الله الله على عقبيه القهقري، فخرج وخرجنا معه. إداجع: ٩ ٩ • ٢٦

ترجہ: حسین بن علی کھ حضرت علی کھ ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ کھی نے فرمایا کہ بدر کے مال مفتحت ہے ایک اوفئی تھے ملی ، دومری نجی کریم کھی نے بھی کواپنے مال سے عنایت فرمائی ، تو میرے پاس دو ہوگئیں، میں نے ادادہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها وختر رمول اکرم کھی کو دصی کر کے لاؤں، تو میں نے نمی تعقیقا ع کے ایک یہودی سنارے کہا کہ ہم تم دونوں چلیں ، اورا ذر کھا س اونٹیوں پر لاد کر لائمیں ، میرا مطلب میں تعاق کے اس کو فروندے کر کے اپنے نکاح کا دلیمہ کرون ، چنانچواس خیال ہے میں دواونٹیوں کے لئے پالان ، رسیاں اور تھیا و غیرہ فرا ہم کر دہا تھا ، اونٹیول ایک انصاری کے کھر کے قریب ہیٹھی ہوئی تھیں، جب سامان کیکر میں اور تھیا و غیرہ فرا ہم کر دہا تھا ، اونٹیول ایک انصاری کے کھر کے قریب ہیٹھی ہوئی تھیں، جب سامان کیکر میں اور شیدے چرکا کلیج نکال لئے ہیں ، میں میں میں اور شید کے پاس کیا کہا تھا کہ دورہ کا میں میں میں میں میں میں میں اس کی اور کیٹ کیک کے نام کا ک

د کیکررونے لگا، اور لوگوں ہے ہو تھا کہ بیکس نے کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا بیکا م تمزہ بن عبد المطلب فضہ نے کیا ہے، اور وہ انسار کے ساتھ اس گھر میں بیٹے شراب ہی رہے ہیں، ایک لونڈی گانے والی موجود ہے، اور یار دوست جمع ہیں، بات میہ ہوئی کہ لونڈی نے کہا اے تمزہ ایشوہ وئی موٹی اوئٹنیوں کی طرف، جمزہ تعلوار لے کراشے اور اونٹنیوں کے کو ہان کاٹ دیئے اور پیٹ چاک کر کے کیلیے نکال لئے۔ تو حضرت علی جائے ہیں میں بدد کیا کہ حضور بھی خدمت میں آیا اس وقت آپ بھی کے باس حضرت یو بن مارشہ چاہد بیٹیے ہوئے تھے۔ آنخضرت میں مصیبت پہلے نہیں وقت آپ بھی کے باس حضرت یو بن مارشہ چاہد ہوئے تھے۔ آنخضرت کی صحیبت پہلے نہیں وقت آپ بھی کے باس حضرت یو بن مارشہ چاہد ہوئے ہیں کے ہوئی کے ہوئی کے اس کے اور پیٹ چاک کردیے اور وہ ایک گھر میں بیٹے لوگوں کے ساتھ شراب ہی رہے ہیں۔ آپ بھی نے این چا ورمنگوائی اور اسے کردیے اور ہو کر پیدل چل دیے، میں اور زید بن مارشہ جس ساتھ ہو گئے، آپ بھی نے اس گھر پر بین کی اور کہاں کاٹ دار آپ کی جازی کو در این اور کہا ہم نے کہا کہ اور کہا ہم نے کہا کہا کہ در آئی اور کہا ہم نے کہا کہا گھر ہوئی کی اور کہا ہم نے کہا کہ دوڑائی اور کہا ہم نے کہا کہا کہا ہم نے کہا کہ دوڑائی اور گھنوں تک صفور بھی ور ہیں، آپ بھائی ور ہیں، آپ بھائی ور ہیں، آپ بھی ہیں۔ جزہ نے نظر دوڑائی اور گھنوں تک صفور بھی کہا معلوم ہوتے ہو۔ اس وقت آپ بھی بھی کے گئا کہ دور این ہیں۔ ہوئی ہیں۔ ہوئی اور اہم ساتھ ہو گئے۔ اس وقت آپ بھی بھی گئا کہ دور فی بیں۔ ہوئی ہیں۔ ہوئی اور این میں، آپ بھائی وقت آپ بھی بھی گئا کہ دور این ہیں، اس وقت آپ بھی بھی گئا کہ دور تھی ہیں۔ ہو۔ اس وقت آپ بھی بھی گئی کہ دور تھیں، آپ بھی میون میں، آپ بھی کے میاں کہ دور تھیں، آپ بھی کے میاں کو دور این اور کھی ہوئی ہیں۔ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہا کہ دور تھی ہوئی ہوں۔ اس وقت آپ بھی بھی کے کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کو کہ کی کہ کے کہ کے کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کو کہ کی کے کہ کی کہ کی کو کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ

# وليمه كاشوق بهي ،ضائع پونجي كا دُ كھ بھي

علی بن حسین رحمہ اللہ جوزین العابدین کے نام سے مشہور ہیں وہ حضرت حسین بن علی ﷺ سے روایت کرتے ہیں اوران کو حضرت علی ﷺ نے جردی ، وہ فرماتے ہیں کہ میر بے پاس ایک او نخی تھی جو بدر کے دن نغیمت کے حصہ سے لی تھی ، اورایک نبی کریم ﷺ نے عطا فرمائی تھی اس مال سے جواللہ تعالیٰ حضور اقد س ﷺ کوخس کی صورت میں عطاء فرماتے ہیں ۔

اس وقت حضرت فا طمدرضی الله عنها سے نکاح ہو چکا تھا، جب میراحضرت فا طمدرضی الله عنها کی رخصتی کرانے کا ارادہ ہوالیخی بناء کا تو فعا ہر ہے بناء کررہے ہیں تو ولیمہ ہوگا، تو میس نے بنوقیقا ع میں ایک مسسو آغ (مسسو آغ کے معنی سنار، جوسونا ڈھال کرزیوروغیرہ بناتے ہیں ) سے معاہدہ کیا کہ میر سے ساتھ چلے اور ہم جاکر اذخر کھاس کا ب کرلے آئے کیں بیو میراارادہ تھا کہ وہ میں سناروں کو نیچ دوں گا اور اس سے میں اپنے ولیمہ میں مدد لوں گالیمنی میسے اپنے ولیمہ برخرج کروں گا۔

"فبي نسا ان اجمع لشسارفي من الأقساب النع" تواس دوران ميس اين اونيُول كيك

پالان، بوریاں اور رسیاں جمع کر رہا تھا۔ میری اونٹنیاں ایک ایسے جمرہ کے پاس بٹھا دی گئی تھی جو ایک انصاری صحابی کی مکیت میں طالع کیا تھا، میں صحابی کی مکیت میں تھا کہا تھا، میں سال کا گئی تھا، میں سال کیا تھا، کہا تھا کہ میں سے ایک جمع کر کا تھا وہ جمع کر کا تھا وہ جمع کر کا تھا وہ جمع کر کے میں لے آیا۔ جب یہاں پہنچا تو احیا تک میں نے دیکھا کہ جواد مٹنیاں میں بٹھا کر گیا تھا ان دونوں کے کہاں کی نے کا بے لئے ہیں اور ان کا پیٹ جاک کر کے ان کی گئی ہے۔ گئال کی گئی ہے۔

ا یک طریقہ تو ہوتا ہے کہ آ دی ذرخ کرے چمر نکال لے بنیس، یہ تکلف نبیس کرتے تتے۔ ذرخ کرنے کا رواج نبیس تھا زندہ اونٹ کا کو ہان کا ٹ کر لے گئے اور پکا کر کھالئے۔ تو کہتے ہیں کہ بمبی طریقہ ہوا اس وقت کہ ان کے کو ہان کا ٹ لئے گئے اوران کی کھوکھیں اور کچکی نکال کی گئی۔

"فلم أملک عینی حین رایت المنظر الع" كتي ين كد بحص جب بيد منظر نظر آياتوا في آكهول بر قالونه پاكه رونا آگيا-اس زماني كا آپ تصور يجي كدفتروفاقه كا زماند اور حضرت على دهد كا نكاح بواب اور رخمتی بوئے والى ب يابوگئ ب اوروليم كرنا چا يت بي اور حضرت فاطم رضى الله عنها سے محبت و تعلق ب اور اس كوچا بين اور جو كچكا كات تمي وه بياد نيمال كي اوران كابير حشرين كيا ـ

تو کہتے ہیں کہ میں رو پڑا کہ بیر ترکت کس نے کیا؟ تولوگوں نے بتایا کہ یہ کام حضرت حزہ دی نے کیا ہے، جوان کے اور حضور کے کیا بھی تھے۔

"وهو المها البيت النع" اوره اس كمرش بيشي بين انصارك كجولوك شراب في رب بين - ان كساته يديمي في رب بين (اس وقت تك شراب حمام نبين بوني تقى) اور ان ك پاس ايك كان والى بحن تقى اور ان كساتتى بحى شيرة انهول نه اس كان فين بيشعر بحى شال كركئي

"الاياحمز للشرف النواء"

اے حزہ!موٹی موٹی اونٹنیوں کی طرف اٹھو۔

یہ ''بیا حمد ق'' منادی مرخم ہے، یعنی اسے تمزہ! ذراان موٹی تازی اونٹیوں کو دیکھوتو پیکھڑی ہوئی ہیں ننا محن کے اندر، ان کودیکھ مواور ہماری دعوت کرو۔ ان کا خون نکالواور کا ٹو اور ان کے ذریعہ ہماری مہمانی کرو، تو خصرت تنزہ پیشے شراب تو پینے ہوئے تھے اور کاورت نے جناب اور زیادہ پھڑ کا دیا تو جوش میں آ مجے \_

'' فو قب حسمزہ الی السیف الغ" تمزہ کے نے آلوار کی طرف چھا تک لگائی اوران اونٹیوں کے کوہان کاٹ دیئے اوران کے پیٹے چیر کرر کھ دیئے اوران کی کھی نکال کرلے گئے۔

" فانطلقت حتى أدخل على النبي ﴿ النبي ﴿ اللهِ " حضرت على ﴿ كُبِّتِ مِن كَدِين سيدهارسول الله ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

نہیں دیکھا، آنخضرت 🛍 نے میرے رنجیدہ چرہ کودیکھ کریوچھانتہیں کیا ہواہے؟

یں ویک اسٹرن کے سے سے مرسار بیور پہر دید ویک ہے گئی کا مصیب سیلم نہیں دیکھی ، حزہ نے ممر ک میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں نے آج کی میں سیت سیلم نہیں وہ بھی موجود اونٹیوں پر بواستم کیا ہے ، ان کے کو ہان کاٹ ڈالے اور پیٹ چاک کردیے اور دیکھتے کمرے میں وہ بھی موجود ہے اوران کے ساتھ شراب پینے والے اور بھی موجود ہے۔ آپ کا نے اپنی روامنگوائی ، چادر پہنی ، چلتے ہوئے تشریف لے گئے اور زیدین حارثہ مطاور میں بھی چیچے چیا ، یہاں تک کداس کمرے میں بھی گئے جہاں پر حضرت حزہ کے مصاوحود تھے۔

# مغلوب الحال كوتنبيه وتبليغ مناسبنهين

"فسطفق النبی کل بہلوم حسزہ فیما فعل النے" آپ کے نفزت تزوجہ کوطامت کرنی شروع کی جو کچھانہوں نے کیا اس پر کہ آپ نے بہ کیا حرکت کی اور دیکھا کہ حضرت تمزہ نشہ میں ہیں اور ان کی آٹھیں مرخ ہوری ہیں۔ پھر حضرت تمزہ کھنے تم کر یم کھا کی طرف دیکھا اور نگاہ او پر کی طرف اٹھائی پھر نظر تھنے کی طرف لے تملے لیخی او پر سے نیچے کی طرف دیکھا، پھر چیرے کی طرف دیکھا۔

"قىم قىال حىمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبى؟ النع" كرحفرت تمزه د الله تو كيونيس بو ليكن مير ب ب كفلام بويلفظ بول ديا-

اس نے پید لگا کہ جب کوئی مختص ایسی حالت میں ہو کہ مغلوب ہور ہا ہو یہاں تو سکر ہے کین اگر کوئی مختص مغلوب الغضب ہے تو اس وقت میں اس کو بیجیہے کرنا مناسب نہیں۔ پیڈ نہیں کہ کیا کر گذرے اور کیا کہہ گذرے۔ جب ذرااشتعال مختذا پڑجائے یا حالات معمول پر آ جا کیں تو اس کے بعد سمجھانا چاہئے۔اس سے بیہ سنت معلوم ہوگئی۔

٣٠٠٥ \_ حدثنا محمد بن عباد: أخبر نا ابن عيينة قال: أنفذه لنا ابن الأصبها ني،
 سمعه من ابن معقل: أن علياط/ كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهدبدرا.

۔ ترجمہ: ابن عینے نے روایت بیان کی کہ ہمارے پاس ابن الاصبانی سے سیحدیث پنجی انہوں نے ابن معقل سے سنا کہ حضرت علی 🚓 نے حضرت مہل بن حنیف 🚓 پر تکبیر کہی (نمازِ جناز ہ پڑھائی) اور پھرفر مایا کہ پیہ جگ بدر میں شریک تھے۔

#### "انفذه لنا" سےمراد

ابن عیبندر حمد الله جب بیرحدیث ابن اصبهانی بے دوایت کررہے ہیں تو ایک ایسالفظ استعمال کیا کہ جو آج تك كى فينبين كيا، وه لفظ ب"الفاه لنا" لفظى معنى بيآريار بونا، جوعام طور رسبم لعنى تيركيلي استعال بوتاب، "الفذه السهم" يعن تيرجم بآر پارموكيا، يهال پر"انفذه لنا ابن الاصبهاني "يعن اصهالى نے ہم تک پہنچایا۔

سوال يه پيدا موتا ہے كه يهال برخريب لفظ كول استعال كيا؟

حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ابن الاصبانی نے ابن عیبنہ کو یہ حدیث مشافیۃ نہیں بلکہ مکاتبۃ بینجانی، این خط کے ذریعہ سے پہنچائی اس لئے "الفلہ"استعال کیا، انہوں نے ابن معقل سے سنا کہ حضرت علی الع نے حضرت مل بن مُدیف کے جنازہ بر تھی روحی، پر فرم مایا کہ یہ بدر میں شامل تھے۔ او

### شہدائے بدراورزا کدتگبیرات

سبل بن حُدیف کی نماز جناز ہ پڑھی اور یہ ذکورنہیں کہ حضرت علی کے نے کتنی تکبیریں پڑھیں بعض روا تیوں میں یانچ اور بعض روایتوں میں چھ تکبیریں ندکور ہیں ،اس کو یہاں ذکر کرنے کی مناسبت یہ ہے کہ اتنے

ہ. دوسری وجہ ریجھی ہوسکتی ہے کہ بعض حضرات نے فر مایا کہ شہداء بدر کی خصوصیت بیتھی کہ جار تکبیروں ہے زادہ تھیری کی جاتی تھیں، کو تک عام طور پر چار تھیری کی جاتی ہیں،اس لئے یہاں پر بدری صحابی ہونے ک وجد يا ي تحجيري كبيل -اس كي يدهيقت بتالياً في به كدهرت على الله في العدفر مايا: "إلى من اهل بدر"۔ ۱۴

اكِ قوله: ((انفذه لنا)) أي: بلغ به منتهاه من الرواية كقولك: أنفذت السهم، أي: زميت به فاصبت، وقيل: المراد به أنه ارسله فكانه حمله عنه مكاتبة عمدة القارى، ج: ١٥٨ ص: ١٥٨

<sup>21.</sup> شوح معالى الآفاد ، كتاب الجنالز ، باب العكبيرعلى الجنالزكم هو ؟ ، وقم: ٢٨٣٩ ، ج: ١ ، ص: ٤٠ ٣

چنانچەعبداللە بن معقل ھاي واقعه مين نقل كرتے ہيں " نسم صلّيت مع علمي علمي جنائز، كلّ ذلك كان يكبو عليها اربعاً" معلوم بواكر حضرت على المالكم الماري تكبيرول كالقاليكن چونكه ال بن حنیف کھی بدری صحابی تھے اس لئے انہوں نے ان برزیادہ تکبریں کہیں۔ سو

٥٠٠٥ حدثنا أبو اليمان: أخبر نا شعيب، عن الزهرى قال: أخبرني سالم بن عبدالله أنه مسمع عبدالله بن عسم رضى الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب على حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله 🕮 قلد شهيد بيدراءتوفي بالمدينة .قال عيم : فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت انكحتك حفصة نبت عمر، قال: سأنظر في أمرى فلبثت ليالي، فقال: قد بدالي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة نبت عمر، فصمت أبوبكر فلم يرجع الى شيئا، فكنت عليه أوجد منى على عثمان فلبثت ليالي لم خطبها رسول الله الله الله الكامتها إياه فلقيني أبو بكر ، فقال: لعلك وجدت على، حين عرضت على حفصة فلم أرجع إليك ؟ قلت: نعم، قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله 🚳 قد ذكرها ولم أكن لأفشى سروسول الله 🕮 ولو تركها لقبلتها. [انظر: ٢١،٥١٢١، ١٢٥،٥١٢٥] س.

٩٣ وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عندهم أن التكبير أربع وهوقول أكثر الصحابة وعن بعضهم التكبير خمس، وفي صحيح مسلم عن زيدبن أرقم حديث موفوع في ذلك وقد تقدم في الجنائز أن أنسا قالأن التكبير على الجنازة للاث"، وإن الاولى للاستفتاح وروى ابن أبي خيشمة من وجه آخر مرفوعا أنه كان يكبر أربعاً وخمساً وسناً وسبعاً والمالية، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً وثبت على ذلك حتى مات وقال ابوعمر: العقد الإجماع على أربع، ولانعلب من فقهاء الأمصار من قال بحمس إلا ابن أبي ليلي، انتهى. وفي المبسوط للحنفية عن أبر يدنس مثله. وقال النوي في "شرح المهلب" كان بين الصحابة خلاف ثم انقرص وأجمعوا على أنه أربع، لكن لوكبر الامام خمسا لم تبطل صلاته إن كان ناسياً، وكذا إن كان عامداً على الصحيح. لكن لايتابعه المأموم على الصحيح، والله أعلم. فتح البارى، ج: ۷، ص: ۳۱۸

مور وفي منن النسالي، كتاب النكاح، باب الكاح الرجل ابنته الكبيرة، رقم: ١٩١، ٣٢٠٤، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشوين بالجنة، باب مسند أبي بكر الصديق، وقم: ٠٤، ومسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب، رقم: 2021 ترجمہ: سالم بن عبداللہ دھرت عبداللہ دھنرت عبداللہ بن عرصی اللہ عنہا ہیدہ ہوئیں اوران کے قو ہر حسن کہا کہ میرے والد حضرت عمر بن خطاب کے نے فرمایا جب هدہ رضی اللہ عنہا ہیدہ ہوئیں اوران کے قو ہر حسن بن مذافر ہی ہدینہ میں انتقال کر گے، تو ہیں دحرت عثان بن مذافر ہی ہدینہ ہیں انتقال کر گے، تو ہیں دحزت عثان کے من منا اور هدہ کا ذکر کیا اوران ہے کہا کہ اگرتم کہوتو ہیں ان کا فکاح تمہار ہے ساتھ کردوں، دھنرت عثان کے نے کہا میں فور کر کے جواب دوں گا، میں کی دن تشہرار ہا، پھر جب ملاتو کہنے گئے کہ مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہا میں فور کر کے جواب دوں گا، میں کئی دن تشہرار ہا، پھر جب ملاتو کہنے گئے کہ مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہا میں فور کر نے جواب دوں گا، میں کئی دو تمہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں حصد کا کئاح تمہار ہے اور کہ کئی ہوئی میں دیا ۔ جمول ابوبر کھا کے اس طرز ہے اس سے بھی زیادہ رفع ہوا ، چین دیا تا گوار ہوا ہوگا۔ میں خاصور کھا کے رائی دیا تا گوار ہوا ہوگا۔ میں نے کہا ہے خلک بھے درئی ہوا تھا، میں کئی دا تمن خاص کہ کہا ہے خلک بھے درئی ہوا تھا، میں کہا کہ والے اور کہا ہے خلک بھے درئی ہوا تھا، میں کئی دیا تھا کہ تخضرت کھی ہوا تھا کہ تا تخضرت کھی ہوا تھا، میں اگر آپ کھا کہ درئی ہوا کہ میں ان کا فکار کرائی ہوا دورئی ہوا کہ میں ان کا فکار کرائی ، میں صفور کھا کو اراز فاش نہیں کہا ہوا تا تھا، ہاں اگر آپ کھا کہ ال اور کہ کو دیا تا تھا، ہاں اگر آپ کھا کھیں ان سے بیں فکار کر لیتا۔ کھا، ہاں اگر آپ کھا حصد سے فکار کا ادادہ ترک کردیے تو اس سے میں فکار کر لیتا۔

## معاشرتی خرابی کاازاله

حضرت عبد الله بن عررضی الله عنها حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے کی صاحبز ادی حضرت خصہ رضی اللہ عنها حضرت جنیس بن حذاف سمی کا سے نیوہ ہوئیں۔

بید حضرت نتیس بن صدّ افس<sup>بی</sup> مظام<sup>د</sup> **دو الهه جسو تبن** " ہے مشبور تنے ،غز و وَاحد میں ان کے زخم لگ میا تھا جس کی وجہ ہے ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوگی ۔

تو حضرت عمر ات بیر کان کی وفات ب بعد حضرت عثان بن عفان عله سے میری ملاقات

<sup>00</sup> قوله ((من خنيس)) بعثم الخاء المعجمة وقتع النون وسكون الباء آخر العروف وبالسين المهملة: ابن حلاقة، بعضم الحاء المهملة وتخفيف الذال المعجمة وبالفاء: ابن قبس بن عدى بن سعد بن سهم القرشى السهمى، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدراً بعد هجرته الى أوض الحبشة، لم شهد أحداً ونالته لمة جراحة مات منها بالمدينة، وهو أخو عبدالة بن حذافة. فيع البارى، ج: 2 ا ، ص : 10 ا

ہوئی، تو میں نے انہیں حصد کا پیغام دیا اور کہا کہ حس کا نقال ہوگیا ہے، اگر آپ چا ہیں تو میں آپ کا حصد بنت عمر منی اللہ عنہا سے نکاح کردوں ۔

اس سے میں معلوم ہوا کہ باپ کا اپنی بٹی کے لئے کسی کو پیغام نکاح دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے،جس طرح ہمارے معاشرے میں تجی جاتی ہے کہ رشتہ آئے تو لڑ کے والوں کی طرف ہے آئے۔

حضرت عثان کے خواب دیا کہ اچھا میں اس معالمہ میں غور کرونگا، تو چندرا تیں میں خاموش رہا، حضرت عثان کے نے بعد میں کہا کہ میری رائے یہ بنی ہے کہ میں آئے یہ نکاح نہ کروں، یعنی حضرت حصہ رض اللہ عنہا ہے۔ پھر حضرت عمر کے، حضرت صدیق اکبر کے سے ملے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دوں، تو حضرت صدیق اکبر کے بھی می خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔

تو میں حضرت ابو بکر کے پر زیادہ ناران ہوابنسبت حضرت عثمان کے یک یکونکدان سے تعلق و محبت اور تو قعات زیادہ تھیں تو انہوں نے بھی وہی سر دمبری کا روبیا اختیار کیا کہ کوئی جواب نید یا ، پھر پچورا تیں میں انتظار کرتار ہااور بعد میں حضوراقدیں کے نے حضرت حضصہ رضی اللہ عنہا کا پیغام نکاح دیا تو میں نے ان کا نکاح حضور کے سے کردیا۔

حضرت ابو بکر اس کے بعد مجھ سے لے اور فرمایا کہ شاید آپ جھ سے ناراض ہو گئے جبکہ آپ نے بھی پر حصد رضی اللہ عنہا کو پیش کیا تھا اور میں نے کوئی جواب نددیا تھا، میں نے کہا کہ ہاں میں ناراض ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر بھے نے فرمایا کہ میر سے لئے کوئی چیز مانع نہیں تھی اس بات سے کہ میں آپ کو جواب دوں اس معالمہ میں جو جھ پر چیش کیا تھا، تکر ہیے بات مانع تھی کہ میر سے علم میں ہیا بات تھی کہ حضور تھے نے کی وقت حصہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرمایا تھا، اس لئے جھے بیے خیال تھا کہ حضور تھے ہے اور کوا فشاء کرنے والانہیں تھا، اگر حضور تھے چھوڑ دیت تو میں آبول کر لیتا۔

۲۰۰۷ - حدلت مسلم : حدلتا شعبة، عن عدى، عن عبدالله بن يزيد : سمع أبا مسعود البدرى عن النبي ﷺ قال: ((نققة الرجل على أهله صدقة)). 19

<sup>97.</sup> وفي صبحيس مسلسم، كتاب الزكاة، باب فصل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، وقم: 1 ٢٧١. وصنت النسائي، ومستن العرسائي، ومستن العرسائي، كتاب البر والعصلة عن رسول الله، باب ماجاء في النفقة في الأخل، وقم: ١ ٨٨٨ ، وسنن النسائي، كتاب الزكشة، باب أي العصدة أفعنل، وقم: ٣٣٩٨، ومستذ أحمد، مسند الشاميين، باب يقية حديث أبي مسعود البرى البرى المبارد، وقم: ١ ١ ٣٣٧ ا ، ١ ٢٣٨٤ ا ، وباقى مسند الأنصار، باب حديث أبي مسعود عقية بن عموو الإنصار، وقم: ٣٢٩٨ ا ، وباقى مسند الأنصار، باب حديث أبي مسعود عقية بن عموو الإنصار، وقم: ٣٢٧٩ ا ، وباقى النفقة على العبال، وقم: ٣٥٣٩

ترجمہ: عبداللہ بن بزیدے روایت ہے کہ انہوں نے ابومسعود بدری اللہ سے بدیات نی کہ رسول اکرم فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل وعیال پرخرچ کر ہے تو اس میں بھی صدقہ کا اثو اب ملتا ہے۔

#### حضرت ابومسعود ﷺ بدری صحابی ہیں

ا مام بخاری رحمہ اللہ بیتین حدیثیں میہ بات ٹابت کرنے کے لئے لائے میں کہ حضرت ابومسعود بدری صحابی تھے اور تین روایتوں میں لانے کی ضرورت اس لئے چیش آئی کہ حضرت ابومسعود انصاری پیلی کی نسبت مدری ہے۔

بدری ہے۔
بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بدری اس لئے کہتے ہیں کہ دو بدری صحابی تھے ، لیکن بعض لوگوں کا کہنا یہ
ہو کہ انہیں بدری ہونے کی وجہ سے نہیں کہتے بلکہ اس لئے کہتے ہیں کہ دو بدر کے مقام پر مقیم تھے ، لیکن بذات خود
ہدر میں حاضر نہیں تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ان کی تر دید کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ایو مسعود چھے بدری ہیں اور
ہدری بالمعندین ہیں ، لیخی بدر میں شال بھی تھے اور وہاں تھے بھی تھے۔ جس کی دیل اگلی حدیث میں آر بھی ہے
ہدری بالمعندین ہیں ، لیخی افدا صراحت سے آرہا ہے ، پہ چاکہ بدری صرف موضع کی طرف اشار ہ نہیں ہے بلکہ
کدوہاں " شھیلہ بسادا" لفظ صراحت سے آرہا ہے ، پہ چاکہ بدری صرف موضع کی طرف اشار ہ نہیں ہے بلکہ
خرو ؤیدر میں شرکت کی وجہ سے ہے۔

"نفقة الرجل على اهله صدقة" كى فض كاات كروالول يرفرج كرنا بهي صدقه ب-

2 • ٣٠ ـ حدلت أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهرى: سمعت عروة بن الربيري حدث عسم عروة بن الربيري حدث عسم بن عبد العزيز في إمارته: أخر المغيرة بن شعبة العصر وهو أمير الكوفة. فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى، جد زيد بن حسن، شهد بدرا فقال: لقد علمت نؤل جبريل عليه السلام فصلى، فصلى رسول الله المساحم حمس صلوات ثم قال: هكذا أمرت كذاك كان شير بن أبى مست يحدث عن أبهه [راجع : ١ ٢ ٥]

ترجمہ: امام زمری نے کہا کہ میں نے حضرت رہ ناز بیر است سنا کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز

<sup>32</sup> واغتلفوا في شهوده بدراً، فالاكترون على أنه لم يشهدها، والما نزل ببدر فنسب اليها، وقال الاسماعيلي: لم يصبح شهردايو مسعود بدراً، والما كالت مسكنه، فقيل له: البدرى، وقد اختار ابوعبيدالقاسم بن سلام اله شهدها. وكذلك قال ابن الكلبي ومسلم في الكني، وقال الطبراني وابوأحمد الحاكم: يقال انه شهدها، واليه مال البخارى. عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ٢٠ ١ / ١٩٠١

رحمہ اللہ کے عہدِ خلافت میں بیر حدیث بیان کی کہ ایک دن مغیرہ بن شعبہ ﷺ نے ، جو کوفہ کے حاکم ہے ، انہوں نے عصر کی نماز میں دیر کاتو جوزید بن حسن کے نانا ، حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر وانصار کی ہے واخل ہوئے اور وہ جنگ بدر میں شریک تھے ۔ کہنے گئے کہ اے مغیرہ! آپ کو معلوم ہے کہ جرئیل بھی نازل ہوئے اور نماز پڑھائی، آپ کھی نے کہ نے کہنے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا گئے کہ اس معاول کے بھی پڑھیں ، پھر جرئیل بھی کہنے گئے کہ ای طرح آپ کھی کو کھم دیا گیا ہے۔ عروہ کا بیان ہے کہ بشیر بن الح مسعود اپنے والد سے بیر وابت ای طرح نقل کر مایا کرتے تھے۔

#### تشريح

حضرت عروہ بن زبیر بھی حضرت عربی عبدالعزیز بھی کی خلافت کے زبانہ پٹس ان کو بیدہدیث سنار ہے۔ تھے، حدیث بیٹھی کما لیک مرتبہ مغیرہ بن شعبہ بھینے عصری نماز میں دیرکردی جبکہ دو کو نیٹ انہریتے۔

تو حضرت اپومسود عقبہ بن عمروالا نصاری کے جوزید بن جسن بن علی رہمہ انڈ کے ناتا میں واض ابوے ا اور وہ بدر میں شامل تنے اور مغیرہ بن شعبہ عضرے قرمایا کہ اے خیرہ! آپ تو تو سعاد ہر ہے حضرت جرئیل المنظیمیٰ حضور کا کے پاس آئے تنے لیخی جب نماز کا طریقہ بتائے آئے تنے ، انہوں نے اور حضور کا نے پانچ نمازیں رم عی ، مجرانہوں نے آپ کا سے فرمایا کہ ای مجمولونماز پڑھائے کا تھم ملا ہے۔

م ۲۰۰۸ ــ حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن زيد عن علقمة، عن أبي مسعود البدرى الله قال: قال رسول الله ق: ((الآيتان من آخرسورة البقرة، من قراهما في ليلة كفتاه)). قال عبدالرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت، فسألت فحدثنيه. [انظر: ۲۰۰۸، ۹۰۰۵، ۵۰۳۰، ۵۰۳۰،

AB وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصوها، باب فضل الفاتحة وعواتيم سورة البقرة والحث على المراحة، وقي: ١٣٥٩، وسنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله، باب ماجاء في آخر سورة البقرة، وقم: ٢٠٥٨، وسنن أبين ماجة، كتاب الصلاة، باب تخريب القرآن، وقم: ١٨٩ ا، وسنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب ماجاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل، وقم: ١٣٥٩، وصند أحمد، مسند الشاميين، باب بقية هديث أبي مسعود البدرى الأنصاري، وقم: ١٣٥٩ ا ، ١٣٣٤، ١٣٨٠ ا، وسنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب من قرام الأيمين مباب فضل أول سورة البقرة، وقم: ١٣٥٩، وكتاب فضائل القرآن، باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي، وقم: ٣٢٥٠)

ترجمه: حفرت ابومسعود بدري دوايت ب كدرسول الله الله في فرمايا، جو تخف سوره بقره ك آخری دوآیتیں رات کوسوتے وقت پڑھ لیا کرے وہ اس کے لئے کافی ہیں۔عبدالرحمٰن بن پزید کہتے ہیں میں خود ابومسعود ﷺ سے ملا وہ کعبہ کا طواف کررہے تھے، میں نے اس حدیث کوان سے بو چھا تو انہوں نے ای طرح بيان فرما كي۔

٩٠٠٩ ـ حدثنا يحي بن بكير :حدثنا الليث،عن عقيل،عن ابن شهاب : أخبرني محمود بن الربيع : أن عتبان بن مالك، وكان من أصحاب النبي 🚳 ممن شهديدرامن الأنصار أنه أتى رسول الله كل .[راجع: ٣٢٣]

• ١ • ٣ - حدثنا أحمد هو ابن صالح: حدثنا عنبسة: حدثنا يونس: قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد وهو أحديني سالم وهو من سواتهم عن حديث محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك فصدقه. [راجع: ٣٢٣]

ترجمہ: ابن شہاب زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جھے کومحود بن رئے نے خبروی کم عتبان بن یا لک کا رسول اللہ کا کے صحابہ میں سے ہیں ،اور بدر میں شریک تھے ، وہ رسول اللہ کھے کے پاس آئے۔

ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حصین بن محمد سے جو بنی سالم کے شریف آ دمیوں میں سے تھے اس حدیث کو بو جھا جومحمود بن رہیج نے متبان بن مالک 🚓 سے روایت کی ، توانہوں نے کہامحمود یجی بیان کرتے ہیں۔

#### مقصو دبخاري

یہاں برصرف مقصود بیر بیان کرتا ہے کہ منتبان بن ما لک 🦀 بدر میں شریک تھے اور یہاں ان کی حدیث نقل نہیں کی کتاب الصلاۃ میں بیرحدیث گذر چکی ہے کہ حضورا کرم ﷺ سے درخواست کی تھی کہ آپ میرے گھریر تشریف لے جائیں اور نماز پڑھیں۔

١ ١ - ٣ - حدلشا ابو السمان: أخبر شعيب، عن الزهرى قال: أخبرني عبدالله بن عامرين دبيعة، وكان من أكبر بني عدى، وكان أبو ه شهد بدرا مع النبي 🦓 : أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وكان شهد بدرا وهو خال عبدالله بن عمر و حفصة 🚓 وو

وو انفرد به البخاري.

ترجمہ:عبداللہ بن عامر بن ربعہ عظام نے جو بنی عدی کے سردار تھے،ان سے زہری نے ملا قات کی ،ان کے والد عامر بن ربیعہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے،انہوں نے فر مایا کہ مفرت عمر ﷺ نے قد امد بن مظعون کو بحرین کا عامل مقرر کیا تھا اور وہ جنگ بدر میں شریک تھے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنبما اور حضرت خصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مامول تھے۔

#### مقصو دِ بخاری.

اس روایت میں دوحفرات کا ذکر ہے ایک عامر بن رہید کھادر دوسرا قد امد بن مظعو ن کھی جن کو حضرت عمر کھ نے بحرین کاعامل بنایا تھا، ہیدونوں حضرات بدری صحابی ہیں ۔

٣ ، ٣ ، ٣ ، ٣ ، ٣ - ٣ ـ حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء: حدثنا بجويرية، عن مالک، عن الزهری أن سالم بن عبد الله أخبره قال: أخبر رافع بن خديج عبدالله بن عمر: أن صعى و كانا شهدا بدرا أخبراه أن رصول الله الله ين كراء المزارع، قلت لسام: فتكربها أنت ؟ قال: نعم، إن رافعا أكثر على نفسه . [راجع: ٣٣٣٩]

ترجمہ: امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رافع بن خدی تھائے ۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے کہا کہ ان کے دونوں چھا اور طلبر علی نے ان ہے کہا کہ حضور
اگر تھے نے تا بل کا شت زمین کو کرایہ پردیئے ہے منع کیا ہے، نہری نے کہتے ہیں کہ میں نے سالم ہے کہا آپ
خود کرایہ پردیا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں! رافع نے اپنے او پرزیادتی کی ہے، ظمیر اور مظہرید دونوں بدر میں
شریک تھے۔

### تشرتك

امام زہری رحمہ الله ، حضرت سالم بن عبدالله رحمہ الله ہد دوایت کرتے ہیں کہ رافع بن خدی تھے نے حضرت عبدالله بن عبدالله رحم الله عندی تھے نے حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها کو خبر دی کہ ان کے دو پتی جو بدر میں شریک تھے ، انہوں نے بی خبر دی ہے کہ تی کرا ہے ہو سے کر کے لکھ نے سے منافع کہ کہ آپ اور دخین کرا ہے ہو دیتے ہیں؟ تو سالم نے کہا کہ ہاں میں دیتا ہوں۔ حضرت رافع بن خدی تا کھی نے اپنے او پر بہت بی زیادتی کرلی۔

اس کی تفصیل اُن شاءاللہ "کتساب السمزادعة" مِن آئے گی کین بہاں پرا تا مجھ لینا کا فی ہے کہ "اس مضافی ہے کہ اس منظر میں پوری طرح "اکشو علی نفسیہ اُن کے مختل میں جوری طرح ا

نہیں سمجھا جس میں نبی کریم ﷺ نے ارشا دفر مائی تھی۔

"أن رمول الله الله الله عن كواء المزارع" وه نهى بيتماكرآب الله في نارعت كاليك خاص صورت سے نمی تحریم فرمائی تھی ، وہ یہ کہ آ دی زمین کا ایک خاص حصہ تعین کرلے کہ اس کی پیداوار میری ہوگی اور باتی تمہاری ہوگی ، یہ نہی تحریم ہے۔

اور جہاں تک اس دوسری کا تعلق ہے کہ زیمن کی کو پیسہ برکرایہ پر دیدے یا بٹائی پر کدآ وها حصہ تہارا اوراً دھامیرا،اس حصہ کو نبی تح میمنہیں فرمائی بلکہ نبی ارشاد فرمائی تھی لینی مشورہ کے طور پر اور رافع بن خدت کے 🖶 ناس کونی تح یم برمحول فر مایاب، "اکثو علی نفسه" کابیمطلب ب-

٣ ١ ٠ ٣ ـ حدثنا آدم: حدثنا شعبة،عن حصين بن عبد الرحمٰن قال: سمعت عبدالله بن شداد بن الهاد الليثي قال: رأيت رفاعة بن رافع الأنصاري وكان شهدا بدراً. عل يبال برمقصود صرف بيب كدر فاعد بن رافع انصاري در مين شامل تھے۔

١٥ - ٣٠ ـ حدلت عبدان: أخبر ناعبدا لله: أخبر نامعمر ويونس، عن الزهرى، عن عرومة بن الزبير: أنه أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن عمرو بن عوف وهو حليف لبنى عامر بن لؤى وكان شهد بدرا مع النبي ﴿ أَن رسول الله ﴿ بعث أبا عبيدة بن البحراح إلى البحرين يماتي بجزيتها، وكان رسول الله الله عب البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمبال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي لله فلماانصرف تعرضه اله فتيسم أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كمابسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كماأهلكتم)) ١٠١

<sup>00</sup> انفرد به البخاري.

٢٠ وفي صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، وقم: ٥٢٦١، وسنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، رقم: ٢٣٨٧، وسنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب منه، رقم: ٣٩٨٥، ومسند أحمد، مسند الشاميين، باب حديث عمرو بن عوف عن النبي، وقم: ١٢٥٩٩، واوّل مسند الكوفيين، باب حديث المسور بن مخرمة الزهري، رقم: ۱۸۱۵ ر

ترجمہ: زہری رحمہ اللہ حضرت عروہ بن زیر خصب روایت کرتے ہیں ، انہوں نے فرمایا کہ جھ سے حضرت مسور بن مخر مدھ نے بیان کیا کہ حضرت عمرو بن عوف کا نے جو بنی عامر بن لوی کے حلیف تھے اور جگ بدر میں رسول اکرم کا کے حلیف تھے اور جگ بر میں رسول اکرم کا کے حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے کہ بن والوں سے مسلم کرکے علاء بن بن جراح کے کو وہاں کا تھم مقرر کردیا تھا۔ جب حضرت ابوعبیدہ بن جراح کے مال کیکر بحرین سے والیس آئے ، انسار کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ سب صحح کی نماز کے بعد رسول اللہ کھی کی خدمت میں آئے اور نماز کے بعد انسار کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ سب صحح کی نماز کے بعد رسول اللہ کھی کی خدمت میں آئے اور نماز کے بعد انسار کو جب یہ سے محتا ہوں کہ ابوعبیدہ جو مال لے کرآئے ہیں بتم اس کی فہر من کرآئے ہو؟ سب نے کہا تی ہاں! سیح ہے۔ آپ کے نے فرمایا! چھا خوش ہو جا کا اور خوش کی طرح نے میں اس کی فہر من کرآئے کہ امریکو! فدا کو جو ان کا ڈرٹیس ہے، اور بیڈ رے کہ کیس تم بھی تیجیلی امتوں کی طرح تو کر دا تھا۔ کو دا تھا۔ کرد دا تھا۔

تشريح

حضرت عمرو بن عوف ﷺ جوعا مربن لؤی کے حلیف تنے اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ بدر میں شامل تنے ، وہ روایت کرتے میں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ﷺ کوجزیہ لیالانے کیلئے بحرین بھیجا۔

بحرين

واضح رہے کہ آبکل بحرین چھوٹا سا حصہ ہے لیکن حضور کے عہد مبارک میں بحرین بہت بڑے علاقے کو کہا جاتا تھا، اس وقت جو جزیرہ محرب کا مشرقی ساحل ہے بینی فارس کے دوسری طرف تو اس کا ایک حصہ یمن اور مسقط اور اس ہے آھے جو آبکل چار ریا میں دی ، ایڈ طبی ، قطر اور بحرین ان چاروں کا مجموعہ محرین فقا اور اس ہے آھے کو یت وہ عراق کا حصہ تھا، تو نبی کریم کھی کے عہد مبارک میں جب بحرین کا تذکرہ ہوتا ہے تو آئل کے ویٹ مارو بیس ہوتا بلکہ اس میں یہ پوراعلاقہ داخل ہے، اگر چہاس زمانہ میں بدی بستیاں خیس تھیں بلکہ اکثر ریک جی اس دی بین میں بدی بستیاں خیس تھیں۔ عبالے تعربی بین سے بین کلا ہے اس وقت سے بیعلاقے بھرگانے کے ہیں۔ س

۳۹۵ سنرنامه جهان دیده مص:۳۹۵

### د نيوي مال برانهيس جب كەمنافست نەہو

حضرت الوعبيدہ بن جراح ﷺ کو جز بيرلانے کيلئے بحر بن جيجا اور نبی کريم ﷺ نے الل بحرين سے صلح فرمائی تقی اور حضرت علاء بن حضر کی ﷺ کو وہاں کا امیر مقرر فرمایا تھا، نبی کریم ﷺ نے البوعبیدہ بن جراح ﷺ کو روانٹر مایا جب وہ بحرین سے جز سرکا مال لے کرواپس آئے۔

صحابہ کرام کے کو جب سے اطلاع ملی کہ ابوعبیدہ کچھ مال لے کرآئے ہیں، تو بید حضرات نبی کر یم لکھ کے پاس بخر کی نماز میں بھی کے پاس بخر کی نماز میں بھی کے اور سرکار دو عالم لکھنے نہیں و کچھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا کہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو بید معلوم ہوگیا ہے کہ ابوعبیدہ کچھ سامان لے کر آئیں، تو انہوں نے کہا جی ہاں یارسول اللہ اتو آپ نے فرمایا کہ خوش ہوجا وا درامیدر کھواس پر جو چیز تمہیں خوش کرے۔

اورساتھ ہی ساتھ ہے تنبیہ بھی فربادی کہ اللہ کی تم میں تم پرفقروفاقہ کا اندیشہ نیس کرتا لیکن ڈرتا اس سے بوں کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گی اور پھر تم اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لکو جس طرح پہلے لوگوں نے اس پرسبقت کی تھی اور تمہیں دنیا ہلاک کرد سے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کما۔

یعنی و نیا کے مال ومتاع پر جوخواہش پیدا ہوئی تواس پرکوئی طامت بھی خمیس فرمائی اور مال عطا بھی فرمایا اور ساتھ یہ بھی متنبہ فرما دیا کہ دنیا لینا کوئی بری بات نہیں لیکن اس کے اندر منافست کرتا ، دل میں جگہ ویتا یہ وہ چزیں ہیں جوانسان کو ہلاک کردیتی ہیں۔

١ • ٣- حدثنا أبو النعمان: حدثنا جرير بن حازم، عن نافع: أن ابن عمر رضى الله
 عنهماكان يقتل الحيات كلها. [راجع: ٣٢٩٤]

١ - ٣٠ \_ حتى حدثه أبو لبابة البدرى أن النبى الله نهى عن قتل جنان البيوت فامسك عنها.

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنهما ہرفتم کے سانپ کو مارڈ التے تھے۔

آ خران سے مفرت ابولبابہ بدری ﷺ، جو محالی رسول ﷺ ہیں اور جنگ بدریس تنے، نے بید مدیث بیان کی کہ نبی ﷺ نے گھر میں موجود سانبوں کو مار نے سے منع فرمایا ہے، اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ عنہمانے ان کا

مارنا حجوز دياب

## جنان البيوت کے آل کا حکم

حفرت نافع رحمداللہ سے بدروایت ہے کہ حفرت ابن عمر رضی اللہ عنبما ہرتنم کے سانپول کو آل کیا کرتے تے، يهاں تک كەحفرت ابولبابه بدرى لله نے انبيل بتايا كه نبي كريم كلك نے كھريس رہنے والے سانيول كوكل كرنے ہے منع فرمايا ہے، پھر حفزت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهمائے قل كرنا چھوڑ ويا۔

يهال بدهديث لان كامنشأ بيب كه ابولبابه على بررى محالى بين، جهال تك جنان البيوت كلَّل كا سوال ہے تواس کامستقل باب آ کے آئے گا، جہاں پریہ بتایا ہے کہ نبی کریم کھ نے فرمایا کہ گھر میں رہنے والے سانیوں کو مارنے ہے منع فر مایا۔

کھروں میں سفیدرنگ کے خاص سانپ ہوتے تھے وہ عام طور پر غیرموذی ہوتے تھے ای لئے آپ 🧸 نے ان کوئل کرنے ہے منع فر مایا تھا، بعد میں بہ فر مایا تھا کہ اگر کسی کوئل کر ناہی ہوتو تین دن تک اعلان کر دو کہ اے سانپواتم ہارا کھر خالی کردو۔

١٨ - ٣٠ \_ حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنامحمدبن فليح،عن موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدثناأنس بن مالك أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله 🕮 فقاله ا: الله لنا فلنترك لابن اختناعياس فداء ه،قال: ((والله لاتدرون منه درهما)). [راجع: ٢٥٣٤]

ترجمہ: ابن شہاب سے روایت ہے کہ ہم سے حضرت الس بن مالک عله فے فرمایا کہ انسار مدینہ نے رسول الله على عرض كياكم بم كوآب اجازت ديج كه بم اين بها في عباس كا فديه معاف كردي، آب 

### قيديول سےفديہ لينے كاواقعہ

معر کہ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کا میا بی ہوئی جس میں ستر کفار مارے گئے اور ستر قید ہوئے۔ان تیریوں میں رسول اللہ ﷺ کے پچا حضرت عباس ﷺ بھی ، آنخضرت ﷺ نے اسیران بدر کے بارے میں مشورہ کیا كدكياكرناجائي عدادرآب الله في بدارشاوفراياك ((ان الله امكنكم منهم)) بالشبح تعالى في كوأن پر قدرت دی ہے۔ حضرت عمر ملے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہر مخض اپنے عزیز ول کوتی کرے، حضرت علی کھی ہو تھم دیں کہ وہ اپنے بھائی عقبل کی ماریں اور جھر کو اجازت دیں کہ میں اپنے فلاں عزیز کی گردن ماروں اس لئے کہ بیلوگ کفر کے چیشوا اور مروار ہیں حضرے ابو بمرصد بق بھینے نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! عمری رائے ہہے کہ بیلوگ فدر کیکر چھوڑ دیے جائیں، جہنے بیس کہ اللہ تعالی ان کو اسلام کی ہمایت دے اور پھر بھی لوگ کا فروں کے مقابلے میں جارے معین ویدوگار ہوں حضورافدیں کھنے آئی رائے کو چندفر مایا۔

اس فقوصات میں بدر کے قیدیوں کے بیڑی باندھنے کا کام حضرت عمر کے سپر دہوا تو عباس کے کی بیڑی تو اس کے کی بیڑی کی کہ بھی تک سپتی تو اس کم کی وجہ سے نیند میں کہ بیڑی تو اس کم کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ یہ جرانصار کو تپنی تو حضرات انصار نے جب بید کی کھولے پر داختی ہیں تو اس پر تیاس کی بیڑی کھولے پر داختی ہیں تو اس پر قیاس کرتے ہوئے عرض کیا کہ اگر اور اس میں کو تر دیا جائے ۔ چونکہ حضرات انصار کو اور اس بیری کو شخیرت کا فیدید کے ان کو آزاد کردیا جائے۔ چونکہ حضرات انصار کو تخضرت کی کہ بیری خضرت کا کہ دیک کی جوزو دیا جائے اور بغیرفت کا فیدید کے ان کو تو نوائر کردیا جائے۔ چونکہ حضرات انصار کو تحضرت کھنے فیدید کی معانی کو تیون نہیں فرمایا۔

اي پريه آيت نازل هو كی: `

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لَمَن فِي أَيْدِي كُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مُثَّا

<sup>1</sup> ٢٢ فعج الباري، ج: ٤، ص: ٣٢٣، وهمدة القاري، ج: ٤ ١ ، ص: ٢١١

ول مزيتشميل كيلخ مرابعت قريا كي: العام البازى، باب اذا أسوأعوالوجل أوعمه هل يقادى اذا كان مشوكا؟ ج: ٤٠، ص:

# عباس بن عبدالمطلب كالموانجا كهنه كي وجه

حضرات انصار کے عباس کے کو بھانجا کہنے کی وجہ ریتھی ان کی والدہ انصار میں نے نہیں تھیں بلکہ عباس پہر کی دادی عبدالمطلب کی والدہ ملکی بنت عمر و بن زید خزر بی انصار ریتھیں۔حضرات انصار نے اس رشتہ سے عباس پھرکو بطور مجاز بمن کا بیٹا بیٹنی بھانجا کہا، کیونکہ عباس پھرکی والدہ نثیلہ انصار میں سے نہیں تھیں۔ ۱۸۰

٢٠٤ [الانفال: 2٠]

194 وكمان عباس من جهة الام قريباً للانصبار ، كذا قاله الكرماني وسكت عليه، وأم العباس وهوابن عبدالمطلب لهسست من الانصبار ، بيل جدلته أم عبدالـمـطلب هي الانصبارية، فأطلق على جدة العباس : لكونها منهم وعلى العباس ابتهالكونهاجدته. عمدة القارى ، ج: ١٤ ، ص: ٢٧ ا ، ص: ٢٧ ا ، وقتع البارى ، ج: ٢٠ ص: ٣٢٢  ۱۹ - ۳۰ - حدث آبو عاصم، عن ابن جریح، عن الزهری، عن عطاء بن یزید، عن عبید الله بن عدی، عن المقداد بن الأسود -.

وحدثنى اسحاق: حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد، حدثنا ابن أخى ابن شهاب، عن عمه قال: أخبرنى عطاء بن يزيد الليشى، ثم الجندعى أن عبيدالله بن عدى بن الخيار أخبره: أن المقداد بن عمرو الكندى، وكان حليفا لبنى زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله في أخبره أنه قال يارسول الله: أرايت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب احدى يدى بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال: أسلمت لله، آقتله يا رسول الله في بعد أن قالها؟ فقال رسول الله فق ((لاتقتله)) فقال: يا رسول الله أنه قطع احدى يدى، ثم قال ذلك بعدما قطعها. فقال رسول الله في ((لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك قبل أن تقتله، والك بمنزلت كالمنا. والشراء ١٩٨٥ عن كلمته التي قال)). والظر: ١٩٨٩ عن

ترجمہ: حضرت مقدادین عمروکندی کے جو بنی زہرہ کے حلیف اور بدر کی جنگ میں رسول اللہ بھی کے ساتھ حرج کے ستے ، فرماتے میں کہ میں نے رسول اکرم کے سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! جمیعے بتا ہے کہ اگر میں کی کا فرسے بحر جاؤں اور باہم خوب مقابلہ ہو، اور وہ میرا ایک ہاتھ تواد سے کا ث دے، اور بھر درخت کی پناہ لے، اور کے کہ میں ضدا پر ایمان لایا ہوں اور اسلام کو تبول کرتا ہوں، تو اب اس اقر ار کے بعد میں اس کو ماردوں یا نہیں؟ رسول اکرم کے فرمایا اسے فرمایا ہوں ہو است میں اس کو میرا ہم تعدد و خود کے کہ میں میں اسکو میں میں میں کہ بعد کی میں میں اسکو میں ایمان کرو، ور نہ اس کو وہ درجہ حاصل ہوگا جو تم کو اس کے قبل کرو، ور نہ اس کو وہ درجہ حاصل ہوگا جو تم کہ اسلام کے بیٹے حاصل تھا اور پھر تمہارا وہ بنی حال ہوجائے گا جو کلمہ اسلام کے برجے سے پہلے ماصل تھا اور پھر تمہارا وہ بنی حال ہوجائے گا جو کلمہ اسلام کے برجے سے پہلے اسکامی کے برجے سے پہلے اسکامی کو جائے ہوگئے اسلام

حدیث کی تشریح

عبيد الله بن عدى بن الخيار كمتم بين كم مقداد بن عمر والكندى الله بيبنوز بره كے حليف تھے ، اور بدر مين

<sup>9</sup>مل وفي صبحيت مسلم، كتاب الايمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا الله الأوالله، وقم: 179، وصين أبي داؤد، كتاب السجهاد، باب على ما يقاتل المشركون، وقم: ٢٢٢٣، ومستد أحمد، باقى مستد الأنصار، باب حديث المقداد بن الأسود، وقم: ٢٢٢٦٩٣، ٢٢٤١٠، ٢٢٤١٣،

حاضرتھ، یہاں صرف اتنای مقصود ہے۔

ان کی مدید فقل کر دی ہے کہ مقدادین عمر وجھ نے عبیداللہ بن عدی بن الخیار کو بتایا کہ مقدادین عمر وجھ نے رسول اللہ ﷺ عرض کیا کہ یارسول اللہ اذراجتا ہے۔

"اربت" بعضاوقات "المحبوبی "کے معنی میں آتا ہے بہاں ای معنی میں ہے کہ یارسول اللہ! مجھے ذرا بتا ہے کہ ارسول اللہ! مجھے ذرا بتا ہے کہ اگر کا فروں میں ہے کی محض ہے میر امقابلہ ہوا ور ہم ایک دوسر سے کے ساتھ لایں، قال کریں اور وہ میر اہاتھ کا خدر دی اور میر اہاتھ کا شکر کر گھر کی دو میر سے ایک ہاتھ کا شکر کہ تا ہے کہ میں اللہ کے لئے اسلام لا یا، تو یارسول اللہ! کیا میں اس کے کہنے کے بعد بھی اس کو آئل کروں یا نہ کروں لینی میر ہے لئے اب اس کو آئل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ تھے نے فر مال کہ تیس بھی نے کہنے کہ کہنے کہ کہنا ہے کہ میں اللہ کے لئے اسلام لا یا، تو یارسول اللہ! کیا میں اس کو آئل کروں یا نہ کروں یا نہ کروں کے خوا کہ اس کو آئل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ تھے نے فر مال کہنیں، قبل نہیں کرو۔

"فقال بیا رصول الله آنه قطع احدی بدی" حضرت مقداد کله نے عرض کیا یارسول الله!اس نے میراایک ہاتھ کاٹ دیااور جو کچھ کہا وہ ہاتھ کا شخے کے بعد کہا، مطلب مید کہ س سے معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر اب اس کا اسلام لا نادل سے نہیں ہے بلکدائی خوف سے ہے کہ اب بیجھ سے انتخام لے گا اور انتخام کے نتیجے میں جھے نقصان پنچے گا تو اپنے نقصان سے بیچے کیلئے کہ رہاہے کہ میں اسلام لے آیا۔ آپ کھٹے نے فر مایا کہ نہیں قبل نہیں کرو۔

بلکہ یہاں فرمایا کہ اگرتم اس کواس حالت میں قل کرد کے تو وہ تہارے درج میں آجائے گا قبل اس کے کہتم اس کوتل کرو، یعنی اس کوتل کرنے سے پہلے تم معصوم الدم ہوتو وہ تہارے درج میں آجائے گا کہ وہ معصوم الدم بن جائے گا۔اسلام کا کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ مباح الدم تھا تواب قل کرنے کے بعدتم بھی مباح الدم بن جاؤگے۔

# شریعت ظاہر کی مکلّف ہے باطن کی نہیں ا

تو وی اصول بتادیا جو پہلے عرض کیا جاچاہے کہ ایک فخص اگر کلمہ اسلام کا پڑھ رہاہے اور اپنے ظاہر سے اسلام لانے کا اظہار کر رہاہے، تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ کم از کم و نیا کے ادکام کی حد تک ہم اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا برتا ؤکریں، کیونکہ دل چیرنے کا تھم نہیں دیا گیا نہ وہ ہماری طاقت میں ہے کہ اندر سے معلوم کریں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔

ہم مكلف بين ظوا برك تو ظاہرى حالات كے لحاظ ع جب مسلمان نظر آر باہے تو معاملة اس كے ساتھ

مسلما نوں جیسا ہی کیا جائے گا، جب مسلمان ہوگیا تو معصوم الدم ہوگیا۔اب اگرتم قل کرو گے تو ایک معصوم کوتل کرو گے اور اس کی وجہ ہے تیمارا خون ہمہاری جان مہاح الدم ہوجائے گا۔ \* لا

• ٢٠٠٠ سحد ثني يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية: حدثناسليمان التيمى: حدثنا أنس في قال: قال وسول الله في يوم بدر: ((من ينظر ما صنع أبو جهل؟)) فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى بردفقال: آنت أبا جهل؟ قال ابن علية: قال سليمان هكذا قالها أنس، قال: آنت أبا جهل، قال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ قال سليمان: أو قال: قتله قومه. قال: وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلوغير أكار قتلنى. آراجم: ٣٩٩٢

ترجمہ: سلیمان تمی سے روایت ہے کہ حضرت انس کے سے فرمایا کہ بدر کے دن رسول اکرم کھانے فرمایا کہ کون ہے : جو ابوجہل کا صال معلوم کرے، بیٹن کرعبداللہ بن مسعود کے اور دیکھا کہ عفراء کے بیٹول نے مار مارکر قریب المرگ کردیا ہے۔ ابن مسعود کے نے بچھا کیا تو ہی البوجہل ہے؟ ابن علیہ کہتے ہیں کہ انس کے نے ای طرح فرمایا کہ کیا تو ہی ابوجہل ہے؟ اس نے دم تو ٹرتے ہوئے جواب دیا کہ جھے ہے بُر ااور کون ہوگا جس کوم لوگوں نے مارا ہو۔ ابوجبل کہتے ہیں کہ جس کواس کی تو م نے مارا ہو۔ ابوجبل کہتے ہیں کہ ابوجہل مے تارہ ہو ابوجبل کہتے ہیں کہ ابوجہل مے کہنے گاگا گائی ! جمری کو سان کے علاوہ کوئی اور مارتا۔

### ابوجهل كاآخرى سائس

چنانچ عبداللہ بن مسعود ﷺ تشریف لے گئے ،انہوں نے جا کر دیکھا کہ اس کوعفراء کے دوبیٹوں نے تلوار سے زخی کیا ہوا تھا (جس کا واقعہ پیچھے گذر گیا ہے ) یہاں تک کہ دہ ٹھنڈ اہو گیا۔

والى وقبال المخطابي: معنى هذا أن الكافرمياح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة التوحيد، فإذا قالها صار محظور الدم كالمسلم، فإن قصله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحاً بحق القصاص كالكافر بحق الدين، ولم يورد به إلحاقه بالكفر، على مايقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. همدة القارى، ج: ١٠ من ١٢٨ ا

یہاں ٹھنڈا ہونے سے مرادیہ ہے کہ قریب الموت تھا، اب اس میں کوئی جان یا تی نہیں تھی کہ کوئی مقابلہ کر تھے یا چل سکے یا کھڑا ہو تھے، اپنے آخری سانس لے رہا تھا۔

عبدالله ابن مسعود على في اس كوخطاب كر كفر ما يا كه " آانت اما جهل" تو بى الوجهل --

یداستنهام ہے ہمزہ استنهام کو دف ہے یا جملہ خرید ہے گویا اس کوتو یح کرنے کے لئے کہ آتو ابوجهل ہے، تو قاعدے کا تقاضایہ تھا کہ ''انست ابو جھل" فرماتے کیونکہ خبرہ اور خبر مرفوع ہوتی ہے کین ''ابسا جھل'' کہا تو پر منصوب علی سیسل الذم ہے۔

ايك بوتا بم منصوب على سيل الدح، جهال في مين بمزه محذوف بوتاب "والسصاب وين في المباساء والمنسواء" اوربعض جكم منصوب على سيل الذم بوتاجة يهال منصوب على سيل الذم بوتاجة يهال منصوب على سيل الذم بوتاجاب "المم" في مين محذوف بي لين "المم" وتاجاب حيل" -

"قال ابن علیه" این علیه جوحدیث کراوی بین وه کتب بین کرمیر استادسلیمان نے ای طرح کہا تھا و دخترت الس علیه" این علیه جوحدیث کراوی بین وه کتب بین کرمیر احراب ش کہا تھا اور حضرت الس علیہ نے بھی ای طرح کہا تھا کہ "است اب جہل کہدویا۔ بدمیری غلطی ٹیس ہے بلکدای غلطی کر دہا ہوں جھے "انست اب وجھل" کہا تھا ہے بلکدای طرح کہا تھا۔ ای طرح کہا تھا۔ ای طرح کردایت کی تھی اور ای طرح حضرت الس عظیمات روایت کی تھی گواحضرت عبداللہ این معود تھے نے کہائی ہوں تھا "المات جھل"۔

"قال وهل فوق رجل قتلتموه" ابوجهل كايه جمل پلي بحى كزراب كياس برا بحى كولَ آدى بے جے تم نے تل كيا؟

اس کے ایک معنی تو یہ می ہو سکتے ہیں کہ میں بہت بڑا آ دی ہوں اور جھے سے بڑا آ دی تم نے قبل نہیں کیا ہوگا اور دومرے معنی وہ ہیں جو وہاں پرعرض کئے تھے کہ '' ہسل فوق رجل'' کہ بہت زیادہ نوٹی کی بات نہیں ہے کہ تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجا منہیں دیا ، صرف ایک آ دی ہی کوتو قبل کیا ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں، جس طرح اور آ دمیوں کوٹل کیا ہے جھے بھی کردیا کوئی اور اس سے زیادہ بڑی بات نہیں۔

سلیمان کہتے ہیں مجھے ادئیس رہا، ہوسکتا ہے کہ ''قصلعموہ''کے بجائے بیکہاہوکہ ''ھل فوق رجل قصلہ قومہ'' اس کواس کی قوم نے قبل کیا ہے بیکوئی الیم بوی بات نہیں ہے کیونکد میرکی قوم کے لوگوں نے ہی مجھے قتل کردیا۔

اپوکیلو کی روایت میں بیہ ہے کہ ابوجہل نے کہاتھا کہ ''**غیسو اکار قنلنی''** تو بچھے جوصد مہہ وہ بیہ کہ کاش! کا شکار کے علاوہ کسی اور نے ججھے تل کیا ہوتا۔

"اكار" كمعنى كاشتكاركے ميں ،تو كاشتكاركے علاوه كى اور نے مجھے لل كيا ہوتا ، كيونكه معاذ اورمعو ز

رضی الله عنهمانے قبل کیا تھا دونوں انصار ہے تعلق رکھتے تھے تو اس واسطے کہتا ہے کہ صرت بس اتنی ہے کہ اپنے کی قریش کے ہاتھ ماراجا تا تو آئی بڑی مات نہیں تھی لیکن رکا شکار آ کر مجھے مار گئے۔

ا ٢٠٣١ - حدثنا موسى: حدثنا عبدالواحد: حدثنامعمو، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبدالله ع

#### مقصو دِبخاري رحمه الله

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ب روایت ہے کہ حضرت عمر دی فرماتے ہیں کہ جب نبی کر یم کی او فات ہوئی تو بل نے حضرت ابو بکر صدیق کے وفات ہوئی تو بل نے حضرت ابو بکر صدیق کے وفات ہوئی تو بل نے حضرت ابو بکر صدیق کے سے عرض کیا کہ "السطلق بناالی ابنو انسار کے دو تیک میرے ساتھ چلئے اپنے ہما تو انسار کے دو تیک صحابی ہما نسار کے دو تیک صحابی ہم نے اس دو اور یہاں بیان کرتا ہی مقصود ہے۔ صحابی ہم سے دونوں حضرات بھی ہما نشد کہتے ہیں کہ ش نے حضرت عروہ بن زبیرض اللہ تعالی عنها کو بید صدیف سائی تو انہوں نے کہا کہ بدودوں انساری جو حضرت ابو بکر صدیق سے اور حضرت عربی ہیں ساعدہ میں ماعدہ میں ماعدہ میں اور دوسرے حضرت معن بن عدی کا مقدم ہے۔

۲۲ ۰ ۳۰ ـ حدثنا إسحاق بن إبراهيم: سمع محمدا بن فتنيل، عن إسماعيل، عن قيس: كان عطاء البدريين خمسة آلاف، خمسة آلاف وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. ال ترجمہ: حضرت قیس کے سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا ، بدر میں شریک ہونے والوں کا یا کچ ہزار سالاندوطیفه مقررتها، کیونکه حضرت عمر علیه نے فرمایا که میں بدری حضرات کو دوسر بے لوگوں سے زیادہ دول گا۔

### بدرين كاوظيفه

حضرت قیس کھ فرماتے ہیں کہ بدر بین کی عطالیعنی بدر بین کو جو د ظیفہ حضرت عمر کے دیا کرتے تھے وہ یا کچ بزارتھاا درحفزت عمرک بیفر ماتے تھے کہ میں ان کو بعد والوں پرفضیلت دوں گا۔

حضرت عمرالله نے اپنے دور خلافت میں سب کے وظیفے مقرر فرمائے ہوئے تھے ،ان وظیفول میں حضرات بدریین کا وظیفه دوسرل کے مقالبے میں زیادہ رکھاتھا اور سالانہ یا نچ ہزارتھا۔

٣٠ ٢٣ - ٣٠ حدثني إسحاق بن منصور: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر ،عن النزهري ،عن محمد بن جبير بن مطعم ،عن أبيه قال: سمعت النبي ، ه يقرأ في المغرب بالطور. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. [راجع: 270]

ترجمه: محمد بن جبیر بن مطعم نے فرمایا کہ میرے والدنے آنخضرت ﷺ کومغرب کی نماز میں سور ہ طور یڑھتے ہوئے سنا ،اور بیہ پہلاموقع تھا کہ ایمان نے میرے دل میں جگہ پکڑلی۔

# سورهٔ طور کی برکت نو رِقلبی کی شکل میں

حضرت محمد بن جبیررحمه الله این والد یعنی حضرت جبیر بن مطعم 🤲 سے روایت کرتے ہیں ، وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ آپ ﷺ مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے اور یہ پہلاموقع تھاجب ایمان میرے دل میں جما، یعنی سور او طور کی بیتلاوت سنناوہ سب سے بہلا موقع تفاجب ایمان میرے دل میں کھر کر گیا تھا۔

یہ روابیت تو محض تمہیدا لائے ہیں انبی محمد بن جبیر کی اصل روایت جوانہوں نے اینے والد جبیر بن معظم 🦝 سے بیان کی ہے وہ آگلی روایت ہے۔

٣٠٠٢٠ \_ وعن الزهرى، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أن النبي لله قال في أساري بدر: ((لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمني في هؤ لاء النتني لتركتهم له)). وقال الليث، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: وقعت الفتنة الأولى

يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. ثم وقعت الفتنة الثانية، يعني الحرة، فلم

تهق من أصحاب الحديبية أحدا ثم وقعت الشالفة فلم ترتفع وللناس طباخ. [راجع:

ترجمہ: پھرای سندے زہری سے روایت ہے، انہوں نے محمد بن جیر بن مطعم سے اور انہوں نے اپنے والدے روایت کی کہ آنخضرت 🕮 نے جنگ بدر کے قید بوں کیلئے فر مایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اوران بد بودارگندوں کی مجھے سے سفارش کرتے تو میں ان کے کہنے سے ان کور ہا کر دیتا۔

لیث کہتے ہیں وہ کی سے روایت کرتے ہیں اور وہ سعید بن میتب رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پہلا فتنہ وہ ہے جس میں حصرت عثان علیہ شہید کئے گئے ،اس فتنہ سے اہل بدر میں سے کوئی باتی نہیں رہا، مچردوسراف ادحرہ کا ہوا، اس میں صلح حدید بالوں میں سے کوئی باتی نہیں رہا، مچرتیسرا فساد ہوا، وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگوں میں پھر بھی عقل وخو بی باتی تھی۔

# جبير بن مطعم بن عدى اورحسن سلوك

بیرحدیث اس سلسلۂ مغازی ہے متعلق ہے وہ بیہ ہے کہ زہری رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے والدحفرت جبیر بن مطعم کے جب وہ قبولِ اسلام سے پہلے بدر ے تیدیوں کے فدید کے سلسلے میں آئے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی یعنی جبیر بن مطعم کے والدآج زندہ ہوتے ، چرمجھ سے ان بد بودارلوگوں کے بارے میں کچھ بات کرتے تو میں ان کومطعم بن عدی کی

جیر بن مطعم نے نی کریم ﷺ سے بدر میں قید ہونے والے لوگوں کے بارے میں سفارش کی تھی،سفارش بہی تھی کہان میں سے بعض کیلئے فدیے کی مقدار پچھ کم کردی جائے۔ اللہ

ال وفي مستن أبي داؤد، كتاب السجهاد، باب في المن على الأمير بغير فداء، رقم: ٢٣ ١ ٢٣ ، ومسند أحمد، اول مستد المدليين أجمعين، باب حديث جبري بن مطعم، رقم: ٣٣٠ ١

١١٣ أسسلم جبيس بسن مطعم فيما يقولون يوم الفتح وقبل عام خبير، وكان إذاتي النَّبا فِي فداء أساري بدركافرًا. روى جماعة من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتيت النبي 🥷 لأكلمة في أساري ببدر، فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء، فسمعته وهو يقرأ، وقد عرج صوته من المسجد ﴿ إِنَّ عَذَابَ دِبِكَ لُواقع ماله من دافع. ﴾ قال: فكأنما صدع قلبي. الأستيعاب في معرفة الأصحاب، ج: ١ ، ص: ٢٣٢

اس موقع پر رسول کریم کے نے فر مایا کہ بھٹی! جو کچھ فدیہ طے ہوگیا ہے تبہارے والد مطعم بن عدی اگر زندہ ہوتے اوران کے بارے میں کو کی بات کرتے تو میں ان کو ویسے ہی فدیے کے بغیرچھوڑ ویتا۔

اس لئے مطعم بن عدی وہ صاحب تنے جنہوں نے نبی کریم کی کری لفرت کی تھی وہ اس طرح کہ جب آپ طارح کہ جب آپ بہت دل گرفتہ جب آپ بہت دل گرفتہ وہ اس طرح کہ جب آپ طائد نف میں آپ کے ساتھ بدسلو کی ہوئی اور وہ ہاں سے آپ بہت دل گرفتہ واپس تفریف لائے تو مطعم بن عدی نے آٹھ خضرت کی تو آپ کی اور کو یا ایک طرح سے بناہ دی اور دوسری طرف جب شعب ابی طالب میں نبی کریم کی اور آپ کی سے کے خاندان کو مصور کیا گیا تو ان تین سالوں کا جو مقاطعہ وہا بکتا ہے تھا اس کے ختم کرانے میں مطعم بن عدی کا براہا تھ تھا۔

اس داسطے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ چنگدانہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا تھا تو اگر وہ آئ آکر مجھے سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بی بھی کہتے کہ میں ان کے قیدیوں کو بالکل چپوڑ دوں تو بھی میں ان کی بات مان لیتا، میں مطلب ہے۔

فرمایا کہ "لو کان المعطعم بن عدی حیا، ٹم کلمنی فی هو لاء النعنی" اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اوران بد بودار گندوں کی جھے سے سفارش کرتے تو میں ان کے کہنے سے ان کور ہا کر دیتا۔ "نعنی" - "نعن" کی جمع ہے "نعن" ہے لکا ہے جس کے مخی بد بودار کے ہوتے ہیں۔ بد بودار کا لفظ اس کئے کہا کہ ہے سب کفر کی حالت میں تنے ،اس کئے فرمایا کہ ان بد بودار لوگوں کے

ید بودار کا لفظ اس کئے کہا کہ بیرسب نفر کی حالت میں سمجھ ،اس سنے فرمایا کہ ان بد بودار تو نول کے بارے میں اگر بات کرتے تو میں ان کوان کی خاطر چھوڑ دیتا۔ ۱1/

### صحابہ کرام رہے کے وجود کے بعد امت میں اہلِ خیر نا در و کمیاب "وقعت الفتدة الأولى ........ من أصحاب بدر أحدا."

سی بن سعیدر حمد الله حضرت سعید این مسیّب رحمد الله سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب پہلا فتنہ واقع ہوا، پہلے فتنے سے مراد ہے حضرت عثمان کے کی شہادت ہے ) ، تو اس نے اصحاب بدر کے میں سے کی کو نہیں چھوڑا ایسیٰ اس فتنے کے دوران جتنے بدری صحابی تصسب وفات پا گئے ، ونیا میں نہیں رہے۔

۱/۱۱ قوله: ((التنبي))، بسولين مفتوحين بينهما تاء مثناة من فوق، وهوجمع: نتن، بفتح النون وكسر الناء: كزمن يسجمع على زمني، سمى اسارى بدر الذين قتلوا وصارو جيفاً: بالنتني لكفرهم، كقوله تعالى: ﴿ إِلَّمَا الْمُشُرِكُونَ نَجُسٌ﴾ [التوبة: ۲۸]

"ثم وقعت الفتنة الثانية ......... من أصحاب الحديبية أحدا"

اور چرووسرافتنہ بیش آیا،اس سے مراد فتنہ حرہ بتواصحاب حدیدید پھیجو بیت رضوان میں شریک تے ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔

"ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع وللناس طباخ"

مچرتیسرا فتنہ بین آیا تو فندا شانیل اس حالت میں کہ اوگوں کے پاس کوئی قابل ذکر قوت والے لوگ

"طباخ"اصل میں توت کو کہتے ہیں، مراد ہے توت والے لوگ اوراس سے مراد محابہ کرام 🊓 ہیں۔ تو كتيتين كرتيرا فتدجب بين آياتواس ختم مونے سے پہلے محابہ كرام لله دنیا سے بالكل فتم مو گئے، محرکوئی صابی باتی نہیں رہاتو اس کو انہوں نے تعبیر کیا کہ لوگوں کے لئے کوئی طاقت کی چیز باتی نہیں رہی ، لین صحابہ کرام 🚓 میں ہے کوئی باقی نہیں رہا۔

۔ تیسرا فتندکونسا تھا؟اس کی تعین میں شراح نے مختلف قول اختیار کئے ہیں۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنما کی شہاوت کا واقعہ ب ،حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنهما کوعبدالملک بن مروان کے حکم پرنوے دن تک تجاج بن پوسف نے مکہ مکرمہ کامحاصرہ کرنے بعدشہید کیا، وہ فتنہ مراد ہے۔

بعض حضرات نے کہا کہاں ہے ابو تمزہ خارجی کے فتنے کی طرف اشارہ ہے۔ ابو تمزہ خارجی ایک فخص تھااس نے مروان ابن تھم کے خلاف بغاوت کی تھی اوراس کے نتیج میں لشکر کشی بھی کی لیکن با لاً خراس کی بغاوت کو مروان نے کچل دیا تو وہ فتنہ مراد ہے۔

بہر مال اس موقع رکتے ہیں کہ کوئی صالی شدہ تمام صحابہ کرام کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ

٢٥٠٢٥ حدثناالحجاج بن منهال: حدثناعبدالله بن عمر النمري : حدثنايونس ابن يـزيـدقـال: سمعت الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيدبن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله ،عن حديث عائشةرضي الله عنها زوج النبي كل كل حدالتي طائفة من البحديث،قالت: فأقبلت أنا وأم مسطح، فعثرت أم مسطح في مرطهافقالت: تعس مسطح ،فقلت: بئس ماقلت،تسبين رجلا شهد بدرا؟ فذكر حديث الإفك.[راجع: ٢٥٩٣]

<sup>01]</sup> حمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٥٠ ا ، ١١ . وفتح البارى، ج: ٤، مو ٣٢٥

ترجمہ: بولن بن یزید، زہری سے دوایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عروہ بن زپیروضی اللہ عنبا، حضرت مرحم اللہ اللہ عنبا، حضرت معبید اللہ بن عبد اللہ رحم اللہ المجمعین سے میں نے سنا کہ ان چاروں نے ، حضرت عائمہ رضی اللہ تعالی عنبها زوجہ رسول اگرم بھی پر جوتہت گائی گئی، اس صدیث کا ایک گلزاروایت کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبها فرماتی تحتی کہ میں اور مطل کی مال بم میں دونوں رفع حاجت کے لئے گئیں کہ اپنے میں مسطح کی مال کا پاؤں چارو میں الجمااور وہ گر پڑیں، اور پھراس نے دونوں رفع حاجت کے لئے گئیں کہ اپنے میں مسطح کی مال کا پاؤں چاری جنگ میں شامل تھے، پھر پورا تصر تہمت کا بیان فرمایا۔

### مسطح بن ا ثا ثهره

یہ حدیث الافک کا ایک کلواہے جو حضرت عائشہوش اللہ عنہا کی حدیث ہے، ان شاءاللہ مغازی کے اندر تفصیل ہے آئے گی۔

یہاں صرف اتنا حصہ نقل کیا ہے کہ حضرت عا کشہر دنی اللہ عنہا الم منطح کے ساتھ چلیں ، تو حضرت ام منطح رضی اللہ عنہا جا در میں الجی کر گرئے لگیں تو انہوں نے زباق ہے کہا کہ بڑرا ہو منطح کا۔

ا پنے بیٹے کو بی بدوعا دی، تو حضرت عاکشر صی اللہ عنہانے کہا کہ آپ ایسے شخص کو بدوعا دے رہی ہیں جو بدر میں شریک تھا کیونکہ ان کا بیٹا منطح ابن اٹا شہ پیچھ بدری تھا تو اس پر انہوں نے بتایا کہ تم کیا کہتی ہو، وہ تو تمہارے او پرتہمت لگارہے ہیں۔

آ مح تفصیل آئے گی یہاں صرف اتنامقصود ہے کہ مطح ابن اٹا شدھ بدر کے اندرشریک تھے۔

٣٠٢٧ ـ حدثنا إبراهيم بن المنذر: حفثنا محمد بن فليح بن سليمان، عن موسى ابن عقبة، عن ابن شهاب قال: هذه مغازى رسول الله الله هو يلقيهم: ((هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟))

قال موسى بن عقبة: قال نافع: قال عبدالله: قال ناس من أصحابه: يا رسول الله، تنادى ناسا أمواتا؟ قال رسول الله ﷺ: ((ما أنتم بأسمع لما قلت منهم). فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه أحد وثمانون رجلا. وكان عروة بن الزبير يقول: قال الزبير: قسمت سهمانهم فكانوا مائة، والله أعلم. [راجع: ١٣٤٠]

ترجمہ: این شہاب زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے پہلے دسول اکرم ﷺ کے غز وات کا ذکر کیا اور

کی کہا، یہ بین رسول اللہ کے غزوات! بھر بدر والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ آنخضرت کا کافروں کی لاشوں کو کئویں میں ڈال رہے تھے اور ان سے فرمارہ ہے اب کہوتم! تمہارے پروردگارنے جو وعدہ تم ہے کیا تھا و تم نے حق یا یا پائیں؟

اورای سند موی بن عقبه مفرت نافع رحمه الله اور وه حفرت این عمر صفی الله عنها مدوایت کرتے میں کہ انہوں نے کہا محاب نے رسول اکرم سے حاض کیا یا رسول الله! آپ مُر دول سے خطاب کرتے میں کہ آنہوں نے کہا محاب نے رسول اکرم سے خطاب کررہے میں آپ کھی نے فر مایان سے زیادہ وقتم بھی میری بات نہیں من سکتے -

اکیای (۸۱) تقی اور دهنرت و دو محالیه کرام کی شریک تنی اور جن کو مال غنیمت سے حصد طا ، ان کی تعداد اکیای (۸۱) تقی ، اور دهنرت و وه بن زیر رضی الشرعنها کہتے ہیں کہ دهنرت زیبر کھانے فر ما یا کہ میں نے خود ھے تقییم کے تنے ، اور کوگوں کی تعداد سو (۱۰۰) تھی۔

سوسهم

مما انتم باسمع لمااقول رقلت منهم" بروى واقد ب جوحد يث قليب مل بهلي گزر چكا ب -پهرآگ به كها گيا كه "فسجه مين شهد بسدوا من قويش معن ضوب له بسهمه أحد و فسمانون وجلا" حفرت اين عمرض الشونها فرياتي بين كرقريش كه جوحفرات بدر مين شائل تتے جن كومال فنيرت كا حصد و اگياوه اكيا كى حفرات تتے -

آ مے حضرت عروہ بن زبیروشی الدعنها کہتے ہیں کہ حضرت زبیر کھنے فر مایا کہ ان قریشی محاب کے درمیان جو بہ تقسیم کے کے وہ کل موتھے۔

دونوں میں بیتعارض ہے، جن کوحصد دیا گیادہ ایک روایت میں ہے کہا کیا سی تھے اورا یک روایت میں ہے کہ موتھے ۔ تو دونوں روایتیں موجود میں۔ ۱۷

زیاد وروا بنول میں سومہم کا ذکر آتا ہے، چنانچہ آگل روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔

٢٥ ٠ ١ - ١٠ حدثتي إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن هشام بن عروة،

۲۱ فان قلت: يعارض هذا حديث البراء الذي مضى في اوائل هذه القصة، وهي قوله: ان المهاجرين كانوا ويادة على سنين. قلت: يجمع بينهما بان حديث البراء ورد فيمن شهدها حساً، وهذا الحديث فيمن شهدها حساً وحكماً، ويكون المراد بالماثة في قرل الزبير الأحرار ومن انضم اليهم من مواليهم وأتباعهم. عمدة القارئ، ج: 2 ا ، ص: 2٣ ا عن أبيه، عن الزبير قال: ضربت يوم بدر للمهاجرين بمائة سهم. عل

ترجمہ: حضرت ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے والد (حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنهما) سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت زبیر معلم نے فرمایا کہ بدر کے دن میں نے مہاجرین کے لئے سو حصولگائے گئے تھے۔

(۱۳) باب تسمية من سمى من أهل بدر، في الجامع الذي وضعه أبو عبدالله على حروف المعجم اسات الله بخارى رحمه الله

النبي محمد بن عبد الله الهاشمي 🕮،

إياس بن البكير،

بلال بن رباح،

مولى أبى بكر القرشي،

حمزة بن عبد المطلب الهاشميرية،

حاطب بن أبي بلتعة، حليف لقريش،

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي،

حارثة بن الربيع الأنصاري ١٨٥٥ قتل يوم بدر، وهو حارثة بن سراقة، كان في النظارة،

خبيب بن عدي الأنصاري،

خنيس بن حدافة السهمي،

رفاعة بن رافع الأنصاري،

رفاعة بن عبد المنذرك،

أبو لبابة الأنصاري،

الزبير بن العوام القرشي،

زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري،

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

أبو زيد الأنصاري،

سعد بن مالك الزهري،

سعد ابن خولة القرشي،

سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي،

مهل بن حنيف الأنصاري،

ظهير بن رافع الأنصاري وأخوه رضي الله عنهما.

عبد الله بن عثمان الله،

أبو بكر الصديق القرشي،

عبد الله بن مسعود الهذلي،

عتبة بن مسعود الهذلي الله

عبد الرحمن بن عوف الزهري،

عبيدة بن الحارث القرشي الم

عيادة بن الصامت الأنصاري،

عمر بن الخطاب العدوى،

عثمان بن عفان القرشي، خلفه النبي 🗟 على ابنته، وضرب له بسهمه،

علي بن أبي طالب الهاشمي،

عمرو بن عوف حليف بني عامر بن لؤي،

عقبة بن عمرو الأنصاري،

عامر بن ربيعة العنزي،

عاصم بن ثابت الأنصاري،

عويم بن ساعدة الأنصاري،

عتبان بن مالك الأنصاري،

قدامة بن مظعون،

قتادة بن النعمان الأنصاري،

معاذ بن عمرو بن الجموح،

معوذ ابن عفراء وأخوه رضى الله عنهماء

مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري دي

مرارة بن الربيع الأنصاري ١٠٠٠

معن بن عدي الأنصاري،

مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف

مقداد بن عمرو الكندي، حليف بني زهرة،

هلال بن أمية الأنصاري.

محدثین عظام اورعلاء سررحم الله اجھین نے اساء پدربین کے ذکر کااپی اپی تصانیف پس خاص اجتمام فرمایا ہے، محرحروف حجی کے لحاظ سے سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اساء بدربین کومرتب فرمایا ہے۔

اساء بدریین کے بارے میں علامہ دوانی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشارکے حدیث سے بیہ بات نی ہے کمین بخاری میں موجودا ساء بدریین کے ذکر کے وقت دعاء قبول ہوتی ہے اور بہر حال اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ ۱۸

مل ہوجودیس میں امام بخاری دھے تین سوتیرہ محابہ کرام کے نام موجودیس میں ،امام بخاری دھمہاللہ نے یہاں اہل بدر میں سے صرف چوالیس کے نام ذکر کئے ہیں ، جوان کی شرا کط صحت اور استناد کے مطابق ہیں صرف ان کے نام امام بخاری دھمداللہ یہاں ذکر کئے ہیں۔

واضح رہے کہ حضرت عثان ﷺ براہ راست شریک نہیں تھے لیکن نبی کریم ﷺ نے ان کو اپی علیل صاحبز اد کی کی دیکیے بھال کیلئے مدینہ منورہ میں چھوڑا،البذاآپ ﷺ نے ان کا حصہ بھی لگایا۔

Alf والصلامة الدواني: مسمنا من مشايخ أن الدهاء عند ذكرهم في البخاري مستحاب وقد جرب. شرح الزرقاني على المواهب اللدلية بالمنح المحمدية. ج: ٢، ص: ٢٥٩ على المواهب اللدلية بالمنح المحمدية. ج: ٢، ص: ٢٥٩

باب حديث بنى النضير، قتل كعب بن الأشرف

و قتل ابی رافع

# (۱۳) باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله 🍇 إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله على بنی گفتیر کے بارے میں بیان، دوآ دمیوں کی دیت کےسلسلہ میں رسول اللہ ﷺ

# غزوهٔ بنونضير كاپس منظر

یہاں سے امام بخاری رحمہ الله غزوه بدر کی احادیث سے فارغ ہونے کے بعد بنونضیر کی حدیث اور ان کی جلاوطنی کا واقعہ بیان کرنا جا ہتے ہیں۔اس میں جوحدیثیں آئی ہیں ان کو سیحفے کے لئے ضروری ہے کہ یہودیوں کے ساتھ نی کریم ﷺ کے معالمے کالیں منظر ذہن میں ہو۔

اس پورے واقعے کا پس منظر رہیہے کہ مدینہ منورہ میں مختلف اطراف کے یہودی آ کر آباد ہو گئے تھے اورائے دوبڑے قبیلے تھے ایک بنوتر یظہ اور ایک بنونشیر۔ دو قبیلے اور بھی تھے ایک کانام بنوقیقاع اور ایک کانام بنوحار ثة آیا ہے لیکن بید دونوں قبیلے بھی انہی دوقبیلوں کی بڑی شاخیں تھیں۔

اگر چه ان کا اپنامستقل ایک وجود بھی تھا لینی ہو قریظہ، بنونضیر، بنوتینقاع اور بنوحار ثہ کی الگ الگ بستیاں بھی تھیں کیکن نسب کے اعتبار سے بنوقیفاع اور ہنوحار شان ہی دو بڑے قبیلوں سے وابستہ تھے ، بعد میں جب عرب کے دوسر بےلوگ بھی آ کرآ با دہوئ تو رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ اقتد ارتو عرب کے دوسر بے تبیلوں کو حاصل ہوالیکن یہودی یہاں مدینہ منورہ میں بستے تھے۔

### جنگ بُعاث اوريبودي

آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جا ہلیت میں مدینہ منورہ کے عرب باشندوں کے درمیان بہت بڑی تھین اڑائی ہوئی تھی جس کو جنگ بعاث کہاجا تا ہے۔

اس جنگ بعاث میں اوس اورخزرج قبیلے کے درمیان اتن شدیدلزائی ہوئی کہ اس کے نتیجے میں ان

++++++++++

بڑے بڑے خاندانوں کے سردار مارے گئے اوران کی قوت کرور پڑگئی۔

### جنگ ایک منظم کاروبار بھی

میودی کا ہمیشہ ہے کا م یہ ہے کہ وہ دوسروں کی جنگ کو بہت پند کرتا ہے، اس واسطے کہ جب جنگ ہوتی ہے قر جنگ کرنے والے فریقوں کو مال ووسائل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہودی شروع سے پیے کا پوت ہے۔ لہذا وہ ایسے موقع پرسود پر قرض دیتا ہے اور سود پر قرض دینے کا لازمی تیجہ بیہ ہے کہ معاثی طور پر ان کوانیا زیرافتد از اور زیم کئیں بنالیا جائے، چنانچہ میہودیوں نے جنگ بعاث ہے بھی بید فائدہ اٹھاتے ہوئے سارے مدینے کے لوگوں کو اور اوس و قرزرج دونوں قبلے کے لوگوں کوسود کے شکنے میں جکڑا ہوا تھا۔

حضورا قدس ﷺ جب مدید منورہ تشریف لائے ، بق آپ ﷺ کی تشریف آوری سے انسار مدیند کو قوت حاصل ہوئی اور یہودیوں کو سے اندیشہ ہوا کہ نبی کریم ﷺ کا اقتدار اگر مدیند منورہ میں بڑھے گا تو انسار کی قوت بڑھے گی اوران کی چود ہراہٹ ختم ہو جائے گی۔

ا کیے طرف تو ان کی سرداری شم ہوگی اور دوسری طرف ان کا کاروبار شم ہوگا چونکہ ان کا کاروبار اوس وٹز رج کے کمز وررہنے پرموقوف ہے ، جب بیرطا تقور ہوں گے تو ان کا کاروبار بھی مندا پڑجائے گا ، کوئی ان سے سود برقر ضد لینے نہیں آئے گا۔

#### یبود بول سے معاہدہ

اس واسطے ان کو نمی کریم ﷺ کے تشریف لانے سے بوئی تشویش ہوئی، آنحضرت ﷺ نے اپنی سیای بھیرت سے بیر کام کیا کہ مدید منورہ تشریف لانے کے بعدسب سے پہلے آپ نے محسوس کیا کہ یہی اہل کتاب یہودی لوگ ہیں کہ جن سے سب سے پہلے معاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔

یبودی لوگ میں کہ بن سے سب سے پہلے معالم ہ تر کے نام دورت ہے۔
معاہدہ کرنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ بہرطال بدائل کتاب ہیں اور پیغبروں
کو ہانتے ہیں بخلاف مشرکین مکہ کے کہ وہ تو حید کے بھی قائل نہیں ہیں اور ساتھ ساتھ کی پیغبراور کسی کتاب کے
پیروکار بھی نہیں ،اس واسطے تخضرت کے نے محدول فر مایا کہ من حیث القوم اہل کتاب اقرب الی الاسلام ہیں۔
دوسرے اس وجہ سے بھی کہ بیعلا قائی اعتبار سے بھی قریب ہیں تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوجائے تو مہ یہ
منورہ کا جو بی اذہب وہ پر امن ہوجائے گا اور جو پھی لاائی رہ جائے گی وہ قریش مکہ کے ساتھ رہ جائے گی تو آپ
کسی معاہدہ فر مایا اور اس وقت یہود ہیں نے بھی معاہدہ کرایا۔

اس معاہدے کا تقاضار پر تھا کہ نہ یہودی مسلمان ہے جنگ کریں نہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں ا دراگر کوئی مسلمانو ں پرحمله آ در ہوتو یہو دی ان کی مد د کریں ادراگر کوئی یہودیوں پرحمله آ در ہوتو مسلمان ان کی مدو

معاہدہ تو ہوگیالیکن سیمعاہدہ یہودیوں نے بادل ناخواستہ بی کیا تھا، کیونکدوہ جانتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کا قوت حاصل کرنا بالآخر ہمارے لئے مصر ہوگا۔

ساتھ ساتھ ان کو بیرخیال رہا کہ ان کی لڑائی مکہ والوں سے ہے اور جب مکہ والوں سے دوجا رجنگیں ہوں گی تو یہ بھی ای طرح ڈھیلے پڑ جا کیں مے جیسا کہ بعاث والے ڈھیلے پڑ گئے تھے تو پھر ہماری چود ہراہٹ كاونت آ حائے گا۔

کین جب سب سے پہلامعر کہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرمایا اور بدر کے میدان میں قریش مکہ کو محکست فاش ہوئی اور اس سے مسلمانوں کی دھاک اور قوت دلوں پر بیٹینے لگی تو یہود یوں کے او پرسکتہ طاری ہوگیا کہ بیتو معاملہ الثابی ہوگیا کہ مسلما نوں کو فتح حاصل ہور ہی ہے اور قوت حاصل

دوسرى طرف واقعه بدر كے شروع ميں گزراتھا كە قريش كمەنے بہلے توانصار مديند كو خطاكھا تھا كەتم نے محمد کھی ویا و دی ہے،اس واسطے ہم تمہارے اس عمل سے خوش نہیں ہیں یا تو ان کو نکا لوور نہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں ہے۔

غز وؤ بدر کے بعد انضار مدینہ نے انتہائی جا نثاری کے ساتھ سرکار دوعالم ﷺ کے ساتھ دیا تو قریش مکہ انصار سے تو مایوس ہو گئے کداب بیانصار تو ہما راساتھ دے نہیں سکتے۔

تب انہوں نے یہودیوں سے پینٹیس بڑھاناشروع کردیں اوریہودیوں یعنی بنونفیراور بنوقریظہ دونوں کو خط لکھا کہ آپ لوگوں نے بہاں پر نبی کریم 📾 کو پناہ دی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہواہے، یا در کھو کہ ہم تمہارے اس عمل کو کسی طرح بھی پیندیدگی کی نگاہ سے نہیں ویکھتے ،البذان کے ساتھ لڑائی کرو۔اگران کے ساتھ لڑائی کر کے آپ ان کو نقصان پہنچا د گے تو چرتم ہارے دوست ہولیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں ك تو پرم آب سے الوائى كريں معى ، يقريش كمدنے يبود مديند كى طرف بيغام بيجا۔

ات قاعدے کا تقاضا بیتھا کہ یہود مدینہ پہلے سے نی کریم 🕮 سے معاہدہ کئے ہوئے تھے، لبذا ان کوٹکا ساجواب دے دینا جاہئے تھا کہ بھی !تم ہارے ہے آئندہ تو تع ندر کھویہ ہارے ساتھ معاہدہ کئے ہوئے ہیں ، البذا بم معامده کے بابند میں کین بجائے اس کے کدان کی دعوت کورد کرتے اپنے دل ہی دل میں انہوں نے بید لكاناشروع كرديا كدايك دن ميس في كريم كل كم اتحال الأكرني ب-

## مسلمان عورت کی بےحرمتی اوریہودیوں کامخاصمانہ روبیہ

ای دوران اس پس منظرین بیدواقد پیش آیا کہ آیک مرتبہ ایک انصاریہ فاتون کی کام کی غرض سے بازار میں گئیں تو ایک بیدودی کو مقالے بازار میں گئیں تو ایک بیدودی کو مقالے کی دعوت دی کہتم نے ہماری خاتون کی بے ترمتی کی ہے تواس واسطے ہم تمہارے ساتھ لایں گے، چنانچ لڑا اُلی ہودیوں نے ہودیوں نے مسلمان نے بارڈالا، اس کے جواب میں بیبودیوں نے مسلمان کو بارڈالا، اس کے جواب میں بیبودیوں نے مسلمان کو بارڈالا، ایک مسلمان شہید ہوگیا اورا کیک بیبودی تل ہوگیا۔

حضور الدّس ﷺ کوجب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے بنوقیقاع کے پاس (یہ واقعہ بنوقیقاع کا تھا) جاکران سے نہا کہ تھی! خداکا خون کرویتم نے کیا حرکت کی کہ خاتون کی بےحرمتی کی۔

اور آنخضرت ﷺ کی اطلاعات بھی ل رہی ہوں گی کہ بیادگ قریش کے اکسانے پر جنگ کی ا تیاری کررہے ہیں ہو آپ نے ان سے کہا کہ خدا کا خوف کرواب بھی ہوش کے ناخن لے لو۔

بدر کا واقعہ تمہارے سامنے ہے کہ اس میں اللہ تعالی نے قریش کمہ کو ڈیل کیا اوران پران کے نفری وجہ سے عذاب آیا اور تم اچھی طرح چاہتے ہوکہ میں اللہ کا سچار سول ہوں۔ اب بھی اپنی ترکتوں سے باز آ جاؤ ، اسلام لے آؤ۔ ورنہ جھے اندیشہ ہے کہ تمہیں بھی اسی عذاب کا سامنا کرنا پڑے جیسا کہ قریش مکہ کو بدر کے میدان میں سامنا کرنا پڑا۔

اب تخضرت ﷺ کابیارشادایک فالعتا واعیا نداورنامحاندارشاد تصاس کی قدر پیچانی چاہیے تھی ، کین انہوں نے النا حضور ﷺ سے بیکہا کہ آپ نے قریش کو بدر کے میدان میں فکست دے دی اس سے دھوکے میں نہ آئے گاو ولوگ نا تجربہ کارتنے جنگ کرنائیمیں جانے تتے ، اس واسطے آپ نے ان کے اوپر غلبہ پالیا، کی دن تم اور ہمارے مور ماؤں سے مقابلہ ہوگیا تو یاور کھنے گاسب بچھیا وآجائے گاکر بھرد کچھنے کیا ہوتا ہے۔

بجائے اس کے کہ معاہدانہ بات کرتے الٹا سرکٹی وجارحانداور نخاصت کی بات کی ،ساتھ میں کمویا ایک طرح سے اعلان جنگ کردیا کدان کے ساتھ تو آپ کو کٹی ل گئی کین ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے تو پتہ چلے گا۔

#### بنوقينقاع محاصره

جب بیساری با تمیں سامنے آگئ اور ان کا نقف عہد اورعہد فکنی واضح ہوگئ تو آتخضرت ﷺ نے واپس تشریف لاکرکہا کہا اب اس کا طلاح ہے ہے کہ ان کے اوپر مملہ کیا جائے ۔ چنا نچیآ تخضرت ﷺ اپن محابہ کرام ﴿ لُولِ لِی مِدِیدِ مُنورہ سے نَظے اور بنوقیقاع کی بہتی کی طرف روانہ ہوئے ۔قیبقاع کی بہتی کا محاصرہ کیا، بیما صرہ تقریباً پندرہ دن جاری رہااور پندرہ دن محاصرہ کرنے کے بعد بالآ خران کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے ہتھیارڈال دیئے اور ہتھیارڈ النے کے بعد کہا کدرسول اللہ ﷺ ہمارے مارے میں جوفیصلہ کرتے ہیں وہ منظور ہوگا۔

# رئيس المنافقين

عبداللہ ابن اُبی رئیس المنافقین کی بنوقیقاع ہے دوستیاں تھی ،اس نے حضور ﷺ سسفارش کی کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معالمہ کریں اور بس ان کی سزا میہ مقرر کر دیں کہ ان کوتل وغیرہ نہ کریں بلکہ ان کوجلا وطن کردیا جائے ، مدینہ منورہ ہے یہ کیل جائیں۔

چنا نچرآ تخضرت ﷺ نے ان کی جلاولمنی کا تھم وے دیا اور بیقیقاع کے لوگ جلاولمن ہوئے۔ جتنا مال ان کے ساتھ جاسکتا تھا وہ ان کو لے جانے کی اجازت دی گئی اوران کی دوسری جو جائیرادیں وغیرہ تھیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں اورآ تخضرت ﷺنے کھران کوتشیم فر مایا اوراس کاخس بیت المال میں داخل کیا۔ بیبوتو تیقاع کا واقعہ تھا ہے بہودیوں کا چھوٹا ساقبیلہ تھا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔

### بنونضير كاوا قعه كب پيش آيا؟

اس میں اصحاب سیر کا اختلاف ہے۔

امام بخاری رحمداللدنے یہاں ترعمة الباب میں دوقول نقل کئے ہیں۔

ا یک حضرت عروہ بن زبیررض الله عنهما کا تول که غز وهٔ بدر کے چھرمہینے کے بعد غز وهٔ بنونشیر پیش آیا۔

وومرامحمہ بن اسحاق کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ بیغز وہ بیئر معو نہ اورغز وہ احد کے بعد

كاوا تعهيه\_ي

جوحضرات کہتے ہیں کہ بیرواقعہ احدے پہلے کا اور بدر کے چچھ ماہ بعد کا ہے جیسا کہ حضرت عروہ بن زبیر

ل هن صوومة بن الزبير العوام: كالت غزوة بنى النطير على رأس ستة أشهر من وقعة غزوة بدر قبل أحد. وقال ابن اسحاق: أقام رسول الله @ بعد أحد يقية شوال وذاالقعدة وذاالحجة والمحوم، ثم بعث بأصحاب بتر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحد. عمدة القارى، ج: 2 ا ، ص: ١٨٢ / ١٨١٨ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، وہ غروہ بونشیر کی وجہ بیہ بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد بدوا قعہ ہوا کہ بونشیر کو بھی آپ ۔
نے اسلام کی دعوت دی تھی ، تو انہوں نے صغورالڈس ﷺ ہے بیا کہ ہم اپنے تیس احبار ، لیخی بڑے بڑے ملا ہو کو جمع کر لیتے ہیں اور آپ بھی تفریف لیآ ئیس ، آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہوں اور آپس میں بات کر لیس کہ ہم میں ہے کو اور آپ میں بات کر لیس کہ ہم میں ہے کو اور گئی میں مارے احداد نے بات مان کی تو ہم بھی مسلمان ہو جائمیں گے۔
احدار نے بات مان کی تو ہم بھی مسلمان ہو جائمیں گے۔

۔۔۔۔ کا من اور انہوں نے بیکہاتھا ایک طرح کی دعوت دی تھی لیکن اندر ہی اندر سازشیں یہ تیار کی تھیں کہ جب اس طرح مسلمان جمع ہوں تو پیچھے ہے نبی کریم تھی کہ ان طرح مسلمان جمع ہوں تو پیچھے ہے نبی کریم تھی کہ ان کا ادارہ الیاج۔۔ کوشہد کرویا جائے۔ آنخضرت تھی کو اس کی اطلاع ہوگئی کہ ان کا ادارہ الیاج۔

#### معامده كامطالبها وربنونضيركاا نكار

سنن ابودا و دش روایت آتی ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے اس موقع پر فر مایا کہ اس وقت بیکا م کرنے کو تیار ہوں تم ایک مواجد کو تیار ہوں تم ایک مواجد سے کا تدریہ بات ہوکہ بیٹ کی مواجد سے کے اندریہ بات ہوکہ بیٹ مول ایک دو تو ایک انداز کی تفظیہ ہوگی اور تعدو فیرہ نہیں کیا جائے گا اور دو مرسسے بیٹ ہوکہ آگر اس بات کے بیٹیے میں نہی کر کم ﷺ سے کہ دلائل تو کی ہوجا کی تو ہم اسلام لے آئیں گے ، آپ ﷺ نے اس تحریر کا مطالبہ کیا۔ بوفسیر نے اس کو ریکا مطالبہ کیا۔ بوفسیر نے اس کو ریکا میں دیے۔

بالآخريد طے ہواكہ تين آدى ان كے على ميں سے حضورالقدس كا كے ساتھ آكر بات كريں گے۔ آپ اس كومنظور فرماليا ليكن ساتھ ہى انہوں نے آپ كوشہيد كرنے كى جوسازش تيار كى تقى و ، پھر بھى برقرار كركھى ، قرار ركى ، تواس واسطے آخر شرت كالان كالطان كا دوگئ تى ۔

آپ ﷺ نے چربجائے اس کے کدان سے بات کرنے تشریف لے جا کیں آپ نے سوچا کداب ان کی حرکتیں انہا کو پیٹی سکیں ہیں، لہذا مسلمانوں کا لشکر لے کران کے اور پر عملہ آور ہوئے اور ان کی بستیوں کا محاصرہ کرلیا۔

یہ بنونفیر کے واقعے کا سبب اور باعث ہے عمروہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے قول کے مطابق کہ بیر واقعہ بدر کے چیا اوبعد کا ہے اور اصد سے بہلے کا ہے۔ ع

ع صنن ابوداؤد، كتاب الحراج والامارة والفئي، باب في خبر النضير، رقم: ٣٠٠٠٠

مجمراین آخل نے جو بیکہا کہ بیدواقعہ غزوہ اصداور غزوہ ئیئر معونہ کے بعد کا ہے، اس کا سبب وہ یہ بتاتے بین کہ عمروین امیضر کی بھی ایک محالی تھے جو پیئر معونہ کی مہم میں شامل تھے، بیئر معونہ کے غزوے میں کفار نے سرمسلمانوں کے قرام محالیہ کوشہید کر دیا تھا۔

# معامد کافل جائز نہیں ہے

چنا نچہ حضرت عمرو بن امیر ضمری کا نے اس آ دی کو بیسوچ کر مار دیا کہ بیرای قبیلے کا فرد ہے۔ حضور کا کو جب اطلاع کی تو آپ نے فر مایا کہ بیرارنا توضیح نہیں ہے۔

اس واسطے کہ غزوہ پیرَمو نہ میں جو کچھ کیا اس کی ذ مدداری ان لوگوں پرتنی جو وہاں موجود تھے بقبیلہ کا ہر آ دمی اس کا ذمہ دارنمیں اوران کے ساتھ جس آ دمی کو ماراان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا بینی نبی کریم ﷺ کا معاہدہ تھا، بونضیر کا بھی معاہدہ تھا، بونضیر جومسلمانوں کے معاہدا ورحلیف تھے تو ان کا بھی اور نبی کریم ﷺ کا بھی معاہدہ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھی ایریکا م تو غلط ہوا تھے نہیں ہوا، لہذا متقولین دو تھے۔

ایک روایت میں ایک آ دمی کا ذکر ہے اور ایک روایت میں دوآ دمیوں کا ذکر ہے ، دو جومقول تھے ان کی ویت ہمیں ادا کر فی بڑے گی ، ہم ان کی دیت ادا کریں گے۔

ایک طرف تو آپ دیکھنے کہ بیٹر معوند کا اتنا ہزا واقعہ پٹی آ چکا ہے، جس کیلئے نبی کریم ﷺ نے ایک مہینہ تک تنویت نازلہ بیں اس قبیلے کے لئے بدرعا کی کین انصاف کا معالمہ بیٹیں کہ جوش میں آ کراس قبیلے کے ہرفرو کو ہار دیا جائے اس کیلئے آپ نے فرمایا کہ آپ دیت اواکریں۔

" بب دیت ادا کرنے کامسکلہ آیا تو چونکد بونضیر بھی معاہر تھے، لہٰذا اس دیت کی ادائیگی میں اس زمانے کے رواج کے مطابق بونضیر کوہمی حصہ دار بنا چاہیے تھا کہ وہ بھی اس دیت کی ادائیگی میں اپنا حصہ ڈالیس، تو حضوراقدس ﷺ ان لوگوں ہے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کیلئے تشریف لے گئے۔

بعض روایتوں ہے معلوم ہوتا ہے تفتگو کامنشا میتھا کہ وہ بھی دیت کا اپنا حصہ ادا کریں اور بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ بونفیر کوخش اس واقعے کی اطلاع دینا منظورتھا اور ساتھ میں یہ بھی کہ دیت کی ادائیگی کس

طرح کی جائے ،کن ذرائع کے ساتھ کی جائے۔

### سازشی حربه اور تائیدمن جانب الله

بی نفیر بھی ہنوعا مرکے خلیت تھے اس لئے از روئے معاہدہ دیت کا کچھ حصّہ جونفیر کے ذمہ بھی واجب الا داء تھا، اس سلسلہ میں حضورا کرم ہاں دیت میں اعانت اورا مداد لینے کی غرض ہے جب بونفیر کے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے ، حضرات محاہرام میں ہے ابو بکر، عمران ڈیپر، مطلی، عبدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن معاذ ، اسید بن حفیرا ورسعد بن عبادہ وغیرہ کہ آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے جا کرایک دیوار کے سابہ میں چنے معاذ ، اسید بن حفیرا ورسعد بن عبادہ وغیرہ کھی آپ کے ہمراہ تھے، آپ کے جا کرایک دیوار کے سابہ میں چنے

جب بوننشیرکو پیتہ چلا کہ حضورالقدی ہاں اوگوں ہے بات کرنے کے لئے تشریف لائے ہیں تو بونشیر نے بظاہر نہایت خندہ پیشانی ہے جواب دیااورخون بہاہ میں شرکت اوراعانت کا وعدہ کیا لیکن ایک آ دی کو ما مور کیا کہتم حیت پر چڑھ جا 5 وہاں ہے ایک پھر حضورا کرم ﷺ پراس طرح پھینک دو کہ بیر چراخ ہی بجھ جائے، تو ایک آ دی اوپر چڑھ گیا۔

کین اللہ تعالیٰ کو تھا ظت کرنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ٹی کریم ﷺ کو بذریعہ وی مطلع فر مایا کہ انہوں نے یہ سازش کی ہے اور بیاو پرآ دمی چڑھا ہوا ہے اور قریب ہے کہ یہ پقر پھینک ہی دے تو آخضرت ﷺ کچھ کے بغیر اس طرح وہاں سے اٹھ گئے چیسے کہ کسی کام کے لئے آ دمی اٹھ جا تا ہے ، جب کہ وہاں سحابہ موجود تھے اور پھر واپس آنے کے بجائے آپ ﷺ مدیدہ مورہ تشریف لے آئے۔

جومحابہ کرام ہوہاں پرر کے ہوئے تھا نہوں نے مجھ دریتو انظار کیا کہ آپ تشریف لائیں گے، جب دیکھا کہ نہیں تشریف لائے تو حضورا قدس کھی کا ٹل میں گئے ، تو دیکھا کہ آپ مدیند منورہ جا چکے تھے ، بیرمحابہ جب مدینہ منورہ پنچ تو حضورا قدس کھنے ان کو یہود کی غداری سے مطل فر مایا کہ جس کی وجہ ہے آپ کھا والی تشریف لے آئے تھے۔

### محاصره اورجنكى تذبير

لبذااب اس کے سواکوئی حل نہیں ہے کہ ان کا بھی وہی معاملہ کیا جائے جو بنوقینقاع کے ساتھ کیا ہے، چنانچہ اس کے نتیج میں رسول کریم ﷺ نے ان کے علاقے کا محاصرہ کیا اوران کا انجام بھی بالآخریبی ہوا کہ محاصرے کی یہ ، ب نہ لا سکے اور انہوں نے بھی ہتھیارڈ الے اور ہتھیارڈ النے کے بعد حضور اقد س ﷺ نے ان کے بارے میں بھی یہی فیصلہ فر مایا کہ ان کوجلا وطن کیا جائے ۔

جب محاصرہ جاری تھا تو عاصرے کے دوران ایک جنگی قدییر کے طور پر آنخضرت کے بنونفیر کے آس پاس کے جوابعض مجموروں کے درخت تھے کالیے کی نوبت آئی جس پر انہوں نے بڑا شور مچایا کہ بیر تو جنگ کے اندر درخت کالٹے بیں صالانکہ درخت کا شاوہ ایک جنگی قدیم تھی اس لئے کہ وہ کاٹ دیئے گئے۔

اس کے قرآن کریم میں آیا ہے:

﴿ مَا قَطَعُنُ مَ مِّن لَيْهُ أَوْ لَوَ كُتُهُوْهَا قَالِمَةً عَلَىٰ أَمُولِهَا فَالِمَةً عَلَىٰ أَمُولِهَا فَإِذَ لَن اللّهِ وَلَهُ تَحْوِي الْفَاسِقِينَ ﴾ ع ترجمه: تم ن محود ك جود دونت كائي، يا أنهي الي جزون بر كمر ادب وياتويسب كالله كالله على المتالات على سيقا، اور ال كان قاتا كدائدنا فرانون وكورواكر \_\_\_

کہ جب وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی کہ ان کے درخت کائے جائیں اور باغ اجاڑے جائیں تا کہ اُس کے دردے باہر نکل کرلڑنے پرمجبور ہوں اور کھی ہوئی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باتی ندرہ، اس پرمجھ درخت کائے گئے اور پچھ چھوڑ دئے گئے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئی تھیگے۔ ان کافروں نے اس پرطعن شروع کر دیا کہ خود تو فسادے شخ کرتے ہیں کیا درختوں کو جلانا اور کا ڈافساد

نہیں؟

اُس پر بیآیت نازل ہوئی لینی بیرسب کچھاللہ جل شانہ کے تھم سے ہے بھم الهی کی تھیل کوفساؤ نیس کہہ سکتے کیونکہ وہ گہری حکمتوں اور مسلحتوں پر مشتل ہوتا ہے۔

اس کے بعدان یہودیوں کوجلا وطن کیا گیا، یغنی ان کی قسمت میں جلا وطنی کی سز الکھی تھی۔

یہ بات نہ ہوتی تو کوئی دوسری سزاد نیا میں دی جاتی مثلاً بن قریظہ کی طرح مارے جاتے ،غرض سز اے چنمیں سکتے ۔ پیغدا کی حکمت ہے کہ بجائے قل کے تھن جلا طفی پراکتفاء کیا گیا۔

لیکن پیخفیف صرف د نیوی سزایس ہے آخرت کی ابدی سزا کسی طرح ان کا فروں سے ٹل نہیں سکتی۔ جب بیقو م ملک شام سے بھاگ کریہاں آئی تھی تو ان کے بڑوں نے کہاتھا کہ ایک دن تم کو یہاں سے ویران ہوکر پھرشام میں جانا پڑیگا۔ چنانچہ اُس وقت اُبڑ کر لبعض شام میں چلے گئے اور بعض خیبر میں رہے۔ پھر حضرے عمرضی اللہ عنہ کے زبانے میں وہاں سے اُبڑ کرشام میں گئے۔ م

ع [العشر:۵]، ع آسان رجمقرآن ماشي:۳۰۲، ج:۳، ص:۱۷۰۳،۱۷۰۲

### جلاوطني كى شرائط

جاا وطنی کی شرائط میں بیرتھا کہ سوائے ہتھار وں کے جو یچھ مال بیا لے جانا جا ہتے ہیں لے جائیں، ہتھیا رروک لئے گئے باقی ساراسامان ان کو لیے جانے کی اجازت دی گئی۔

يهال تك كه تاريخي روايات مين آتا ہے كہ جب به جارہ سے تھے تو جشن كاسال تھا ہرا يك آ دمى كاسامان، مال واسباب وغیرہ اونٹ پر لداہوا تھااور خوب گاتے بجاتے وہاں سے رخصت ہوئے ۔ ان میں سے بعض جا کرخیبر میں آباد ہوئے اور بعض جا کرشام کے اندر آباد ہوئے۔

حفرت عروہ بن زبیررضی اللہ عنما کے بان کے مطابق اس کاسب وہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بھی کچھ علاوآ جا کیں گے اورآ یے بھی آ جا کیں اورآ پس میں بات چیت کریں گے۔

ا بن آخل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق وجہ یہ ہے کہ دیت کی ادائیگی کا مسئلہ تھا اور اس کے پیچھے انہوں نے سازش تنار کی تھی۔

بہت ہے مختفین نے بیکہاہے کہ جہاں تک اس غزوے کی تاریخ کاتعلق ہے تو زیادہ راجے یہ ہے کہ میہ غز وہ بیئرمعو نداوراحد کے بعد پیش آیا جبیبا کہ ابن اکٹل کہتے ہیں۔

المتةسب دونوں پیش آ گئے کہ انہوں نے ایک طرف تو عالموں کو بھیجے کا فیصلہ کیا تھا اوراس میں سازش تیار کی تھی اور دوسری طرف حضور اقدیں 🕮 دیت کے مسئلے میں بات چیت کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھرانہوں نے سازش تیار کی تو دونوں واقع مل کرغز وہ بنونفیر کا ماعث ہے۔ ہ

وقبال المزهري، عن عروة بن الزبير: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. وقول الله عزوجل: ﴿ هُوَالَّذِي أَخُرُجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ ﴾ الى قوله: ﴿ أَنْ يَخُورُ جُوا أَهُ وجعله إبن اسحاق بعد بنر معونة وأحد.

ترجمہ: زہری،حضرت عروہ بن زبیررضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بی نضیر،غزوہ بدر کے

٥ خزورة بسبي تضيركما في كتاب المغازي للواقدي ، ج: ١ ، ص: ٣٢٣ ، و سيرة المصطفئ صلى الله عليه وسلم، ج: ۲، ص: ۱۲۸، ۲۷۰

چهاه بعداورغز وه أصد يهلي موا اورالله تعالى كافر مان ب وهو الله ي أنحوج الله ين كفروا من أهل المكتاب وادرائد تا الله ين كفروا من أهل المكتاب وادرائدا تا المكتاب والمكتاب المكتاب الم

تشريح

امام زہری رحمہ اللہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں " کسانست علی رأس صعة اشھوم من وقعة بعدر قبل وقعة احد" كمفروه بونضير، واقعه بدركے چھاہ بعداور غروة احدس پہلے پش آبا۔

اس غزوہ کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشادہے:

﴿ هُوَ الَّذِى أَخُرَجَ اللَّينَ كُفَرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ مِنْ فِيكَ إِهِمْ إِلَّالِ الْحَشُّو<sup>ع</sup>َ مَسَاطَنَتُكُمُ أَن يَخُرُجُوا ﴾ لا

ترجمہ: وتی نے بس نے اہل کاب میں سے کافرلوگوں کوان کے محمروں سے ٹکلا، پہلی مرتبہ ٹکالا مانا، (مملانو!)تہمیں مینال بھی ٹیس تھا کہ دو لکٹیں گے۔

#### "أوّل الحشر" كامطلب

" بهلى مرتبه نكالا جانا" جوان يهود يول كيلية "اول الحشو" تمار

"اول الحشو"ك بارك ميس مخلف اقوال ذكرك مح بين:

"اول المحشد" كے منى بي مى بوكت بين كدانبوں نے اس سے پہلے اس تتم كى جلاولنى ديمى نيس تتى پہلى بارجلاولن ہوئے يايوں كمدور اقدى ﷺ نے بہلى بارانى كوجلاولن فرمايا۔

 <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

"اول السحشو" كمعن بعض مطرات نيديان بهى ك يميل كداس مراديد كديدان يهوديون كاپهلامشر تعااور بالآخران كا حشر آخرت مي بهوگا، قو "اول الحشو" آخرت كانبست سے ب-"اول السحشو" ساس طرف بحى اشاره بوكدان يهوديون كاپهلامشريد بحكمدين فيحوثر كرفير وغيره على كاور دومرا حشروه بوگا بوحفرت عمر الله كري خلافت مي بيش آيا يعنى دومر سد يهود ونسارئ كى معيت مي ريادگ بحى فير سے ملك شام كى طرف لك لے عجاب آخرى حشر بحى بونا ہے -

ای لئے شام کو "ارض الحشر" کھی کتے ہیں۔ ے

"وجعله ابن اسحق بعد بينرمعونة و احد" اور محدا بن آخق رحمد اللدني بنونسير كواتح كويرمونداورا عدك واقد كربعد قرارد ياجي-

٣٠ ٠ ٢ - ٣ - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: حاربت النضير وقريظة فأجلى بنى المنضير وأقر قريظة ومن عليهم. حتى حاربت قريظة، فقتل رجالهم، وقسم نساء هم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبى الله فآمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم: بنى قينقاع وهم رهط عبدا الله بن سلام، ويهود بنى حارثة، وكل يهود المدينة.

ترجمہ: موی بن عقبہ حضرت نافع رحمہ اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ علم من اللہ علم رضی اللہ علم روال کو احسان کر کے انہیں رہنے دیا گیا جمین انہوں نے آپ کا حصور دول کو احسان کر کے انہیں اور عال واسباب کو مسلمانوں میں تقییم کر دیا ۔ عمر جولوگ نبی کھے کے ساتھول گئے لیمی مسلمان ہوگئے وہ باتی رہی ہے کہ عالم میں میں تقیم کر دیا ۔ عمر جولوگ نبی کھی کے ساتھول گئے لیمی مسلمان ہوگئے وہ باتی ہو دیوں کو ، اور جوگئی میہود کیل کو میں اللہ عین میں اللہ علی اللہ میں اور جوگئی میہود کیل کہ بید علی سے مسب کو نکال دیا ۔

کے قولہ: ((لأول البحشر)) أی: الجلاء، وذلک أن بنى النظير أول من أخرج من ديارهم، وروی ابن مردويه قصة بنى النظير باسناد صحيح مطولة، وفيه: أنه ∰ قاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، و كان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس الى الشام. عمدة القارى، ج: 2 ا ، ص ١ ٨٢٠ وفتح البارى، ج: 2 ، ٣٣٠

 <sup>﴿</sup> وقبى صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب اجلاه اليهود من الحجاز، رقم: ٣٣١٢، ومنن أبى داؤد، كتاب الخراج والامارة والقيء، باب في خبر النظير، رقم: ٢٢١١

#### تثرتح

حفرت عبدالله ابن عررض الدعنم افرات بين: "حداد بت المنضير وقريظه الغ" بونضيرا وربنو قریظ نے حضور 🙉 سے جنگ کی تو آپ 🙉 نے بونشیر کو جلاوطن فر مایا اور قریظ کے لوگول کو باتی رکھا اور ان پر احبان فرمايابه

"حتى حاربت قريطة فقتل رجالهم الخ" يهال تك كربالاً خرقريظ والول نجى غزوة احزاب کے موقع پر دوبارہ جنگ کی تو آپ 🦚 نے مردوں کول کیااور ان کی عورتوں اور بچوں کواور ان کے اموال کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کردیا۔

"الا بعضهم لحقوا بالنبي الله الغ"سوائ بعض لوكول كجوني كريم الله كساته آسل تع یعنی اسلام قبول کرلیا تھا،تو آپ 🕮 نے ان کوامن دیا اور وہ اسلام لے آئے ، ایسے چندلوگ تھے۔

"واجلى بهود المدينة كلهم الغ" توصوراقدى كان مريز سے باتى تمام يهود يول كوجلا وطن کر دیا تھا اور ہنو قینقاع کو بھی اور بیرعبداللہ بن سلام کے قبیلے کے لوگ تھے اور بنی حارثہ کے یہود یوں کو بھی جلا وطن كرديا تفاا وريدينه ميں رہنے والے تمام يہوديوں كوبھى جلا وطن كرديا تھا۔

٩ ٢ • ٣ - حدثنا الحسن بن مدرك: حدثنا يحى بن حماد: أخبرنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: صورة الحشر، قال: قل: صورة النصير، تابعه هشيم، عن أبي بشر. [انظر: ٢٨٥٣،٣٨٨٢،٣٨٥] ق

ترجمہ: سعید بن جبیر نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے سورہ حشر کا ذکر آیا تو انہوں نے فر مایا کہ سور ہ نضیر کہو! ابوعوانہ کے ساتھ اس حدیث کو مشیم نے بھی ابوبشر سے روایت کیا ہے۔

حضرت سعید بن جبیر رحمه الله کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنها کے سامنے "مسلوری المحشد "كانامليا توانهول في فرمايا كه "قل صورة النصير" الى كو"مسورة النصير "كهو، كونكه السورة میں بنونضیر کی جلاوطنی کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اوراس کی بہت می باتیں اس میں ذکر کی گئیں ہیں ۔

و وفي صحيح مسلم، كتاب التفسير، باب في صورة براءة والأنفال والحشر، رقم: ٥٣٥٩

٣٠٣٠ ـ حدث عبدالله بن أبي الأسود: حدثنا معتمر، عن أبيه: سمعت أنس بن مالك رضى الله تعالى عند قال: كان الرجل يجعل للنبي الله النخلات حتى افتتح قريظة والنخير فكان بعد ذلك يرد عليهم. [راجع: ٢٢٣٠]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک کے نے مایا کہ آنخضرت کے کیلئے لوگوں نے مجبوروں کے درخت بطور تحدیا مزد کردیئے تنے تا کہ آپ کا اس کے میوہ ہے گزریں، یہاں تک کہ آپ کا نے بنی قریظہ اور بنی نضیر پر لٹے پائی، مجرآپ کا نے ان درختوں کولوگوں کو واپس کردیا۔

### تهجور کے درختوں کا تحفہ

حضرت انس ابن ما لک کے فرماتے ہیں کہ انصار میں ہے بعض صحابہ شہنے نبی کریم کے گئے کھو کمجور کے درخت مقرر کئے تھے۔ حضرات انصار کا مہا جرین کے ساتھ دست سلوک کا ایک پہلویہ تفا کہ اگر کسی کے پاس نخلتان ہے، تو محبور کے بچے درخت متعین کر دیئے کہ رہیم رے فلال مہا جربھائی کے جیں بید فلال کے جیس بید فلا ل کے جیں، ای طرح حضور اقد س کے کیلئے بھی بعض انصاری صحابہ نے بچھ درخت مقرر فرمائے ہوئے تھے اور یہ اس لئے مقرر کے ہوئے تھے کہ اس کے کھل ہے آپ مستنید ہوں۔

یہاں تک کہ جب تریظہ اورنفیر رختی ہوگیا اوران کا مال نفیمت مسلمانوں کے پاس آیا" فسکسان بعد ذلک ہود علیهم" تواس کے بعد ٹی کرئے بھانے وہ درخت واپس کردیئے جوانصار نے دیتے ہوئے تھے، کیونکہ اب ہمارے پاس وسعت ہوگئ ہے، لہٰذا ابتم بیروا پس لے لو۔

و ٣٠٣١ \_ حدث اآدم: حدثنا اللبث، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: حوق وصول الله الله شكل بنسى النستيس وقسطع وهى البويرة فنزل خِمَا قَطَعُتُمُ مِنُ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُومًا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِاذُنِ اللهِ [ (اجع: ٢٣٢٢]

### "احراق بالنار " كاحكم

حضرت ابن عمر صنی اللهٔ عنهما فرماتے تا که که که سول الله ﷺ نے بونفیر کے مجبور کے درختق کو آگ لگا د ک تقی " و قطع" اور بعض درختق کو کا ث دیا تھا،" **و ھسی البو ہو ق**" اور جس مِگد درِخت کا نے گئے تھے اس کا نام یور وقعا۔

تواس برسورة الحشر كي بيآيت نازل مو كي تقي:

#### ﴿ مَا قَطَعُتُمْ مِنُ لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهُا قَالِمَةٌ عَلَى أُصُّولِهَا فَإِذْنِ اللّٰهِ ﴾

"لسنة" كمعنى مجوركاليك فأص تتم كادرخت ب، يددرانرم بوتا باس لئة اس كو "لسنة" كت

بين

"ماقطعتم من لينة" جوبحى لينة" كادرخت تم نے كانا" أو تسر كتسموها قائمة على أصولها" ياس كرتم نے اپنى جروں بر كورے ہوئے چھوڑا" فيبا فن الله "تمهارے يسمارے كام الله كرتم سے تھے۔

٣٠٣٢ عن نافع، عن العيم وسحاق: أخبرنا حبان: أخبرنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبي المحرق نخل بني النضير، قال: ولها يقول حسان بن ثابت:

حريق بالبويرة مستطير

وهان على سراة بنى لؤى قال: فأجاجه أبو سفيان بن الحارث:

وحرق في نواحيها السعير وتعلم أي أرضينا تضير ادام الله ذلك من صنيع ستعلم اينا منهابنزه

[راجع: ٢٣٢٧]

حفرت حسان بن ثابت ﷺ کاشعر

حصرت عبدالله ابن عمر صنی الله عنها روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے بنونفیر کے بعض کُل کوآگ لگائی تھی۔ای واقعہ کو یا د دلاتے ہوئے حصرت حسان بن ثابت ﷺ نے بیشعرفر ما یا تھا:

وهان على سراة بني لؤى حريق بالبويرة مستطير

"هان سيهون" كمتن بوت إن آمان بونا، "مسواة" جمّ ب "مسوى" كي اوراس كمتن بوت إن آمان بونا، "مسواة" جمّ بن اوراس كمتن بوت إلى بوك آگوكت بين مرواد اور "حويق" كلى بوكي آگوكت بين از ي بوكي - مين بين از ي بوكي - مين بين از ي بوكي -

تر جمہ: بنولؤی کے سرداروں پر آسان تھی، وہ آگ جو بویرہ کے مقام پرایک جگہ ہے دوسری جگہ اڑ کر جاری تھی ۔

تویہاں اس کے دومطلب ہوسکتے ہیں۔

ایک اشال ہے کہ "مسواۃ ہنی اوی" ہے مراد بی کریم ﷺ اورمہاجرین صحابہ ﷺ ہیں لیخی صفور ﷺ اورآپ کے رفقائے کرام کے لئے بویرہ میں جوآگ اڑرہی تھی وہ ایک آسان معاملہ تھا، آسانی سے بیآگ لگادی تھی۔

سىمطلب اس وقت بوگاجب "مسولدة بهنى لؤى" ئى تعنور ھاور قريش صحابر كرام ھىم ادكے ميں -

دوسراا حمّال بیہ کہ "مسواق بنی اوی" ہے مراد قرائش کے دہ سردار ہوں جوابھی تک کا فرتھ اور کمیش مقیم تھے اور مطلب بیہ ہے کہ یہال تو بورہ کے مقام پرائی آگ گی ہوئی تھی جواڑتی ہوئی تھی اوروہال بنی لؤی کے سردار آرام سے پیٹھے ہوئے تھے ان کے اور یہ بات کوئی گران نہیں گزری۔

لینی ایک طرف آو بہودیوں کے ساتھ پیکٹی بڑھارے تھے اوران سے کبدر بے تھے کہ سلمانوں کے ساتھ لڑگئی کرو۔جس کے کہ سلمانوں کا دفائ ساتھ لڑائی کرو۔جس کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ان کوکئی تکلیف پیچن ہوتے ہیں تو وہ آگ جو بورہ میں اثر رہی تھی سرے وہ کے بورہ میں اثر رہی تھی "حریف ہوتے ہیں تو وہ آگ جو بورہ میں اثر رہی تھی "مسواۃ بعی لؤی" پر بہت آسان رہی۔

#### ابوسفیان بن حارث کی طرف سے اشعار

"قال: "فاجسابه ابو صفیان بن الحادث" جب حفرت حمان بن ثابت دیده کایشعرکد میں پہچا تو ابوسفیان بن الحارث، جوحفور الدس فلے کے رضا گی بھائی بھی سے اوراس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تے، انہوں نے حمان بن ثابت کے شعر کا جواب شعر میں اوراسی وزن اور قافیے میں دیا اور ووشعر کے:

ادام الله ذلک من صنیع الله تعالی اس صورت حال کوقائم رکھ ،اور بی بخرگی ہوئی آگ بورہ کے اردگر دیس چیز وں کوجلاتی

ر ہے۔ اصل میں "ادام اللہ ذالک السسنیع" تما "من " پچ ٹیں بیانیہ یازا کدوآ گیا ،اللہ تعالیٰ اس مگل کو بمیشہ رکھے ، بینی یہ جوتم نے آگ لگائی ہے بیٹل باتی رہے ۔

"حرق مسعود في نواحمها" يعى جرائى موئى آكده الى بويره كاردگرد كان وال

رے کیونکہ بوہرہ کے اردگر دیدینہ منورہ کے علاقہ میں مسلمان تھے۔

#### وتعلم أى أرضينا تضير

ستعلم اينا منها بنزه

یعن تہمیں ابھی پنہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون ہے جواس آگ سے تحفوظ ہے۔

"اہنامنھا بنزہ- صاربنزہ منہ" بیجاورہ ہوتا ہے۔" نزہ" کے منی ہیں پاک رہنااور یہاں پرمراد ہے محفوظ رہنا کہ عنقر یب تہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون اس آگ سے محفوظ ہے ،تم محفوظ ہو با ہم محفوظ ہیں۔

"و تعلم ای اُر ضینا تضیو" اور تهبیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ ہم دونوں کی جوز مینیں ہیں ایک مدینے میں تمباری زیمن اور ایک کے میں ہماری زمین نہ تو ان میں سے کون می زمین سے جونقسان پہنچانے والی ہے بینی اگر لڑائی کی آگ اسی طرح بجڑکتی رہی تو اس کے نتیج میں تمباری ساری بستی تباہ و ہر با دہوجائے گی، میں مدید د

ابوسفیان بن الحارث نے جب بیے جواب دیااس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھراللہ تعالیٰ نے فتح سکہ کےموقع پرتو نیق دی اورمسلمان ہو گئے ۔

٣٣٣ ٣ - حدثنا أبو الممان: أعبرنا شعيب، عن الزهرى قال: أعبرنى مالك بن أوس بن الحدثان النصرى: أن عمر بن الخطاب على دعاه إذجاء ه حاجبه يرفافقال له: هل لك رغبة في دخول عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ فقال: نعم فادخلهم فلما ذخلا فلمث قليلا، ثم جاء فقال: هل لك رغبة في عباس وعلى يستأذنون؟ قال: نعم، فلما دخلا وسلما قال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بينى وبين هذا وهما يختصمان في الذي أفاء الشحلي رسوله همن مال بنى الننصير. فاستب على وعباس فقال الرهط: يا أمير الممؤمنين، اقض بينها، وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر: اتندوا أنشدكم بالله الذي يأذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله هقال: ((لا نورث، ما تركنا على على وعباس، فقال: أسدكهما بالله ها تعلمان أن رسول الله هقال: فإلى عمر على على وعباس، فقال: ألشدكما بالله ها تعلمان أن رسول الله هقاد قلى عمر على على وعباس، فقال: عن هذا الأمر، إن الله سبحاله كان خص رسوله ها في هذا الذي بشي لم يعطه أحدغيره، عن هذا الأمر، إن الله سبحاله كان خص رسوله ها في هذا الفي بشي لم يعطه أحدغيره، فقال جل ذكره: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا أَوْجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ فَالى قلى قلى الله على المال منها، فكان رسول الله ها: لم والله ما احتازها دونكم ولا الى قوله: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول الستائرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول الستائرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول المول الشهر عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول الله المنار عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول اله المنار منارك المنار منارك الله المكان منها، فكان رسول الله على المنار منارك المكان رسول الله المنار منها، فكان رسول الله المنار عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقى هذا المال منها، فكان رسول الله المنار منارك المكان منارك المكان منارك المكان منارك المكان منارك المكان والله ما المكان منا والله ما المكان منارك المكان والله ما المكان منارك المكان منارك المكان منارك المكان والله ما المكان منارك المكان المكان المكان منارك المكان المكان المكان المكان منارك المكان المكان المكان المكان المكان المكان المكان الم

 آنحضرت 🛍 کے لئے تھے، مجاہدین کا اس پر کوئی حق نہیں تھا، مگر خدا کی تنم! آنحضرت 🛍 نے اس مال کو خاص ا بنی ذات کے لئے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اپنی ذات برخرج کیا اور جونچ گیا وہ بانٹ دیا، جو باتی رہتا اس میں سے اپنی بوبوں کے لئے سال بحر کا خرچ لکا لتے ، اور پھر جو بیتا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کردیتے ، اور آپ اپنی تمام زندگی ایبا بی کرتے رہے، جب آپ کی وفات ہوگئی تو حضرت ابو بری نے بیے کہہ کر میں رسول خدا 🧸 کا جانشین ہوں ،اس پر قبضہ کرلیا اور اس کوای طرح تقیم اور خرچ کرتے رہے ، اور تم اس وقت ان سے اس سلسله میں شکوہ کرتے تھے، حالانکہ خدا جانتا ہے کہ وہ اپنے اس طرزعمل میں حق بجانب تھے، جب حفرت ابو بکر 🚓 نے وفات پائی تو میں نے خود کوان دونو ں حضرات کا والی اور جانشین سمجھتے ہوئے اپنی امارت کے دوسالوں میں میں اس برقابض رہااوروہی عمل کرتارہا ہوں جو حضرت ابو بر اللہ کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس میں سچااور حق کا پیرور ہا، چھرتم دونوں میرے پاس آئے اور شفق الرائے تھے، پھراے عباس!تم میرے یاس آئے اور میں نے تم سے بی کہا کدرمول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہماراکوئی وارٹ نہیں ہے جو پھے ہم چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے، چرمیں نے سوچا کہتم دونوں کے سپر داس کام کے انتظام کو کر دوں، چرمیں نے آپ دونوں ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیکام آپ دونوں کے سرد کردوں ، بشرطیکہ آپ خدا کے عہدو بمان کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کواس طرح انجام دیے رہوجس طرح رسول اکرم اگرے رہے،، ابو بکر الم کرتے رہے، اور ش کرر ابوں، اگر تمہیں بیشر طامنظور ٹیس ہے تو پھر کی گفتگو کی ضرورت نہیں ،تم نے اس کومنظور کرایا، میں نے حوالہ كرديا اب أكرتم اس كيسواكوني فيصله جائة مهوقتم اس پرورد كارى جس كي محم سي آسان وزيين قائم بين، میں قیامت تک دوسرا فیصلہ کرنے والانہیں، البتہ اگرتم سے اس مال کا انظام نہیں ہوسکتا تو پھرمیرے حوالہ كردومين خود كرليا كرون گا۔

#### حديث كاليس منظر

بیطویل حدیث ہے اوراس کو میچ طرح سیجھنے کے لئے پہلے میہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب بنونفیر کے یہودیوں کو یدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تو ان سے کہا گیا تھا کہ تم جتنا سامان سوائے ہتھیاروں کے ساتھ لے جا مکتے ہولے جا کہ ہتھیار لے جانے کی اجازت نہیں تھی ، باقی ساراسامان ان کو لے جانے کی اجازت تھی تو وہ ایک ایک آری کئی کئی اونٹوں پرسامان لا دکر لے گیا جیسا کہ چیچے تفصیل سے اس کا ذکر ہوا ہے۔

کین بہر حال ساراسامان کھر بھی نہ لے جاسکے، توان کے ہتھیار باتی رہ گئے، نیزان کی زمینیں جائیدادیں جو مدینہ مورہ میں تھیں وہ طاہر ہے کہ چھوڑ گئے۔

# مال فيُ اورغنيمت ميں فرق

ارشاد باری تعالی ہے کہ

﴿ وَمَا أَلَاءَ اللَّهُ عَلَى دَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَا أَوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ وَكَارِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلَّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيءٍ قَلِيرٌ ﴾ ك ترجمہ: اور اللہ نے اینے رسول کو اُن کا جو مال فنی کے طور پر دِلوایا، اُس کے لئے تم نے نہ اینے گھوڑے دوڑ ائے، نہ اُون ، لیکن اللہ اینے پیغمبروں کوجس پرچاہتاہے تسلط عطافرمادیتا ہے۔ اوراللہ ہر چیزیر یوری قدرت رکھنے والا

مال غنیمت: وہ ہوتا ہے جو با قاعدہ لڑائی کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ مال غنیمت کا قاعدہ سیرے کہ اسکا ہانچواں حصہ بیت المال میں جاتا ہے اور جار حصے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں۔

مال فئی: وہ ہے جوبغیرلز ائی کے حاصل ہوجائے ، تو بزنضیرا پناسارا کچھ مال جو وہ حچھوڑ کر گئے تھے بیشر گ اصطلاح کےمطابق مال فی ہے۔

مال فئ میں بیمعاملہ نہیں ہے، مال فئ میں خس نہیں ہوتا، بلکہ فئ کا جو کیچہ بھی مال حاصل ہوا ہے وہ امام کے اختیار اور تصرف میں ہوتا ہے وہ اگر چاہے تو کچھ مجاہدین میں تقییم کردے اور باقی بیت المال میں داخل كرد ماور جا ہے تو پورے كا پورے بيت المال ميں جمع كرلے۔

بزنفير کې جوالماک تفيس وه چونکه في تفيس تو ان کا تمام تر اختيار اوران پر نصرف نبي کريم 🦚 کا تھا اور آپ كواختيارتها كه جس طرح جابي وه استعال كرير - لا

ع والحشر ٢]

ل قال في "العناية" عن أبي عبيدة: الغنيمة مانيل من أهل الشرك عنوة ولحرب قائمة، وحكمها أن تخمس وسالرها بعد الخمس للفائمين خاصة. والقيء: مائيل منهم بعد ماتضع الحرب اوزارها وتصير الدار دارالاسلام. وحكمه أن يكون لكافة المسلمين والايخمس. إعلاء السنن، أبواب الفنائم وقسمتها، ج: ١٢، ص: ٢١.

اس میں بیر بھی بچھ لینا کہ بیا ختیار آج امام کو بھی ہوتا ہے کہ دہ اس کو مسلمانوں کی مصالح کے مطابق جہاں چاہے خرچ کرلے، چاہے تقییم کرلے، چاہے بیت المال میں داخل کر کے مسلمانوں کے اوپر خرچ کرلے لیکن رسول اللہ ﷺ کواس سے زیادہ اختیارات تھے، اس لئے کہ جو کچھے بھی فمی حاصل ہودہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔

# رسول الله ﷺ کو مالِ فنی اختیار

رسول الله الله الله الماس من اختيار دوحيثيت سے حاصل تھا:

ا کیٹ تو بحیثیت امام کے اور آیک بحیثیت رسول کے لینی اس میں نمی کریم ﷺ کو بیا ختیا رہمی تھا کہ اپنا حصد خودرکھیں ، تو چونکہ وہ سار اکا سار امال رسول کریم ﷺ کے اختیار میں تھا تو آپ نے یہ کیا کہ اس میں سے اپنا کچھ حصد کھا اور اس اپنے حصے آپ اپنی از واج مطہرات کا سال مجرکا نفقہ اوا فرمادیا کرتے تھے۔

جو با تی بیجااس کوآپ نے محابۂ کرام کے میں تقسیم کرنا چاہا، تو صحابۂ کرام کے میں تقسیم میں مہاجرین اورانصار دونوں میں تقسیم ہوتا کمیکن آپ نے انصاری صحابر کو ہلایا۔

#### آباد کاری میں بصیرت نبوی ﷺ اور حضرات انصار ﷺ کی تا ئید

یہ ابتدائی دور سم کا واقعہ ہے، چنانچہ آپ کے انصار کو بلایا اور بلا کران سے کہا کہ آپ جانتے ہوں مے مہاج بن وہاں سب جائیدادیں وغیرہ چھوڑ کرآئے ہیں اور اس کے نتیج میں آپ حفرات نے ان کے ساتھ ایٹارے کا م لیا ہے کہ اپنے گھروں میں تھمرایا ہوا ہے، اپنی زمینوں میں بھی ان کو حصہ دار بنایا ہوا ہے، اپنے درخت ان کو دے رکھے ہیں۔

ایک طریقة توبیه ہے کہ سابقہ معاملہ جیسا جاری ہے وہیا ہی جاری رہے ،اور بونضیر کی جائیدادیں آپ انصار اور ان مباجرین میں برابر تشیم کردی جائیں۔

دومرا طریقہ یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ جائیدادیں مہاجرین کوئی دے دی جائیں تاکہ یہ اپنے گھر بسالیں اور آپ حضرات کے گھروں میں جورہ رہے ہیں میادگ یا آپ کی زمینوں میں کام کررہے ہیں یا آپ کے درخت جوان کے پاس ہیں وہ آپ کو واپس کردیے جائیں تاکہ ان کی آباد کاری کا مسئلہ طل ہوجائے اور آپ حضرات کی اپنی زمینیں وغیرہ داپس ال جائیں۔

توانصار نے جواب میں فرمایا کہ مارسول اللہ! آپ الیا سیجئے کہ ساری زمینیں مہاجرین ہی کو دیجیے اور

ہم نے جو پکھان کو دیا ہواہے وہ والی کرنے کی بھی ضرورت نہیں اورتقیم ان مہاجرین میں کر دیجے ، تو نی کر کے گھے نے ان ان کے جذبہ ایٹار کی بوی قدر فر مائی اور بالآخر فیصلہ یہ کیا کہ مہاجرین میں زمینیں تقییم فرما کیں اور ساتھ میں مہاجرین سے کہا کہ اب انصار کی جن زمینوں پر آپ حضرات ہیں تو وہ ان کے لئے خالی کر دیں ، چنانچے دفتہ من مرتب ہو گئے ہوئتہ بوگئیں ۔

### بنونضيركے مال فئي كامصرف

حضور ﷺ نے بنونضیر کی جائیدادول میں اپنا جو کچھ حصد رکھا تھا وہ ایسا تھا کہ آپ کا اپنا تھا اوراس سے آپ از داج مطہرات کا نفقہ ادا فر ما یا کرتے اور عزیز وا قارب کی بھی اس سے امداد فرماتے تھے، بیسب پکھ کر تر تھر

### انبياءكرا عليهم السلام كى وراثت كامسكه

جب رسول کریم کا کا وصال ہوا تو میراث کا سند چن آیا تو یہ بات ظاہرہوئی کہ رسول اللہ کا کی میراث تقسیم نیس ہوئی کی کونکہ انہیا ہے کہ اکہ شل میراث تقسیم نیس ہوئی کیونکہ انہیا ہے کہ اکہ شل میراث تقسیم نیس ہوئی کیونکہ انہیا ہے کہ اکہ شل مول کریم کا کہ تا ہے ہوئی ہے گا ہی میں فراتے ہے، جن رسول کریم کا کہ ان کی دیا کروں گا۔ ان میں سے کچھ جا نمیادی ایس تقسیم جن کے بارے میں حضرت جن کوآپ و چنے میں بھی دیا کروں گا۔ ان میں سے کچھ جا نمیادی کی کہ ان کی تولیت آپ ہمارے حوالے کردیں۔

اور حضرت عباس کے خصدیق اکبر کا میں مورخواست کی کہ ان کی تولیت آپ ہمارے حوالے کردیں۔

اور میں طرح رسول کریم کا ویک کرتے تھے۔

اور مرطرح رسول کریم کا کروٹ کی کرتے تھے۔

ت مدیق اکبری نے اکبری نے انکار فرمایا ،انکار کی وجہ بیٹی کہ رسول کریم ﴿کاوصال تازہ تازہ اور تازہ معزب مواقعا۔ اس وقت اگر یہ زمینیں دے دی جا تیں توعوی تا ثریہ ہوتا کہ بیرائے تشیم ہوئی ہے ، جب کہ انبیاء کی میرائے تشیم ہوئی ہیڈا آپ نے انکار کردیا، معدیق اکبری ادرای طرح کزرگیا۔

جب فاروق اعظم کے کازبانہ آیا تو حضرت علی کے وعباس کے فیصل و دوبارہ حضرت عمر کے ب درخواست کی کہ آپ اس کی تولیت امارے حوالے کردیں۔ فاروق اعظم کے نے بیرمحسوں کیا کہ اب وقت کافی گزرگیا ہے تواس واسطے اب اگران کو تولیت دے دی جائے تو خلاف مقصود کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، البذا حضرت علی کے اور حضرت عباس کے کوشترک طور پرمتو کی بنادیا۔

اب یہ جوصدیث آربی ہے اس حدیث میں بیدواقعہ بیان کیا گیا ہے کدایک مرسلے پرحضرت علی ا اور حضرت عباس كى درميان اختلاف پيدا ہوگيا كى ايك وقف كے جب دومتولى ہوتے ہيں توايك كى رائے کچھ ہوتی ہے کہ اس طرح خرج کی جائے اور دوسرے کی رائے کچھ اور ہوتی ہے تو مجھی کجھی جھڑ اہو ہی جاتا ہے، توان حضرات کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہوگیا اوراختلاف کے نتیج میں حضرت عباس 🕳 بڑے غصے میں مجرے ہوئے حفزت عمر اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اب دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے ، لہذا ہاری پیجواملاک ہیں جن کے ہم دونو ں مشترک متولی ہیں ان کو تشیم کر دیجئے۔

تو حضرت فاروق اعظم 🚓 نے فرمایا کہ بیاکام میں نہیں کروں گا ،اس واسطے کدان کواندیشہ تھا کہ اگر تولیت تقیم کی گئی کہ آ دھی تولیت ان کے باس اور آ دھی تولیت ان کے باس ، تولوگوں میں تأثر یہ ہوگا کہ میراث تقتیم کی گئی ہے، اس واسطے انہوں نے اس کو گوارہ نہیں کیا بلکہ بیفر مایا کہ اگر مشترک طور ہے آپ دونوں باہمی ا تفاق کے ساتھ اس کا انظام چلا سکتے ہوتو اب بھی میں راضی ہوں چلا یے کیکن اگر آپ با ہمی ا تفاق ہے نہیں چلا سکتے اور تقسیم کرنا جا ہے ہیں تو تقسیم میں نہیں کروں گا تو پھرالی صورت میں یہ مجھے واپس کروی جائے ۔حضرت فاروق اعظم على نے بدجواب دیا۔ بدوا قعداس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ ال

### حدیث کی تشریح

ما لك ابن اوس ابن حدثان النصرى كہتے ہيں كه حضرت عمر علله نے ان كو بلايا۔

"اذ جاء و حاجبه ..... يستاذنون؟ "اچا تك ان كادر بان يرقان كے ياس آگيا، حفرت عمر 👟 کا در بان جس کا نام بر فاتھا، ما لک ابن اوس ابن حدثان بیٹھے تھے اس وقت بر فا آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کیا آپ کورغبت ہے، حضرت عثان ،حضرت عبدالرحن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن وقاص مے بارے میں جوآپ کے پاس آنے کی اجازت جا ہ رہے ہیں؟

"فقال: نعم ..... فلبث قليل "حضرت عمر الله على الكوباليا، وإرول صحابہ کرام 🚓 کو جوعشرہ مبشرہ میں ہے ہیں وہاں پر حاضر ہو گئے ، ابھی ان کو بیٹے تھوڑی دیر ہی گذری تھی۔

"در ما در ارد آیا اور آکر کہا کیا آپ " پر تصور کی در میں برفا دوبار د آیا اور آکر کہا کیا آپ کوحفرت عباس کا اورحفرت علی کے آنے میں رغبت ہے، کہ وہ آنے کی اجازت ما نگ رہے ہیں؟

ال مريقفيل وادلرك لئ طاطفرماكين: العام البارى، ج: ٤، ص: ٥٥٨ تا ٥٥١

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"قىال ئىعم ......... وصلما" توانهول نے فر مایا ٹھیک ہے انہیں بلالو، وہ دونو ل تشریف لاے اور سلام کیا۔

"قال عباس ....... مال بنى النضيو" كرحفرت عباس ال في في ما ير عادراس كه (ما يرعادراس كه (مفرت على الله في الله تعالى في كلور يردي تعى - رسول كو بوفضيركي زمينول ميں في كلور يردي تعى -

"فاستب على وعهاس" توحفرت على اورعباس رضى الله عنهاني ايك دوسر يكوبرا بهلاكها-

یمال روایت میں جوالفاظ بیں اس میں ایک بواسکین جملہ راوی نے ذکر کیا ہے جو بظاہر خطرناک ہے "اقسض ہینت و بہین هدا" اسلے میں دوسری روایت جوجی مسلم میں آئی ہے، اس میں آتا ہے کہ "یسا امیر المؤمنین اقتص بینتی و بین هذا الکاذب الآلم الفاد والنحائن" بیسب با تیں حضرت علی کھیں کے بارے میں متول ہیں۔
بارے میں متول ہیں۔

امام بخاری رحمداللہ یہاں پر جوروایت لائے ہیں اس میں یہ جملہ حذف کر گئے ہیں، کیل صحیح مسلم کے وہاں خالم اور آخم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کیکن روایا ٹیوکلہ ڈابت ہے حضرت عماس تنظیم نے کہا۔

اب اس سے بڑاا شکال واقع ہوتا ہے کہ حضرت علی تھے جیسے صحابی کو،ایسے صاحب فضائل کو کہہ رہے میں "ظا**لہ خان**ن" وغیرہ وغیرہ۔ <sup>می</sup>ل

مالانکدید کوئی اتن تشویش کی بات نہیں ہے چکا محتیج کا معاملہ ہے اور چکا اپنے بھیجے کیلیے خت الفاظ استعال کر ہاہے اس کے تحت وہ بسااوقات ایسے الفاظ استعال کر لیتے ہیں۔ پھر مید کدید کا م ان کے خیال میں انہوں نے ایسا کیا کہ جرکس کا ذب اور آثم کا کا م ہوتا۔

تواں لئے بچانے مجیتیج کے لئے ایسے لفظ استعال کر لئے اس لئے اس کے جوشطقی نتائج ہیں اس تک جانے کی حاجت نہیں ، بے تکلفی کے کلمات ہیں جواستعال کر لئے گئے ۔

جیما کہ بیااوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم ﷺ نے بھی ''تسب بست بیداک'' کہد یا ''وبھک'' کہد یا''وبلک'' کہد یا' قاتلک اللہ'' کہد یا تو ہاں اس کے فیق معنی مقصور نہیں ہوتے بلکہ اس کا مقصور محض بے تکلفی کا یا ناز کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ان پران کوممول کیا جاسکتا ہے اور اس میں خواہ نمو او خوض کی ضرور تنہیں۔

"فقال الوهط ...... من الآخو " جب حفرت عباس الله في آكريه بات كي توجوحفرات

سال صحيح مسلم ، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفتي، رقم: ١٢٥٧

بیٹنے ہوئے تھے،" دھط" کے معنی گروہ کے ہیں، مرادوہ جماعت جو وہاں پر بیٹی تھی، حضرت عثان کہ، حضرت عبدالرحمٰن بن موف کہ، حضرت زیبر بن موام کہ اور حضرت سعد کہ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرد بچئے ، اور ایک کو دوسرے سے راحت دے دیجئے ۔ لینی بید دونوں جن کی آپس میں ناچاتی پیدا ہور ہی ہے تو آپ اگرا لگ کردیں تو ایک کو دوسرے سے راحت ال جائے گی۔

"فقال عمر المندو ..........السماء والارض" حضرت عرف فربايا "المندوا" يه "مسود" كام كام كام كام كام كام كام كواطينان يه بغير جلد بازى كانجام دينا يو "مسود" كام كواطينان يه بغير جلد بازى كانجام دينا يو "المستعدوا" يعنى جلد بازى ندكرو ذراقل كام كويس آپ كولتم دينا بول اس الله كى جس كرهم سازين واسان قائم بين -

"هل تعلمون ..... ((لا نورث ما ترکنا صدقة))" كيا آپ جائے بين كر صفور كائے في ارشاد فر مايا قاكد بم لوگوں كاكو في وارث بين موتا، جو مال بم چيوز جاكين وه صدقه ہے۔

"بريد بدلک نفسه" اورآپ کامقعدا ئي ذات تھا کہ ہم ليخي انبيا ءکرام ييهم السلام ميں کي کی ميراث جارئ نبيل ہوتی ۔

"قالوا: قد قال ذلک ........ قالا: بعم" ان چارول حفرات نے بھی اقرار کیا اور کہا کہ ایسا بی ہے۔ پھر حفرت عمر بھے نے حضرت عماس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنما کی طرف تناطب ہو کر فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایسا بی فرمایا تھا؟انہوں نے کہا ہے شک ایسا بی فرمایا تھا۔

"قال خالى سىسس أحد غيوه" إس ك بعد هنرت عرفيه نفر مايا كداب ين آپ كواس كا واقعه بتاتا مول كدالله تعالى ن اپني رسول كواس فى كم معالم ين الى چيز كساته تخصوص كيا تعاجوالله ن آپ كسواكس كوجى نييس دى يعني رسول والاحصكي اوركونيس ديا ـ

"فقال: جل ذكوه ..... ﴿قليو﴾" آپ نے (سورہ حشر كى) بيآيت بڑھى كە''جس مال كے اوپرآپ كو محدودات نہيش آكى ہو بكله بغير توت كے استعمال كئے ہوئے مال قبضے ميں آگيا ہؤ'' تو اس آيت ميں اس مال كے بارے ميں كہا كيا ہے۔ اس آيت ميں اس مال كے بارے ميں كہا كيا ہے۔

" فكانت هذه ......... دونكم" توبياموال رسول الله كاك لئے خالصة تصيليكن باوجوديكه آپوكمل اختيارتها الله كاتم ارسول كريم كاف ان كوتهمين چيوژ كرا بنائبين بنايا ـ "احتاذ" كمعنى قصد كرنا، الي حيازت ميں لينا تو صفورا قدس كان كي حيازت مين نميں لياتم كوچيوژ كر ـ

كەپەمال باقى رە كىياتھا\_

"شم توفی .....عمل به رسول الله ه" گیرجبآپ هکا وصال بوگیا توحفرت ابو برهه نے به که کریس رسول خداها کا جانشین بول، اس پر قبند کرلیا اور اس کو ای طرح تغییم اور خرج کرتے رب جیسے آنخفرت ها نی زندگی مین کمل کرتے تھے۔

"وانسم حینف اسسست قابع للحق" اورتم اس وقت ان ساسلدین شکو دکرتے تے،
مالانکدخداجات کے کردہ اسپے اس طرز علی میں تن بجانب تتے، یہاں پردرمیان میں "فسافی سل علی علی
و عباس " براوی کا تبلہ متر ضرب یعنی حضرت عمر الله "حینفلا" کہتے ہوئے حضرت علی اور حضرت عباس رض
الد عنها کی طرف متوجہ ہوئے اوران سے کہا کہ جب صدیق اکبر الله نے وہ عمل کرنا شروع کیا تو تم دونوں ذکر
کرتے تتے کہ ابو بکر میں اپنے عمل میں و لیے ہیں جیسے تم کہتے تتے، اور دوسری رواجوں میں بدافظ ہے کہتم ہے تھے۔
تتے کہ صدیق اکبر میں نے تو بیا کی اے اس میں انہوں نے "المعاف بالله" ناانسانی سے کام لیا ہے اوروہ تی کے صدیق اکبر میں انہوں نے "المعاف بالله" ناانسانی سے کام لیا ہے اوروہ تی اکبر میں انہوں نے تعریب کرتے دوسری جو سے اس میں انہوں نے تعریب کرتے دوسری تبار کرتے ہوئے کہ اس ایک اللہ کی تم اصدیق اکبر میں اسے فیصلے میں سے تتے، بارتے، بدایت یا فتر تتے اوروش کی بیروی کرنے والے تتے ۔

"فقلت لکمها ....... ماتر کنا صدقة" توش نیم دونوں سے کہا تھا کہ یمی احضورا قدس کھی احضورا قدس کے اختا میں اندی س نے فریایا کہ ہاری لیخی ابنیا ء کی کوئی میراث نہیں ہے، کہنزا میں آپ کوئیس دوں گا لوگ مجھیں گے کہ شاید میراث ہے لہذا میں نہیں دیتا۔

"فلما بدالي .....و الافلات كلماني" بعدين ابمرى رائيدين كرين آب دونون

کورے دوں، جب سے میں متو لی بنا ہوں جو پچھ میں کرر ہا ہوں وہی آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اور اگر بیہ منظور نہیں ہے تو پھر جھ سے بات نہ کیجئے۔

"فقلتما .......... فدفعته المحما" تو آپ دونوں نے کہا کہ ہمیں دے دیجے اورای عہد کے ساتھ دے دیجے ، وی کام کریں گے جورسول اللہ ﷺ نے کیا، ان کے بعد حضرت ابو بکر ﷺ نے کیا اور پھر میں نے کیا، قریم کے بعد حضرت ابو بکر ﷺ نے کیا اور پھر میں نے کیا، قریم ا

"افته لتسمسان .......... حتى تبقوم السساعة" جبآب دونوں نے بیعبد کر کے جمھے لیا تھا تواب کیا آپ مجھے سے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کرانا چاہج ہیں؟ میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ ٹیس کرول گا۔ قسم اس پروردگار کی جس کے تھم ہے آسان وزمین قائم ہیں، میں قیا مت تک دومرا فیصلہ کرنے والانہیں۔

"فان عجز المما التحقیق الله التحقیق الله الرآب دونوں اس کی اقراب عاجز بیں اقو جھے واپس کردو بتم دونوں سے میں کافی ہوجاؤں گالین میں ای طرح کرتار ہوں گا جیسار سول کریم گاکرتے تھے اور جیسا صدیق اکبر گارتے رہے تھاتو بھرآپ کی اولیت کی ضرورت میں رہے گا۔

حضرت فاروق اعظم 🚓 نے بیہ جواب دیا۔

٣٣٠ ٣ \_ قال: فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير، فقال: صدق مالك بن اوس، انا سمعت عائشة رضى الشعنها زوج النبى هتقول: أرسل أزواج النبى هعنمان الوس، انا سمعت عائشة رضى الشعنها زوج النبى هتقول: أرسل أزواج النبى هعنمان المي المي المعلى رسوله ه فكنت أنا أردهن، فقلت لهن: ألا تعقين الله؟ الم تعلمن أن النبى هكان يقول: ((لا نورث، ما تركنا صدقة يريد بذلك نفسه \_ إنما ياكل آل محمدلى هذا المال)). فانتهى أزواج النبى ها إلى ما أخبرتهن، قال: فكانت هذا الصدقة بيد على، منعها على عباسا فعلبه عليها. ثم كان بيد حسن بن على، ثم بيد على، ثم بيد على بن حسن، كلاهما كانا يتداولانها. ثم بيد وحسن بن حسن، كلاهما كانا يتداولانها. ثم بيد ويدن وحسن بن حسن، كلاهما كانا يتداولانها. ثم بيد ريد بن حسن وهى صدقة رسول الشهر حقا. [انظر: ٢٤٣٧ - ٢٤٣٣]

ترجمہ: امام زہری رحماللد کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کوحضرت عروہ بن زبیررضی الله عنهما سے بیان

<sup>7]</sup> وهي صعيع مسلم، كتاب الجهاد، والسير، باب حكم اللىء، وقم: ٣٠١١، وسنن الترمذي، كتاب الجهاد عن وصول اللّه، باب ماجاء في الليء، وقم: ١٤١٩، وسنن النسائي، كتاب قسم الليء، وقم: ٤١٠، وسنن أبي داؤد، كتاب البغراج والإمارية والفيء، باب في صفايا وسول الله من الأموال، وقم: ٢٥٧٣، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب إوّل مسند غمر بن الخطاب، وقم: ٢١٨،١٢٩

کیا تو انہوں نے کہا کہ مالک بن اوس نے کچ کہا! کیونکہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہاز وجہ ر مولا للد 🙈 ہے سنا کہ حضرت رسول اکرم 🙈 کی از واج مطبرات نے حضرت عثان 📤 کو حضرت الو بحر 🚓 کے پاس بھیجا تا کہ وہ اس مال میں ہے جو بی نفیر ہے ملاتھا، اپنا آٹھوال حصہ حاصل کریں، لیکن میں نے ان کومنع کردیا، اورکہا کہ آ کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ رسول اللہ 🐞 فرمایا کرتے تھے کہ پیغیمروں کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم جر کچھ چپوڑیں وہ صدقہ ہے، آپ نے اس سے اپنی ذات مراد لی، صرف آل مجھ ایس مال میں سے کھا سکتا میں، اور گزارے کے لئے لے مجت میں، بین کرزواج مطہرات ترکہ ما تکنے سے باز آگئیں۔ عروہ نے کہا کہ یہ مال حضرت علی کے تبغیہ میں رہا، انہوں نے حضرت عباس کے و تبغید نیر کرنے دیا ، ان کے بعد امام حسن کے ا پراہام حسین دین العابدین اورحس بن علی باری باری انظام کرتے رہے، پھرزید بن حسن کے قبضہ میں 

#### تشرتح

فحدثت ..... صدق مالک بن اوس" امامز بری کمت بین کریس نے بیرمدیث عروه بن زبیر رضی الله عنبها کوستائی ، انہوں نے کہا مالک بن اوس نے جوحدیث سنائی ہے وہ سیح سنائی ہے ، انہوں نے ج کہاہے۔

"أنا مسمعت ..... الماء الله على وصوله ﷺ " مين في حضرت عا تشرضي الله عنها كوب فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم 🙈 کی از واج مطہرات نے بھی اپنا آ محوال حصہ طلب کرنے کیلیے حضرت عثان م كوهزت صديق اكبر اكبر الكيمياتها-

لینی اس وقت تک از واج مطهرات کویه پیزنبین تھا کہ انبیاء کرام کی میراث تقسیم نبیں ہوتی \_اس واسطے انبوں نے حضرت صدیق اکبر ایک علی عشان کا کو بھیجا کہ آپ حضرت صدیق اکبر کا سے کہیں کہ نی کا حصہ جوآ ہے گاکامملوک تھااس کا آٹھوال حصہ از واج مطبرات کو دے دیں۔

"فكنت انا اددهن ..... في هذا المال " حضرت عائشرض الله عنها فرماتي بس كه مسان از واج مطہرات کواس بات ہے روکتی تھی، میں نے ان ہے کہا کیاتم اللہ سے نہیں ڈرتیں؟ کیا آپ کواس بات کاعلم نہیں ہے کہ رسول اللہ ቘ فر مایا کرتے تھے کہ پیغیروں کا کوئی وارث نہیں ہے، ہم جو بچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے،آپ نے اس سے اپی ذات مراد لی،صرف آل محمد الله میں سے کھا کتے ہیں، اور گزار کے کے لئے لے سکتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ یہ مال ان کی ملکت میں نہیں ہوگالیکن اس مال کی آ مدنی سے ان کو اتنا دیا جائے گا جوان کے نفتے کے لئے کافی ہو۔اور دیکھو یہاں از دارج مطہرات کیلئے آل کالفظ استعمال ہور ہاہے،البذا آل مجمد سے از داج مراد ہو کس۔

''فسانتھی ......... اخسوتھن'' یعنی جب ان کواس مدیث کاعلم ہواتو حضرت عا کشرصی اللہ عنہا کے علاوہ دیگر از دارج مطہرات بھی ای نتیعے پر پہنچیں جس کی میں نے ان کوخمر دی تھی یعنی سے کید میراث تشیم نہیں ہوگی۔

" قال: فكانت هذه الصدقة .......... فعلبه عليها" حضرت عروه بن زير رضى الدُّمُنها نه كباكه به مال حضرت على الله عليه المهاكة بعد على الله ع

اس کی د وصورتیں ہوسکتی ہیں:

ایک به که حضرت عماس کانے چیوژ دیا ہوگا۔

ووسری سیر کہ حضرت علی داس کے او برمتصرف ہو گئے تھے۔

تو حفزت علی اور حفزت علی طرح ہے گویا حفزت عباس کا کوردک دیا تھا، اور حفزت علی ہے اس زمین کے بارے میں حضرت عباس کا بیا آگئے تھے۔

"شم کسان بید ......کسان بعداو لانها" پگریدهنرت حن شرک قبض میل رہا، پھر حضرت حسن میں کہ قبض میں رہا، پھر حضرت حسن میں کا اور یہ آبیا اور یہ آبی میں ایک دوسرے کو دیتے رہے۔ اللہ میں رہے۔ دستان میں ایک دوسرے کو دیتے میں اللہ کا دوسرے کو دیتے ہے۔ اللہ میں اللہ کا دوسرے کو دیتے ہے۔ اللہ میں اللہ کا دوسرے کو دیتے ہے۔ اللہ کا دوسرے کی دوسرے کو دیتے ہے۔ اللہ کا دوسرے کی دوسرے کو دیتے ہے۔ اللہ کا دیتے ہے۔ اللہ کی دوسرے کے دیتے ہے۔ اس کے دیتے ہے۔ اللہ کا دوسرے کے دیتے ہے۔ اللہ کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دیتے ہے۔ اللہ کی دوسرے کی دیتے ہے۔ اللہ کے دیتے ہے۔ اللہ کی دوسرے کے دیتے ہے۔ اللہ کی دیتے ہے۔ اللہ کی دوسرے کی دیتے ہے۔ اللہ کی دوسرے کی دوسرے کے دیتے ہے۔ اللہ کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے 
٣٠٣٥ عن الزهرى، عن الراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة رضى الله عنها: أن فاطمة رضى الله عنها والعباس أتها أبا بكر يلتمسان ميراثهما: أرضة من فدك، وسمهه من خبير. [راجع: ٣٠٩]

۳۰۳۷ فقال أبو بكر: سمعت النبى ى قى يقول: ((لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما ياكل آل محمد فى هذا المال)). والله لقرابة رسول الله قا أحب إلى أن أصل من قرابتى.
[راجع: ٣٠٩٣]

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضرت عباس ﷺ اور حضرت فاطمہ الز ہرارضی اللہ تعالی عنہا ، دونوں حضرت ابو بکر بھے کے پاس آگر اپناتر کہ زمین فدک اور آید نی خیبرے یا تلنے گئے، تو حضرت

#### **فُمن** ( آٹھواں حصہ ) کا مطالبہا ورتولیت کا مسئلہ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عباس کے، حضرت صدیق اکبر کے کیاس ابنی میراث طلب کرنے کیلئے آئے۔

"اربع من فدك" لين وه رو بن جوني كريم فلك من فدك مين في ،"مسهمه من حيبو" اوراكيد خبري جوآب كا حد خبرك بال غنيت من قا-

توان حضرات کا کہنا ہے تھا کہ یہ زمیس حضوراقد س کی ملیت میں تھیں اور آپ کے وراثاء میں تھیم ہونی چاہیے، تو حضرت صدیق آکر جے نے فر بایا کہ میں نے تی کریم کھی کوفر باتے ہوئے ساکہ ((لا نسود ث، ما قدر کنا صدقد، الما یا کل آل محمد فی هذا المعالی)) ہم لوگوں کا کوئی وارث ہیں ہوتا، ہم جو پکھ چھوڑ جائیں وہ صدقد ہے، آل جمدا پی گر رکیلئے اس میں سے لے سکتے ہیں۔

اور پھر ساتھ میں بیجی فر ہایا کہ ''وافد لغرابیة ............ قوابیتی'' اللّٰد کا تم ارسول کر یم بھے کے رشتہ واروں کی صلہ رخی مجھے زیادہ مجموب ہے ، بنسبت اسے رشتہ داروں کے ، اس واسطے وہ صلہ رخی جو حضور اقد س کھا ان کے ذریعے کیا کرتے تھے میں جاری رکھوں گا۔ کیکن تقسیم کا جہاں تک تعلق ہے وہ حضور کھے کے ارشاد کے خلاف ہے ، اس واسطے قسیم نہیں ہوگی۔

# باغ فدك كاذكر

اب یہاں فدک کا ذکر بھی ہے کہ وہ جو میراث ما لگ رہے تھے وہ فدک ہے ما تگ رہے تھے تو اس کو ذرا سامجھ لیجئے کیونکہ اس پرشیعوں نے بڑا پروپیگیٹر اکیا ہے۔ اس لئے اس کی حقیقت سمجھ لیجئے ۔

ذرک اصل میں ایک قلعہ تھا جونیبر سے بچھ فاصلے پر واقع تھا اور جس وقت خیبر رفتح ہوا اور حضور اقد س ﷺ کی حکومت خیبر پر تائم ہوئی تو فدک میں رہنے والے جو یہود کی تھے انہوں نے حضور اقد س ﷺ کے پاس پیغام بھیجا کہآ ہے میں جان کی امان دے دیں اور ہم یہاں سے اپنے فدک کے علاقے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کو اندیشہ بیر تھا کہ خیبر کے بعد اب ہماری باری ہے،''چور کی واڑھی میں ٹڑکا'' کہ ہم چونکہ حرکتیں ایک کرتے رہے ہیں تو اب ہمارا ہی نمبرآنے والا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ قبن اس کے کہ ہمارا وہ انجام ہو جو نیبر والوں کا ہوا ہے بہتر ہے ہے کہ ہم شرافت سے خود ہی چلے جا کیں، البذ اانہوں نے پیشکش کی کہ ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں آپ معاہدہ کر لیجئے کہ ہمیں نہیں ماریں گے تو حضور اقدیں ﷺ نے ان سے معاہدہ کرلیا، اس کے نتیجے میں فدک کے لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے اور بیدفدک آپ کے قبضے میں آگیا۔

توغروه نیبر میں جو مال آیا تھا وہ تو نئیمت تھا کیونکہ لائر حاصل ہوا تھا اور فدک میں جو ہاتھ قلعد آیا تھا وہ فی تھا اور رسول کر یم ﷺ نے ''نڈ و لسو مسولد'' کے تحت اپنے پاس رکھا اور اپنے پاس رکھنے کے بنیجے میں میدتھا کہ اس کو اپنی ذاتی حوائج میں بھی استعمال فرماتے اور جو پکھے تی جاتا وہ فقراء، مساکمین اور نوائی مسلمین پرخرج فرماتے ، میطریقتہ تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ فدک نی کر کی تھا کی ذاتی ملکیت تھی۔

توجب آپ کا وصال ہوا، جس طرح از داج مطہرات کے دل میں مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میراث مائٹنے کا خیال آیا، ای طرح حضرت فاطمیۃ الزہرارضی اللہ عنہا کے دل میں بھی خیال آیا کہ میراث ہمیں ملنی چاہیے، تو حضرت صدیق البرھ کے پاس آئیں جیسا کہ یہاں پر غدگور ہے۔ جواب میں حضرت صدیق اکبر کے نے مدین سنا دی کہ میراث تقیم نہیں ہوتی، البنہ جیسا کہ آل ٹھر کا کے او پر جوفرج حضور کا فرماتے سے وہ اس میں ہے مستقل ہوتار ہے گا۔

یہاں حدیث اتنی بات پرختم ہوگئ ہا اور حقیقت بھی بہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر گھائے اس ارشاد کے بعد اور میراث کے بارے میں حضورا قدس کے کے مرتکا ارشاد سنا دینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مطمئن ہوگئیں کیونکہ کی بھی صحابی یا صحابیدا ورخاص طور سے رسول کریم کھی کی صاحبز ادی سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم کھی کے صرت ارشاد سننے کے بعد پھر بھی اس کے مطابق عمل نہ کریں۔

۔ کیکن لوگوں نے اس بات کا بٹکٹر بنایا اور بٹکٹر بنانے میں پھے تھوڑا ساحصہ ان لوگوں کا بھی ہے جو روایتی غلاملط نقل کرتے رہتے ہیں تو اس کے نتیج میں یہ کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو صدیق ا کبر کھھ سے ناراض ہوگئیں اور ساری عمر بات نہیں کی ، یہ ہوگیا اور وہ ہوگیا وغیرہ لیکن صحیح روایات میں حقیقت صرف آئی

' دو مجہتدوں کے درمیان رائے کے اختلاف کی وجہ سے تکدر ہو جاتا ہے ، اس تسم کا پھی تھوڑا بہت تکدر برقر ار رہا، جس کو بعد میں حضرت صدیق اکبر کھٹنے خود جا کر دور کیا اور انہیں راضی کیا اور کہا کہ آپ تو حضور اقد س کھی صاحبز ادی جیں ، برطرح ہے آپ کی خدمت کرنے کیلئے تیار ہوں اور وہ راضی ہوگئیں ۔

اس کے بعد حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیار ہوگئیں، اس وقت دوبارہ حضرت صدیق اکبر ﷺ دوبارہ گئے اور کہا کہ مجھ سے جو پچ فلطی ہوئی آپ اے معاف کردیں، ایسانہ ہوکہ آپ دنیا ہے اس حالت میں جا کیل کے میری طرف ہے آپ کے دل میں کوئی کدورت ہو۔حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، بات بالکل صاف ہوگئی ہے۔

حفرت صدیق اکبر ﷺ نے کچرا پنی اہلیہ حفرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنبا کوان کے پاس بھیجااور انہوں نے تیار داری کی ، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنبا کی وفات کے بعد عسل بھی حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہانے دیا۔

اب مید کمیے ہوسکتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کھی کی اہلیہ تیارداری کررہی ہیں، عسل و رونی ہیں اور صدیق اکبر کے کواطلاع نہ ہواور وہ نماز جناز ہندیڑھا کمیں؟ میمکن نیس ہے۔ فل

البنة أيك روايت جوشيون كاطرف ب بكثرت پيش كا جاتى به وه به به كه حضرت فاطمه رضى الله عنها كادعو كا بدتها كرهنورا قد س في في اين حيات طيبه به دوران فدك كا قلعه حضرت فاطمه رضى الله عنها كوبه كرويا تمااس كه وه آب كا اين مكيت تقى اور حضرت فاطمه رضى الله عنها اس مكيت كا مطالبه كرنا حيا بتى تقيس -

اس بارے میں سارے ذخیر کا حدیث میں ایک روایت لے دے کر ملتی ہے اور وہ روایت عمر ابن شبہ نے اخبار المدنیہ میں نکا کی ہے اس کی سند بھی مجھوزیادہ مشبوط نہیں ہے کمزور ہے۔

اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں پہلے تو میراث کی بات کی اور پھر جب میراث کے بارے میں حضرت صدیق اکبر اللہ نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جمعے رسول کر یم ﷺ نے ہید کر دیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر ﷺ نے کہا کہ گواہ لاہے ۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کھ کو گواہ کے طور پرچش کیا اور انہوں نے گوائی دی کہ ہال حضور ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہیہ کر دیا تھا۔

اور دوسری گوائی ام ایمن کی چیش کی ، توانهول نے بھی گوائی دی کر حضورا قدس ﷺ نے فدک حضرت فاطمیہ رضی اللہ عنہا کو بید کر دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا کہ بھی ! نصاب شہادت پورانہیں کہ

فع وقد ذكر فى كتاب ((الخمس)) تأليف أبى حفص بن شاهين الشعبى: أن أبابكر قال لفاطعة: يابنت وسول الله المساحقة الم مساخير عيش حيدة أعيشها وأنت علي ساخطة؟ فإن كان عندك من وسول الله الله في في ذلك عهد فالت الصادقة المصدقة المامونة على مافلت. قال: فعا قام أبوبكر حيى وضبت ووضى. وووى البيهقى عن الشعبى قال: لما موضت فاطعة وحيى الله تعلى عنهما، أثاما أبوبكر عيه، فاستأذن عليها فقال على عنه: يمافي طمة هذا أبوبكر يستأذن عليك فقالت: أتجب أن آذن له؟ قال: نعم، فأذنت له فدخل عليها يتوضاها فقال: والله ماتركت المدار والمال والأهل والعشير

ج:۵۱، ص:۳۳

یا تو دوم د کواہ ہوں یا ایک مرد دوعورتیں ہوں تو نصاب شہادت پورانہیں، لبندا دعوی آپ کا ثابت نہیں ہوا جب دعویٰ ثابت نہیں تو ہمہ ثابت نہیں اور ہمہ ثابت نہیں تو بیآپ کی مکیت نہیں اور بیا می طرح رہے گا جیسا کہ حضور اقدیں ﷺ کے زمانے میں جن مصارف میں صرف ہوتا تھاانمی ہر میں بھی کرتا رہوں گا۔

میروایت عمرابن شبہ نے اخبارالیدنیہ میں نقل کی ہے اور یکی روایت ہے جے شیعہ صدیق اکبر معظمہ کے خلاف بڑے زورو شوراور جوش وخروش ہے چیش کرتے ہیں کہ دیکھوکہ انہوں نے ندصرف میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات نہیں مانی بلکہ گواہیاں طلب کیس اور حضرت علی معظمہ اور ام ایمن نے گواہی دے دی چم بھی نہیں مانے۔

شیخ الاسلام امام این تیمیدر حمداللہ نے منہاج السنہ میں اس پر تفصیل بحث کی ہے اور پہلے فرمایا کہ اولاً میہ روایت سند کے اعتبار سے ساقط الاعتبار ہے اس کا کوئی مجروسہ نہیں، روایت سند آانتہائی کمرور ہے اور اس کی روایت کرنے والے شیعد ہی شیعہ ہیں، تو وہ حجت بن ہی نہیں سکتی۔

شیخ الاسلام امام این تیمیه رحمه الله فرماتے میں که حضرت فاطمه رضی الله عنها سے بیہ بات متصور ہی نہیں کہ وہ دومتعارض دموے کریں گی ۔ بید وموی تو یہاں میراث کا ٹابت ہے تو اگر میراث کا دموی تھا تو ہیسکا دموی کیسے کرد می گی، متعارض دعوی کیسے کرسکتی ہیں؟

ا پک طرف کہیں کہ میراث تھی تو ہبنہیں تھااورا گر ہبہ ہے تو میراث نہیں تھا۔

اوراس تمام مسئلہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حفزت ابو بمرصدیق کا بعد میں جب انقال ہواتو یہ تولیت حضزت عمر ہے ہے پاس آئی ، حضزت عمر ہے کا انقال ہوگیا تو تولیت حضرت عمان ہے کہ پاس آئی ، جب ان کی شہادت ہوگئی تو تولیت حضرت علی ہے کے پاس آئی ، حضرت علی ہے نے بی اس آئی ، حضرت علی ہے نے بی اس آئی ، حضرت علی ہے ۔

أكروه بيه جانة كديد حضرت فاطمد رضي الله عنهاكي ملكيت تقى توحضرت فاطمد رضي الله عنهاكي ذاتي

لل منهاج السنة النبوية، الفصل الثاني: كلام الرافضي على منع فاطمة من إرث فدك، ج: ٣، ص: ٢٢٦

ملیت کے طور پران کے ورثاء میں تقییم کرتے لیکن حضرت علی پیپ نے وہ کا منہیں کیا اورصرف حضرت علی پیپ تک کا منہیں کیا اورصرف حضرت علی پیپ تک منہ ہی نمبی بلکہ کا میں بندا میہ کے دویے حکومت میں تھوڑی کی گئر ہوئی اوراس گڑ ہوئے کے نتیجے میں یہ کیا کہ کی کو ہیہ کردی۔

جب حضرت عمر بن عبد العزيز رحمہ الله خليفہ بنے تو دوبارہ وہی عمل جاری فرمایا جیسا خلفائے راشدین کے دوریس ہوتا تھا اورفدک کواپنے مصارف میں استعمال کیا جیسا رسول کریم ﷺ استعمال فرماتے تھے ۔ راشدین کے دوریس ہوتا تھا اورفدک کواپنے مصارف میں استعمال کیا جیسا رسول کریم ﷺ استعمال فرماتے تھے ۔ را

بعد میں چھرگڑ ہو واقع ہوگئی اور یہاں تک کہ جب مامون کا زمانہ آیا تو مامون نے بیرکہا کہ چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہمبد کیا تھا، للبذا میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دمیں اس کوتشیم کرتا ہوں حالانکہ مامون کوکما حق چیزتیا تھا؟

ما مون کیا جائے کہ حضرت علی بھی نے تو کیا نہیں اور ما مون کہتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا جس طرح کے مصرح است فام حضرت فاطر رضی اللہ عنہا کا حق ہے تو ما مون کو کوئی حق نہیں بہنچتا تھا اور نداس کے پاس کوئی ایسی جست تھی کیکن بہر حال وہ چونکہ شدیدہ تھا اس واسطے اس نے ریکا م کردیا۔ اس کے بعد جب مقدر باللہ یا کو نے خلیفہ تھے ان کا زمانہ آیا تو وہ اس کوای طریقے پر لے گئے جس طریقے پر خلفائے راشدین بھی تھی کم کرتے چلے آئے تھے۔

لبذابد وعوی کرنا کہ بہت قااور حضور اقد بھے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہد کردیا تھا بدوموی کی بھی جوگی کی بمی سیح روایت سے نابت نہیں ہوتا بلکہ درایتا بھی ممکن نہیں ہے ور ند حضرت علی علیہ اپنے عبد فلافت میں اس کے مطابق فیصلہ اپنے عبد فلافت میں اس کے مطابق فیصلہ اپنے ۔ عبد خلافت میں اس کے مطابق فیصلہ رائے۔

ا یک روایت اور بیش کی جاتی ہے جوعلا مسیو می رحمہ اللہ نے ورمنٹو ر میں نقل کی ہے۔اس میں رہے کہ فدک حضورا قدس ﷺ نے حضرت فا طمہ رضی اللہ عنہا کو عطافر ما دیا تھا۔

علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی درمنشور میں اس کی کوئی سند وغیر ومنقول ٹہیں ہے، لیکن اصل میں بیر وایت جم طبرانی میں اور مند ابو یعلی میں کمتی ہے ،مسندابو یعلی میں وھو کہ میہ ہوتا ہے کہ عطیہ عوفی اس کوابوسعید ہے روایت کرتے ہیں۔

ابوسعید کے جب مطلق بولا جاتا ہے تواس سے مراد ابوسعید خدری کے ہوتے ہیں اور مندابولیعی مں ایک مقام پر ابوسعید کے ساتھ ابوسعید خدری کے کی بھی صراحت ہے کہ ابوسعید خدری کے نے یوں کہا حضور اقد م کے فدکی اقلعہ حضرت فالحمد رضی اللہ عنہا کو ہیٹر مادیا تھا۔

کل فتع الباری، ج: ۲، ص:۳۰۳

#### ------

کین حقیقت سے کہ عطیہ العونی بڑائی کر ورراوی ہے، شیعہ ہے اور تدلیس کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ اس کا استاد کلبی ہے اس کا نام تغیر اور تاریخ میں بھی آتا ہے یہ انتہا در ہے کا ساقط الاعتبار راوی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ کذاب د جال ہے اور پیڈ نہیں کیا کچھاس کے بارے میں کہا اور یہ کہا ہے کہ بیروایتیں بہت غلط سلط گھڑتا بھی تھا، اس معالمے میں معروف ہے کی شبہ کی تخبائش نہیں ہے کہ بیآ وی محمد ابن السائب الکھی حدیث کے معالمے میں تباہ حال آوی ہے۔

بیعطیدالعوفی اس کا فاص شاگرد ہے اور بیاس ہے روایتیں لیتا ہے تواس میں بدکرتاہے کہ جونکہ دوسروں کو پیتہ ہے کہ میرااستادگیں ایا آدی ہے جوابیخ کذب اور دجل میں مشہورہے، اس واسط بعض اوقات بیسند کو اس طرح بیان کرتاہے تاکہ لوگوں کے اوپر بیدواضح نہ ہوکہ یہ بھی کلبی کی روایت ہے، کلبی کی کنیت تھی ایوسعید تو کہتاہے ''ھین کہ ایسسعید تو کہتاہے ''ھین کہ ایسسعید تعداری ہے روایت ہے، طالانکہ ایوسعید ہے اس کی مراوکلیں ہوتی ہے۔

یہاں بیروایت بھی مندابویعلی میں جوآئی ہے اس میں عطیہ و ٹی نے بدروایت ابوسعید کے نام سے روایت ابوسعید کے نام سے روایت کی ہے ابوسعید خدری علیہ بین، لہذا انہوں نے ابوسعید خدری علیہ بین، لہذا انہوں نے ابوسعید خدری کا لفظ بوھا دیا، ورند بیسب کچھا بچا دیرہ ہے، کبلی نے ایجاد کیا ہوگا۔اس کا کوئی اور ما خذمیس ہے کہ تی کریم تھانے فدک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بہرکیا تھا۔ مل

# (۱۵) باب قتل كعب بن الأشرف كاليان كعب بن الثرف كالكاليان

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ کعب ابن اشرف کے آئی کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ کعب ابن اشرف ایک یہودی تا جرتھا ، جو بہت زیادہ مالدار تھا اور اس کو نبی کریم ﷺ کے مدینہ منورہ تشریف لانے اور آپ کے ظلبہ پانے کی بڑی بخت تکلیف تھی۔

<sup>//</sup> مطبة العوفى – مشكر لايعوف، الدوّ العنفود ، ج: ۲ ، ص: ۲۵۱ ، والعنبى فى التضعفاء ، ج: 1 ، ص: ۱۲۸ ، وحسند آبسى بعصلى ، ج: ۲ ، ص: ۳۳۳، دقسم: ۲۰۵۰ ، ۲۰۹۱ ، – اس ک مزیرتغیل کے کے مرابعت قربا کین: افعام الباری ، ج: ۲ ، ص ۵۰-۳-۵۰

اس کی وجہ بیتھی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یبودی بالدارلوگ تھے ان کا کاروبارسودی قرضوں پر چتا تھا، تو جوسود خور ہوتا ہے اس کی ہمیشہ بیرخوا ہمش رہتی ہے کہ لوگ بھی خوشحال نہ ہوں اوروہ ہمارے قریضے کے تاج رہیں ہم سے قرضہ لینے آئیں اور ہم ان سے سودکھا ئیں تو اوس وخزرج کے قبیلوں میں جب لڑائیاں چلتی تھیں تو ان کی چاندی ہوتی تھی کیونکہ ہر لڑائی کے لئے پنے ورکار ہوتے ہیں اور پبیبوں کے لئے یہود کی درکار ہوتے تھے تو اس واسطے ان کا کاروبار چاتا تھا۔

جب حضورا قدس ﷺ نے آگر دونوں قبیلوں میں بھائی چارہ قائم کردیا ،لڑائیاں بندہوگئی تو ان کا کاروبار خمسپ ہونے لگا تو بیدوجہ بھی تھی اور حضورا قدس ﷺ کے غلبے کی وجہ سے ان کو چند در چنر نقصا تات بہتینے کا اندیشہ تھا تو ان کورسول کریم ﷺ کے ساتھ اور صحابہ کرام ﷺ کے ساتھ بڑی خت تکلیف تھی جب غروہ بدر میں اللہ ﷺ نے حضورا قدس ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کو فتح مبین عطافر ہائی تو اس کے سینے پرسانے لوٹے گئے۔ ول

اس فتح کے بعد اس نے سب سے پہلاکا م میر کیا کہ فورا کمہ مکرمہ کا سفر کیا اور وہاں جا کر قریش مکہ سے بوی ہمدردیاں طاہر کیس، جولوگ بدر کے میدان میں مرے تقے ان کے مرجے کیے ، میہ بہت بواشاعر بھی تھا اور ان مرجع ں میں ان کی تعریفوں کے بوے قل ہے ملائے۔

ایک طرف تو بیر حمیش کرتا تھا، دوسری طرف اس نے حضورا قدس کھی کی شان میں ہجو بیتھ میدے کہنے شروع کے اوراس زبانے میں آپ جانے میں کہ پرد پیگینڈے کا سب سے بوا ذریعیشاعری ہوتی تھی۔

تیسرایہ کراس نے کفار قریش کو اکسانا شروع کیا کہ چلواس و فعہ تبہاری چائی ہوگئی اب ہم تبہارے ساتھ ہدردی کرتے ہیں، ہمت نہ ہارواور لاو، آواور آکر مملہ کروہ مجی چیچے ہے تبہارا ساتھ دیں گے، اس کے علاوہ اس نے پیر کرت بھی کی کہ ایک کھانے پر جی کریم بھی کو مدع کیا اور بھی ہے اس از ش بید اس نے خضرت بھی کھانے ہیں مشغول ہوں تو کوئی فض پیچے ہے آکر سرکار دوعالم بھی پر حملہ آور ہوجائے ۔ میں کہ جب آنخضرت بھی کھانے ہیں مشغول ہوں تو کوئی فض پیچے ہے آگر سرکار دوعالم بھی پر حملہ آور ہوجائے ۔ ساتھ خضرت بھی کھیں وقت پر دمی کے ذریعے بعد لگ گیا کہ بیسمازش کی گئی ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے ایک میں اس بھی ہوتے ہوتے ہیں کہتا تھا۔

> ریکعب بن اشرف یہودی کامختصر ساتعارف ہے، تواس کے قبل کا واقعہ یہاں پر نہ کور ہے۔ ایک دن نبی ﷺ نے محامہ ﷺ نے ایک کھی اکوئی ہے جوکعب بن اشرف کی خبر لے؟ ایک دن نبی ﷺ نے محامہ ﷺ ایک تصادر کی ایک کھی ہے جو کعب بن اشرف کی خبر لے؟

حضرت مجمد بن مسلمہ عللہ جو تعیلۂ اوس سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! میں یہ کا م اپنے ذیبے لیتا ہوں ۔

ول عمدة القارى، ج: ١٤ م م : ١٨٩ ، فتح البارى، ج: ٤، وكتاب المغازى للواقدي، ج: ١ ، ص: ١٨٣

چرعرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے کچھ کہتے گیا جازت دید بیجئے لیخی اس کا م کیلئے کچھ تعریض وتو رید کرنے کی کوئی ضرورت چیش آئے گی اسکی اجازت دیجئے تا کہ میں اس مہم کوانجام دوں۔

آپ ﷺ نے تورید وغیرہ کرنے کی اجازت دیدی لیخی "المحدوب خداع" جنگ میں عوکہ دہی اور چالیں چلنا تا کہ دشمن کو مخلست ہو سکے ۔

انہوں نے بیکام کیا کہ ایک دن کعب بن اشرف کے پاس گئے اور است، جا کر کہا کہ اتی بیصاحب (نی کریم ﷺ مرادیں) جویں جن کے ہاتھ پرہم نے بیت کی ہے بیتر ہروقت ہم سے صدقہ ما تکتے رہتے ہیں اور ہم پریشانی شیں جتلا ہوگئے ہیں کہاں سے صدقہ لائیں؟ تو کعب بن اشرف نے کہ ابھی کیا دیکھا ہے ابھی تو آب اور دیکھو گے گھروفتہ رفتہ ایسے اکا جا کے گہریشان ہوجا کے۔

حضرت محمد بن مسلمہ معنی کہا کہ خیراب تو پھے بھی ہونا ہے ہم نے تو ان کی اجاع کر لی تواب اس وقت تو وہاں سے نہیں نکل سکتے اور چھوڑ نائیس چاہیے ،لیکن فی الحال جو بھے ہمارے ذے فرائض عائد کے ہیں ان کو پورا کرنا ہے توابیا کروہمیں ایک ومق یا دووس مجوریں یاغلہ ہمیں ادھار دے دو، تواس نے کہا کہ کوئی میرے پاس رہن رکھو۔

۔ حضرت مجھ بن مسلمہ عضف نے کہا کہ کیا رہن رکھیں؟ کعب بن اشرف یہودی کہا کہ اپنی عورتیں ہارے
پاس دہن رکھو۔ انہوں نے کہا کہ گورتیں کیے دہن رکھ ویٹم سارے عرب میں سب سے خواصورت آ دمی ہوتو
عورتوں کو دہن رکھ کے کیا ہاری عورتوں کو فقتے میں جتا کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ اپنے بیٹے رہن رکھ دوتو انہوں
نے کہا کہ بیٹے اگر دہن رکھیں گے تو ساری دنیا والے طعنہ دیں گے کہ چند غلے کی خاطر انہوں نے اپنے بیٹے کو
دمین رکھ دیے ، یہ بھی ہمارے لئے قائل قبول نہیں ہے ہاں البتہ ہم جھیا ردہن رکھوا کتے ہیں تو اس نے کہا کہ ٹھیک
ہے جھیا ردہن رکھ دوقو انہوں کہا کہ چھا میں شام کو لے کرآ دک گا۔

جب رات ہوئی تو محد بن سلمہ القاور ابونا کلہ ظاہر جو کعب ابن اشرف کے رضا کی بھائی تھے، یہ پنچے
اور جا کر کعب بن اشرف کو بلایا، وہاں جانے ہے پہلے کہل میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ طے کر لیا تھا کہ
جب کعب بن اشرف شیجے اتر جائے گا تو ہیں اس کا سرچو شنے کے بہانے اس کے بال پکڑ وں گا جب میں اس کے
جب کعب بن اشرف شیج اتر جائے گا تو ہیں اس کا سرچو شنے کے بہانے اس کے بال پکڑ واں گا جب میں اس کے
سرچ قابد پالوں تو بس تم اپنا کا م کردیا، اس کی گرون اُ تاردیا، چنا نچہ جب انہوں نے اس کو آواز دی تو وہ بیوی
کے پاس بیٹھا ہوا تھا بیوی نے کہا کہ کہاں چلے؟ تو اس نے کہا کہ باہر جارہا ہوں ابونا کلہ ہے میرار شا کی بھائی نیچ
انتظار کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا کہ ججھے اس کی آواز سے خون کی بوآری ہے، تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ جو
شریف آدی ہوتا ہے آگراس کو ٹیز وہ ارنے کیلئے بھی بلایا جائے تو وہ جا تا ہے، انبذا میں جا دَن گا۔

جب ينچ اترا تو خوشبويس مبك ر ہاتھا تو محمين مسلم علائے كماكيكي كيابات بتمبارے اندرے

خوشبو بہت آری ہے؟ تواس نے کہا کہ میرے پاس سارے عرب کی سب سے زیادہ حسین عورت ہے جوخوشبو سے معطر رہتی ہے ، محمد بن سلمہ بی نظام نے کہا کہ اپنے بالوں کی خوشبود را سونگھا و تو سہی ، اس نے سرایسے کیا انہوں نے بال سونگھنے کے بہانے پکڑے اور جب قابو میں آگیا تو دوسرے ساتھی نے اس کی گردن کا صفایا کردیا۔

۔ اس کے بعد تھر بن مسلمہ بطانی کریم بھے کے پاس پنچ اور پھر حضورا فدس بھ کوخوش خبری سنائی کہ اس طریقے سے اس کوش کردیا گیا ہے۔

یدواقعدا مام بخاری رحمه الله نے بیان کیا۔

#### قتل کےاسباب

روایات حدیث سے کعب بن اشرف یہودی کے جو وجوہ واسباب معلوم ہوسکے وہ حسب ذیل ہیں:

ا - نی کریم 🙉 کی شانِ اقدس میں دریدہ وئی ،سبُ وشتم اور گستا خانہ کلمات کا زبان سے نکلنا۔

۲-آپ 🚳 کی جویس اشعار کہنا۔

٣-غزليات اورعشقيها شعار مين مسلمان عورتو ل كوبطورتشبيب ذكر كرنا \_

۴-غدراورنقضِ عهد-

۵-لوگوں کوآپ 🛍 کے مقالبے کیلئے اُبھارناءاُ کسانا اوران کو جنگ برآ ما وہ کرنا۔

۲ - دعوت کے بہانے ہے آپ ﷺ کے قتل کی سازش کرنا ہنعوذ باللہ۔

2- دين اسلام برطعن كرنا-

لکین قبل کاسب سے قو می سب آپ کھی شانِ اقدس میں درید ہ دئی ،سٹ وشتم اور آپ کھی جو میں اشعار کہنا ہے ۔

عبدالله رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله ﴿ ولدننا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله ﴿ ((من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قلد آذى الله روسوله))، فقام محمدبن مسلمة فقال: يا رسول الله ، أتحب أن أقتله ؟ قال: ((نعم))،قال: فأذن لى أن أقول شيئا ،قال: ((قل)). فأتاه محمدبن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قدسالناصدقة ،وإنه قد عناناوإلى قد أتيتك أستسلفك ،قال: وأيضاو الله لتملك الرجل قدالبعناه فلانحب أن قد لذعه حتى لنظر إلى أى شي يصير شاله، وقدار دلا أن

تسسلفنا وسقاأووسقين ـ وحدثنا عمر و غير مرة فلم يذكر :وسقا أووسقين ،فقلت له: فيه وسقااو وسقين الفقال: أرى فيه : وسقااو وسقين - فقال: نعم ، ارهنوني، قالوا : أي شي تريد الله العنوني نساء كم ،قالوا: كيف نرهنك نساء نا وانت أجمل الغرب اقال: فارهنوني ابناء كم ،قالوا: كيف نوهنك ابناء نا فيسب أحدكم ،فيقال: رهن بوسق أروسقين ؟هذا عار علينا ،لكنا نرهنك اللأمة.قال سفيان : يعنى السلاح ، فواعده أن يأتيه فجاءه ليلا ومعه أبونائلة وهواخو كعب من الوضاعة فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته : أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة ، وقال غير عمرو: قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم ،قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ،ورضيعي أبو نائلة .إن الكريم لودعي إلى طعنة بليل الأجاب .قال :ويدخل محمدابين مسلمة معه رجلين ، قيل لسفيان :سماهم عمرو؟قال: وسمى بعضهم ،قال عمرو: جاء معه برجلين ، وقال غير عمرو: أبوعبس بن جبير ، والحارث بن أوس، وعباد بن بشر. قال عمرو: جاء معه برجلين فقال: إذاماجاء فإني قاتل بشعره فأشمه فإذا رأيتموني اسعمكنت من راسه فدونكم فاضربوه ،وقال مرة: ثم أشمكم . فنزل إليهم متوشحا وهو ينفع منه ريح الطيب فقال: مارأيت كاليوم ريحاً ي أطيب وقال غير عمرو: قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب ،قال عمرو: فقال: أتاذن لي أن أشم رأسك ؟ قال: نعم ، فشهه ، ثم أشه أصحابه ،ثم قال: أتاذن لي ؟قال: نعم ، فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه ،ثم أتو االنبي 🚳 فأخبروه. خ

ترجمه وتشرتك

عمروین دینارفرماتے ہیں کہ پٹس نے حضرت جابر بن عبداللہ بھی کوفرماتے ہوئے سنا کہ ''فسسال دسول اللہ بھی من لکھب بن الاشرف؟ رسول اللہ بھے نے محالہ بھسے کہا کہ کون ہے جوکعب ابن اشرف کے لئے کافی ہوجائے اور بعض روایتوں بیس آتا ہے کہ کون ہے جو مجھے کعب ابن اشرف سے راحت دلائے؟

مع وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير ، باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، رقم: ٣٣٥٩، وسنن أبي داؤد، كتاب الجهاد، باب في العدو يؤتى على غرة وينشبه بهم، وقم: ٢٣٨٤

#### 

"فانه قدآذی الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة" ب شكاس كعب بن اشرف نالله اوراس كرسول وايد اين اشرف نالله اوراس كرسول وايد اين المرف

"فقال : بهارسول الله اتعب ان اقتله" اورع ض كياكه كياآب پندكري م كه كه يس اس كولل كردول - "قال نعم" آب ها فرماياكه بال اليخي آب ها في محد بن مسلمه المسلم كاس عزم اوراراده كو پندفر ما يا اورا جازت عطا مفر ما كى -

" قال : فاذن لمی أن أقول شینا" اس کے بعدانہوں نے عرض کیا کہ آپ جھے اجازت دید بیجئے کہ میں کچھ بات کرسکوں، افظ اتنا ہی ہے، س کہ کچھ بات کرسکوں، اس کا مطلب محد ثین نے تبایا کہ تو رید کرسکوں۔ تورید: اس کو کہتے ہیں کہ مقصدا عدر سے کچھ اور ہوتا ہے اور طاہری الفاظ بچھ اورنظر آتے ہیں۔ "قال: قال" تو آپ کھے فرمایا کہ کہ کو کوئی بات نہیں ہے۔

"فسانساه مسحنمد بسن مسلمة" الى كر بدوم بن سلم المن اشرف ك پال آك - "فسال اله مسلمة" الله على الله الله جل قد سالنا صدقة والله قدعنانا "اوراس كها كرانهول في بم سم مدورة ما ذكا بها ورئيس مشقت من ذال ديا به - مسلمة من الله ديا به - مسلمة ما ذكا بها ورئيس مشقت من ذال ديا به - مسلمة ما ذكا بها ورئيس مشقت من ذال ديا به - مسلمة ما ذكا بها ورئيس مشقت من ذال ديا به - مسلمة ما ذكا بها ورئيس مشقت من ذال ديا به - مسلمة ما نكا بها ورئيس مشقت من ذال ديا به المسلمة ما نكا بها ورئيس مشقت من ذال ديا بها مسلمة من مسلمة

"عنالا" مشقت میں ڈال دیا تو مشقت تو کچھنہ کچھ دین میں ہوتی ہے،ان کا مقصد یہ تھا کہ جب آ دمی دین قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھشقتیں بھی ہر داشت کرنی پڑتی ہیں۔

"والسبی قسد اتبتک استسلفک" ش تبارے پاس قرض ما تھے کیلئے آیا ہوں۔"قسال :وابعضاوالله نسملنه" کعب بن اشرف نے کہا کہ اللہ کاتم اِسْ کے جا کرد کھنا ہمی تو اور بھی تم ان سے اکتابا کی گھا۔ اس کا باؤگ۔

" مل بیمل ملالا" اکتاجانا، توتم ضروران سے اکتاجا کے لینی نمی کریم ﷺ مے مزید اکتا وَ محے المجاکا وَ محے المجاکا وَ مح

"قال: أناقد البعناه ........ يصير شائه" اس كى يه بات كر كر بن سلم دي ن كها كه بم ن تواب آپ ك كا اتباع كركى ب، بم آپ ك كوچوژ نائيس چات يهال تك كه ديكسيس كيا انجام موتا به -

۔ یقنی بظا ہرتو یہ کہالیکن دل میں بیرتھا کہ انجام کا راللہ اور اُس کے رسول 🐞 کی فتح اور دشمنوں کی شکست لیتنی اور محقق ہے جس میں فہ کی کو کُن مُنجاکُن میں ۔

**"وقد اردناأن تسلفناسقا أو وسقين"** بهارااراده يهي كدآپ بمين ايك وس يا دووس ادهار

"و **حداث نا عمر** و .......... و سقااو و سقین " نیج میں سفیان کہتے ہیں کہ عمر و بمن دینار نے گئ دفعہ ہمیں بیرحدیث سٹائی تو اس میں "و سقااو و سقین "نہیں تھا۔

" فحقسال: نعم، اوهنونی" توکعب بن اشرف نے کہاٹھیک ہے پیس تیاد ہوں، میرے پاس کوئی رہن دکھو۔" فحالوا ای شی توبد چھر بن سلم پھ نے کہا کم تم کیا چڑ بطور دبن چاہتے ہو؟

"قال ادهنونی نساء کم ...... اجهل العوب؟" کعب بن اشرف نے کہاا پی عورتوں کو میرے پاس رہی رکھ دو، انہوں نے کہا کہا پی عورتوں کو کیے رہی سکتے ہیں؟ اوّل تو غیرت وحمیت بیہ گوارانہیں کرتی ، دوسرا بیر کہ آپ نہایت حسین وجمیل اور نو جوان ہیں۔

"قال فار هنونی ابناء کم ......هذا هارعلینا" آپ کے پاس اپنے بیٹے ہم کیے رئن رکھ کئے ہیں؟ ان کوگا لی دی جائے گی کہ جن بجول کوہم رئن رکھیں گے توکل کوگا لی دینے والد کہا گا کہ بیرہ وخص ہے جس نے بیٹے کوا کیک ورق کے بدر اس کے بدر کے دیا تھا، بیرتو امار سے او پرعار گئے والی بات ہے۔

"لکنا نوھنک اللاُمه ...... یعنی السلاح" کین ہم آپ کے پاس رئین کے طور پراپن اسلور کا دیں گے۔

درمیان میں مفرت مغیان لفظ **لاملہ کی تشر**ی کررہے ہیں کہ ''**لاملہ**" کے معنی سلاح ( ہتھیار ) کے آتے ہیں، جواصل میں ذرہ کو کہتے ہیں لیکن پھر مطلق ہتھیار کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔

" فو عده ان یالیه ...... اخو ه کعب من الوضاع " پحروعده کیا که یس رات کو جتمیار آپ کے پاس لے کرآؤں گا۔ تو رات کو تمہ بن مسلمہ کا اس کے پاس آئے ، جبکہ ان کے ساتھ الونا کلہ بھی تھے، یہ بھی ان کے رضا کی بھائی تھے۔

" فیدعاهم ........ و انحی أبو دانله" اورجا کرکتب بن اشرف کوآ واز دی ،کعب نے اپنے تلخے ہے اُرّ نے کا ارادہ کیا۔ ہیوی نے پوچھا کہ اس وقت تم کہال جاتے ہو؟ کعب نے کہا کمحد بن مسلمہا ورمیرا دود ھ شریک بھائی ابونا کلہ ہے ،کوئی غیر نہیں تم فکرمت کرو۔

"وقسال غیب عموو" مفیان کہتے ہیں کہمروائن دینار کے علاوہ دوسر بے لوگوں نے مجھے بیصدیث سائی تھی اس میں بیقھا۔

" السمع صوقا ...... طعنة بليل الأجاب" تو يبوى نے كہا كہ جھے اس آواز ہے خون نيتا ہوانظر آتا ہے کیب نے کہا كہ شریف آدى اگر رات كے وقت نیزه مار نے کے لئے بھى بلایا جائے تو اس كو

#### 

ضرور جانا جا ہے۔

"قال: ويدخل محمد ..... معه رجلين" محر بن ملمات ماتهددوآ دميول كوكرداغل الموات بن -

"بسدخسل" مضارع کا صیغہ ہے اگر چہوا قعہ ماضی کا بیان کیا جار ہا ہے لیکن مضارع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے توبیخاورے میں الیا ہوجا تا ہے کہ ماضی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے مضارع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں میر ظاہر کرنے کے لئے کہ ماضی کا یہ واقعہ مجھے اس طرح یا دہے جیسا کہ اب میں و کمچھر ہا ہوں ، تو محمہ بن مسلمہ اپنے ساتھ دوآ دمیوں کو لے کر وافل ہوجاتے ہیں۔

" قیسل لسسفیسان: مسسماهم عموو؟" تویهال درمیان ش سفیان سے بعض لوگول نے ہو چھا کہ عمروین دینارنے آپ کو جب بید عدیث سائی تھی توان کانام لیا تھا؟ لیخی تحد بن مسلمہ کے ساتھ آنے والے دوسرے دوآ دمیوں کے نام ذکر کئے تھے؟

"قال وسمابعضهم" توسفيان نيكها كه بالبعض كانام لياتها-

"وقسال عسمسرو: ............... وعباد بن بهشسر" عمرونے کہا کدو آ دمی لائے ، جبکہ عمر و کے علاوہ دوسرے راویوں نے بینام بیان کئیمیں ابوجس بن جیر، حارث بن اوس اورعباد بن بشر۔

"قال عمرو جاء معه الرجلين" اب دوبارهاى جمله كولوثايا\_

"فیقال: اذا ماجاء ....... فیاضو ہوہ" اس اثناء میں محد بن مسلمہ نے اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں ہے ہیکہا جب بن اشرف آجائے گاتو میں اس کے بال پکڑلوں گا جب تم جمیعے ویکھو کہ میں اس کے سرکو قابو کرچکا ہوں، تو بس پکڑلیا اس کواور مارویتا۔

يهان "قا عل"، "آخذ "كمعنى مين ك بـ

لفظ"قال" كے باون معنى آتے ہيں۔ ابن افى كہتا ہے كه "قال بعو" "قال" كالفظ ايك مندر ب ، بهت مے معنى آتے ہيں تو ان بي ايك معنى "الحد" كي مى \_

" وقعال مدرة له أشعكم" اودعروني ايك مرتبددوايت على بيلفظ بحى كها تما كه بهليخود موتكمول كا چرتم كوبحى موتكها قرل گا -

"فنزل اليهم متوحشا ..... ويع الطيب" چنا نج كعب بن اشرف ان كي باس جادر يس لينا بوا ينج توسرتا با نوشبو سے مطر تھا۔

"فقال ما دایت .....ای اطیب" محمدن ملمن کها که آج جیبی نوشبویس نے بھی نیس

رىيھى .

انعام البارى جلد 9

"وقال غير عمرو ..... وأكمل العرب" رواى كتيجين كرهروك علاوه دير حفرات ك روای میں ہے کہ کعب نے جواب میں کہا میرے یاس عرب کی سب سے زیادہ حسین وجمیل اورسب سے زیادہ معطرعورت ب- جوسب سے "اكمل" بوه ميرے ياس باوربعض سنول يس" اجمل" ب-

"قال عموو ....... فسم اشم اصحابه" : آعے پرعروی روایت نقل کرتے ہیں کہ محد بن مسلم نے کہا کہا مجھ کوا بے معطر مرکوسو تھنے کی اجازت دیں مے؟ کعب نے کہا ہاں اجازت ہے۔ محمد بن سلم نے آگے بڑھ کرخو دبھی سرکوسونگھا اوراینے رفقاء کوبھی سونگھایا۔

"لم قال: اتاذن ..... دونكم فقتلوه" كيدريبد درين سلمن كهاكيا آب دوباره اينامر سوتھنے کی اجازت دیں گے؟ کعب نے کہا ہاں شوق ہے جمہ بن مسلمہ اٹھے اور سرسوتھنے میں مشغول ہو گئے جب سر کے بال مضبوطی سے پکڑ لئے تو ساتھیوں کواشارہ کیا ،فورا ہی سب نے اس کاسرقلم کیا اور آنا فاناس کا کام تمام

"فيم أتو االنبي الله في العبووه" اورا فيرشب ين رسول الله الله الكوكعب بن اشرف يبودي حالل كل خوش خبری سنائی جاکر۔

قتل شاتم رسول الله الله وايك عكيمانه اصول

اس پریسوال ہوسکتا ہے کہ کیا اس طرح دھوکے سے کسی کو آل کر دینا جا تز ہے؟ آج بھي كوئي فخف اگر كسي كوفل كرنا جا ہے تو كيا كرسكتا ہے؟

اس کا جواب بیرے کہ کفار کی دونشمیں ہیں: الل حرب اور الل فرمه۔

**اہل حرب: وہ ہیں جن کے ساتھ کھلی وشنی ہے اور ان کے ساتھ حالتِ جنگ ہے، جنگ بندی وغیرہ کا** کوئی معاہد ہنیں ہے تو جب کھلی جنگ ہے تواس میں دھوکہ کے ساتھ آل کرنا بھی جائز ہے "الحوب حداع" الل قرمه: وه بين جودارالاسلام مين امان كيكرر يت بول \_

الل ذمه میں دھوکے ہے کی کوٹل کرنا ویے بھی جا ئزنہیں ہے اور اگر کسی وجہ سے ذمی کا ذمہ مثقض ہوجائے تو اس صورت میں آج کل تھم ہیہ کہ اس کے او پر مقدمہ چلایا جائے گا کہ بھی ! تم نے فلاں کام کیا جس کی دجہ ہے تمہارا ذیمہ منتقض ہوگیا ، جب اس کے خلاف وہ بات ثابت ہو جائے کہ ذیمہ منتقض ہواہے تو پھراس کو على الأعلان قبل كياجائے كا اور اگريہ بات انجى تك مقدے ميں ثابت نہيں ہوئى كداس كا ذمه مستقص ہوايا نہیں ، توقل کرنا بھی جائز نہیں ،البذا پہۃ چلا کہ اہل ذمہ کودھو کے سے قل کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔

------

سوال: اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعب بن اشرف یہ بیند منورہ کی ریاست کا باشندہ تھا اس کا قلعہ حدود مدینہ منورہ کے اندر تھا۔

دلیک بات ہے ہے کہ آج کی سعودی عکومت نے حضورا قدس کے سارے آٹر ختم کردیتے ہیں کین کعب بن اشرف کا قلعہ برقرار ہے اوراس کے اوپر ختی گلی ہوئی ہے کہ بیآ ٹارقد بمہ میں سے ہے، لہذا کوئی فض اس کو خراب ندکرے۔

میں خودد کھر کر آیا ہوں مدید منورہ میں قباہے ذرا آگے بیقلعدوا تع ہے اوراس کے اوپر باقاعدہ تکمہ آثار قدیمہ کی تحق کی ہوئی ہے کہ بیآ ٹارقدیمہ میں سے ہے اور ہماری بیزی یا دگارہے، البذا اس کو کوئی خراب نہ کرے۔ کعب بن اشرف جو مدید منورہ ہی کے نواح میں رہنے والا تھا، البذابہ ذی تھا اور جب ذی تھا تو اگر کی وجہ ہے اس کا ذمہ منتقص ہوا تو تجراس کے اوپر یا قاعدہ کا رروائی ہوئی چاہیے تھی، اس کو کہا جاتا کہ تم نے ذمہ تو ڑاہے اور اگر اس کے پاس کوئی جواب ہوتا تو جواب شاجاتا، مقدمہ چلایا جاتا اور پھر اس کوئل کیا جاتا کی اس اس طرح تن کرنے کا کیا جواز تھا؟

اس كيتن جواب موسكتي بين:

پہلا جواب: یہ ہے کہ اس کا الل ذمہ میں ہے ہونا ٹابت نہیں لینی ہوسکتا ہے کہ بیدائل ذمہ میں ہے ہیں۔ -

اس کی وجہ ہیہ ہے کہ اس کا قبائے قریب الگ قلعہ تھا، بیہ نونفیر کی بستیوں میں واقع تھا، نہ بنوقریظہ کی بستیوں میں اور نہ بنوقیقاع کی بستیوں میں واقع تھا، اس طرح نہ بنوحار شد کی بستیوں میں واقع تھا۔

جن یہود یوں نے بی کریم ﷺ نے با قاعدہ صلح فر مائی تھی ہوسکتا ہے بیان میں داخل نہ ہو، جب اس تھم میں داخل نہیں ، تو اس کاتھم تر بی جیسا ہے ذی کاتھم نہیں۔

جب حربی ہاور بیر کش بھی کر رہاہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہاہے ، حضورا قد س کو دھو کے مے قل کرنا چا ہتا ہے اور تی کر کم فل کی جو بھی کر رہاہے ، اس واسطے بیر مباح الدم ہے ، اس لئے اس کواکر دھو کے سے بھی قل کیا جائے تو کوئی مضا تقدیمیں کو تکداس کے ساتھ حالت حرب ہے ، اور جنگ نام می بیالیں طیخے اور دعمی کو دھو کہ دیے گاہے ، "المحوب خداع"۔

وومراجواب: یہ ہے کداس کوائل ذمہ سے قرار دیا جائے لیکن اس کی حرکتوں سے ذمہ مدند قص ہوگیا، حرکتیں یہ کہ مسلمانوں کے ظاف سازش، بدر سے واپس جانے والوں کے پاس جاکران کے مرجے کہنا، ان کو جنگ پراکسانا، ان سے ہمدردی کا اظہار کرنا، جو یہ قصید سے کہنا اور حضور اقدس کے قتل کی سازش کرنا۔ ان میں سے ہرا کی واقعہ ایسا ہے جو کہذ مشتقش ہونے کے لئے کائی ہے۔ ہاں بیضرور ہے کہ ذمینتقش ہونے کی صورت میں اسلامی ریاست متعلقہ فحض کوالزام لگائے گی اور الزام لگا کرمقدمہ چلا کر فیصلہ کرے گی ،اگر قمل کرنا ہوتو چھراس کو قل کیا جائے گالیکن بیچھم اب ہے۔

معتور اقدس کے کے زبانے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا بیتھم ضروری نہیں تھااس لئے کہ مقدمہ حضور اقدس کے کے زبانے اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا بیتھم ضروری نہیں تالبار کوئی بیتی بات نہیں کمی چلانا، بینہ (گواہ) سے جرم کا ثابت کرنااس بناء پر کوئی بھی فخض عالم الغیب تو ہے نہیں ،للبذا کوئی بیتی بات نہیں کمی جاسکتی جذب تک بیند کے ذریعے ثابت نہ ہوجائے۔

توان جرائم کا ثبوت جس کی بناء پر ذرمینتفش ہوا ہے حاصل کرنے کیلئے آج کل ضروری ہے کہ عدالتی کارروائی کی جائے ۔حضوراقد س کے کیلئے اس لئے ضروری نہیں تھا کہ آپ کے پر یہ بات روزروثن کی طرح عمال تھی اورآ ہے کو بذرا بعدوی پیدلگ گیا تھا۔

البذا آپ ہوگواس جُرم کے جُبُوت کیلئے بقد کی حاجت نہیں تھی ،اس واسطے جب ذرمہ منتقش ہوگیا تو اس کے ساتھ معالمہ الل حرب جیسا کیا گیا ، اس کے ساتھ معالمہ الل حرب جیسا کیا گیا ،لیکن آج اگر کسی کا ذرمہ منتقش ہوتو اس طرح بار دینا جا کر نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو صفائی کا موقع شدویا جائے کے وادراس کے طاف عدالتی کارروائی ندگی جائے کیونکہ نبی کریم بھی کے بعدوتی کا سلسلہ منتقطع ہوگیا ہے ، نبی کریم بھی کو یعین تھا کہ بدیجرم ہے لیکن آج اس واقعہ کو نمیا وینا کر کسی کو دھوکے سے آل کرنا جا ترنہیں جب تک کہ اس عدالتی کارروائی نہ کرلی جائے اورعدالت اس کومزاد ہے گی۔

تيسراجواب: تيسرى ايك توجيداور جى بوه يكدز ممتقض مونى كى دوصورتس بين:

ایک صورت به که اس نے معاہدے کی شرائط میں ہے کسی شرط کی خلاف ورزی کی ، تو ذر ممتقض ہوگیا ، اس کیلیے ضروری ہے کہ قانو نی وعدالتی کارروائی کی جائے ، اس کے بغیراس کو آگر کرنا جائز نہ ہوگا۔

دو**سری صورت یہ ہے** کہ رسول اقدیں ﷺ کی شان اقدس میں کو ئی گستاخی کرے، جناب رسول اللہ ﷺ کی شان میں سب دشتم سے کام لے ہتو وہ شائم رسول ہوگا ۔

اس کے بارے میں تھم ہیہے کہ اس کا نہ مدنو رامنتقش ہوجا تا ہے اور دیاتیا ہر مسلمان کیلیے جائزے کہ اس کوٹل کروے ، محض می سائی بات پڑتیں۔ اگراس نے اپنے کا نول سے سنا کہ اس نے گتا فری کا کلمہ نمی کریم ﷺ کی شان میں کہاہے ، تو اب اس پرمسلمان کو اس کے ٹل کے جواز کے لئے عدالتی کا رروائی اور مقدمہ چلانے کی ضرورت نہیں بلکہ و دیاتیا ٹل کرسکتا ہے ، بہی مؤقف جمہورا مت کا ہے۔

شیخ الاسلام این تیمید دحداللہ نے ایک منتقل کتاب کھی ہے "المصدادم السمسلول علی شدا تم الوصول ﷺ تواس میں بچی قراد دیا ہے کہ اس صورت میں کمل کرنا پرمسلمان کے لئے دیائۃ جائز ہے۔ اع

اع الصارم المسلول على شائم الرسول ، ص: ٩ ١٨٠١

-----

# ا گرعدالتی کارروائی ناممکن ہو؟

اعتراف تو تبھی کوئی کر تانہیں لیکن پیچکم دیانت کا ہے۔

تضاء کا تھم ہی ہے کہ بغیر ثبوت کے تُل نہیں کرسکا، انہذاا کر کی نے دیانۂ اس تھم پٹل کرتے ہوئے شاتم رسول وَکَّل کردیا اور پھر گرفتار ہوگیا تو عدالت ہیں اس کو طابت کرنا پڑے گا کہ بیشاتم رسول ہے ، اگر ٹابت کرے گا تو بچ کا ، اگرفین کرسے گا تو تصاص آئے گا میہ قضاء کا تھم ہے ۔

لیکن دیانت کاتھم ہیہے کہ اس کو آل کر دینا جائز ہے اور اس دیانت پٹل کرتے ہوئے کو گی آ دی ہے بھیے کہ جواب میں اگر میں آئی ہوگیا تو ہوجانے دولیکن اس وقت اس کم بخت کا کا م آما م کر دوں ، تو عنداللہ ما جور ہوگا۔ سلمان رشدی کو اگر کو تی جا کر آئی کر دیے تو ان شاہ اللہ ما جورہ ، چاہے خود کھائی پر چڑھ جائے ، اس کے لئے کوئی عدالتی کا رروائی کرنے کی مرورت نہیں۔

یہ بڑی حکیمانہ بات ہے کہ سرکار دو عالم کی کشان میں گستانی کوکی کہ سلمان ہر داشت نہیں کرسکتا ہے،
کتی ہی اس پر قانونی پابندی عائدی جائے اور کیا ہی گیا گذر امسلمان ہو لیکن جب حضور اقد س کی کی اونیٰ
گستانی ہی ہوتو ایک مسلمان کی غیرت بھی گوارانہیں کرے گی کہ میں پہلے اس کے او پرمقد مہ چلا کی اور پجراس
کا فیصلہ کراؤں، وہ تو وہ بین اس کو ٹھکانے لگا دے گا ۔ پر دیا متا ہوا کڑ جہیں تقار با تزمیس ۔ لہذا جب یہ معالمہ
قاضی کے پاس جائے گا تو وہ کہے گا جوت لا کو،اگر جوت نہیں لا کے تو تہمیں تی کردیں گے، قضاء کا بیتھ ہے ہے۔
چونکہ کعب بن اشرف واض طور پرشاتم رسول کی تھا تھا اور مہات الدم ہوگیا تھا، لہذا دیا تا ہر سلمان کے
لئے اس کو تل کرنا جا تر تھا، چاہے جس طریقے ہے بھی ہو، اگر تھوڑا مار حوک دویا پڑ ہے تو بھی تھے ہے، کو نکد مباح
الدم ہے، تو کعب بن اشرف کو تل کرنے کی آئے تو جدید ہوگی ہے، بیشن تو جیہا ت ہوئیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

ہ بیت بید دائل زمد میں تھا، ذمہ منتقض ہونے کے لئے قانونی کارروائی غیر نبی کے لئے ضروری ہوتی ہے نبی کے لئے ضروری ہوتی ہے نبی کے لئے ضروری ہوتی ہے نبی کے لئے ضروری نہیں ہوسکتا۔ ہے نبی کے لئے ضروری نہیں کیونکہ ان کو دمی کے ذریعے یقین ہوگیا تھا، آج البتداس پڑھل نہیں ہوسکتا۔ تیسرایہ کہ بیشاتم رمول تھا، شاتم رمول ہونے کی وجہ سے ہرمسلمان پر دیا نااس کوقتل کرنا جائز تھا، جا ہے جس طریقے ہے بھی ہوسکے۔ عل

٣٢ فتح البازي، ج: ٤ ، ص: ٣٣٠ والصارم المسلول على شاتم الرسول ١٠٩٥، ص: ١٠٩١ و٢٠

# (۱۲) باب قتل ابى رافع عبدالله ابن ابى الحقيق، ويقال: سلام بن أبى الحقيق. كان بخيبر ويقال: فى حصن له بأرض الحجاز

ابورا فع عبدالله بن البي حقيق كے آل كا قصه، بعض اسكوسلام بن البي الحقيق كہتے ہيں \_وہ خيبر ميں رہتا تھا بعض كہتے ہيں كه وہ حجاز ميں واقع قلعه ميں رہتا تھا

گىتاخ رسول ابورافع كاقتل

اسی متم کا ایک واقعہ ابورافع کے قبل کا ہے جواس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فر مایا ہے۔ ابو رافع کا نام بعض روایتوں میں عبداللہ ابن الی انحقیق اور بعض روایتوں میں سلام بن الی انحقیق آیا ہے، یہ بنونشیر سے تھا، جب بنونشیر جلاوطن کئے گئے تو یہ بھی جلاوطن فہوا اور خیبر سے پچھ فاصلے پر اس نے اپنا قلعہ بنایا، وہیں بیررہتا تھا۔اس کا معاملہ بھی کعب بن اشرف سے اس لحاظ سے ملتا جلتا تھا کہ رہمی مسلمانوں کے ظاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا اور کفار کو سلمانوں سے لانے پر آمادہ کرتا رہتا تھا۔

مسابقت میں کوئی مضا نقد نہیں ہوتا ، تو بنوٹز رج کے حضرات اس نگر میں نتے کہ کوئی موقع ہمیں ایسا ملے کہ میں جمی اس تم کی فضیلت عاصل ہو جائے۔

لبذاحضوراقدی ﷺ کے ذہن میں بیآتا تھا کہ ابورافع بھی ای سم کا آ دی ہے، لبذا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتو اچھاہے، تو حضوراقد می ﷺ کواس کی خبریں پہنچاتے رہتے تھے کہ ابورافع یول کر رہاہے اور پول کر رہاہے اور پچرحضورا قد می ﷺ ہے اس کے لکی کا جازت بھی لی۔

بعض روا تنوں میں آتا ہے کہ حضرت عبراللہ بن علی بھہ جو بنوٹز رج کے تنے ، انہوں نے حضورا قد س کے ذکر کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ابورافع کا میں کا م تمام کر دوں؟ ، تو آتخضرت کے نے فر مایا کہ تنہا یہ کا م کرنامشکل ہوگا کیونکہ جگہ دور ہے اوراس کا قلعہ بھی ہوامضبوط ہے ، اس واسطے تم اپنے ساتھ بھی آوی رکھوا ور پھر کچھوگو کی کوشورا قدس کے نے ان کے ساتھ کر دیا۔
\*

سے همزات مدید منورہ ہے روانہ ہو کر خیر ابورا فع کے قلعے کتریب پنچے تو شام کا وقت ہور ہا تھا غروب

آفاب ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں شہر و میں ذرا کچور کھتا ہوں تا کہ قلعے کے اندر

جانے کی کوئی تدبیر نگلے تو ساتھیوں کو شہر ایا، جب قلعے کے دروازے کے پاس پنچے تو دکھا کہ جہ داہ اپنی

بریاں وغیرہ لے کر شام کے وقت قلعے کے اندروائیں جارہے تھے اورور بان شام کو دروازے کو تال لگا دیتے

تھے، جس نے آتا ہوتا وہ آتا تھا، اس کے بعد پھر دروازہ بند کیا جاتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ جارہے ہیں

تو انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی غرض سے ایک جگدہ ہیں دیوار کے پاس کپڑاؤ ھا تک کر بیٹھے گئے ، ایسے بیٹھ

گئے جسے آدمی تھنا کے حاجت کیلئے بیٹھتا ہے جب سارے مویش وغیرہ اندر چلے گئے تو سارے قلع میں آگئے

جب باہر کوئی ندر ہا سوائے ان کے، یہ بیٹھے ہوئے تھے تو دربان نے یہ بچھا کہ یہ بچی قلعے کے آدمیوں میں سے کوئی

ہے جو تھنا کے حاجت کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تھی ! دروازہ بند کر رہا ہوں آتا ہوتو جلدی سے آجا تو، یہ جناب اٹھ

اندر داخل ہونے کے بعد سے کہیں کی کمرے، جمرے میں جا کر جیب گئے ،اب ویکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے ویکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے ور بان نے دروازہ بند کرکے چابیال ایک کھوٹی پر لاکا دیں اور چابیال ایورافع کے اندر کے مکان کے کمرول کی تھیں، وہ اس دربان نے لاکا دیں تو انہوں نے دکھے لیا جب رات کوسب لوگ سو گئے اور ابورافع کامعمول یہ تھا درگپ شپ ہوتی تھی چنا نچہ بہت دریتک کپ میں ہوتی تھی اور گھی ہوتے تھے اور گپ شپ ہوتی تھی چنا نچہ بہت دریتک گپ شپ ہوتی تھی کہ ان کے جب محفل ختم ہوگئی اور لوگ چلے گئے۔

تو عبداللہ بن علی کے نے بیول کا کچھا جہاں دربان نے لٹکایا تھا،انہوں نے وہاں ہے، تارااور درواز وں کے تالے کھولتے چلے گئے،ایک دروازے کا تالاکھولا اندرواخل ہوئے اندر سے اس کی کنڈی لگادی، \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

دوسرے ممرے کا دروازہ کھولا اندر داخل ہوئے اندر ہے اس کی کنڈ کی لگادی، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ابورافع کی خواب گاہ تک بچنج گئے۔کنڈ کی اس کئے لگائی کہ کوئی باہرے آنا چاہے قوہ نہ آ سکے۔

وہاں تک پنچ تو اندھر اتھا اورنظر نہیں آرہا تھا کہ ابورافع کہاں ہے؟ تو انہوں نے با قاعدہ آواز دی کہ اے ابورافع کہاں ہے؟ تو انہوں نے با قاعدہ آواز دی کہ اے ابورافع اجب اس کا جواب آیا تو انہوں نے ای جواب کی ست پر دار کیا گئیں وہ دار خالی گیا ، وہ بڑ بڑا کر افعا تو یہ مجر باہر نظے اور بھر دوبارہ اس طرف ہے آئے اورآ واز دی کہ ابورافع کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ کی نے میرے او پر تلوار کا حملہ کیا ہے۔ اب آواز زیادہ واضح ہوگئی اور ست بھی زیادہ واضح ہوگئی تو پھر انہوں نے وار کیا وہ واراس کے اوپر لگا گئیں وہ مرافیس کین چیخا، پھرید دوبارہ پنچے اورآ واز لگائی کیا ہوگیا؟ کیا ہوگیا؟ بالکل قریب بڑج گئے یہاں تک کہ تلوار اس کے اوپر کھی اورز در سے اس کو دبایا تو وہ آر پار ہوگئی اور اس کے نتیج میں کام تمام ہوگیا۔

پھر بیاس کوچھوڈ کرینے چلے آئے جب اتر رہے تھو کتے ہیں کہ آخری سٹر ھیوں کے اوپر شس تھا کہ
سٹر ھیاں ختم ہوگئی ہیں اب اتر نے کی ضرورت نہیں ہے، اس واسطے میں نے پاؤں رکھا تو پاؤں پسل گیا اور پنڈلی
کی بڈی ٹوٹ گئی، میں نے اس کو عامد سے بائدھا اور ای طالت میں اتر تا چلا گیا اور جا کر اپنے ساتھیوں سے
کہا کہ جا ؤ جا کر حضور اقد س کھ کو توٹن تبری دے دو، لیکن میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک
مجھے لیقین نہ ہوجائے کہ وہ مرگیا ہے بینی اس کی موت کا اعلان ہوجائے ۔ تو یہ بیٹھے رہے یہاں تک کہ گئے تک وقت
اس قلع میں اعلان ہوا کہ ابور افع مرگیا ہے پھر وہاں سے واپس آئے ۔ ان کے پٹر کی پر جہاں زخم لگا تھا حضور
اقد سے ہے اپنے دست مبارک سے اس پرمن فرمایا، کہتے ہیں ایسا ہوگیا جیمے بھی کوئی بیاری تھی ہی نہیں ، ابو
رافع کے آتی کا یہ واقعہ ہے۔

"وقال الزهرى: هو بعد كعب بن الأشرف".

ترجمہ: امام زہری رحمہ اللہ نے کہا کہ ابورافع کوکعب بن اشرف کے بعد قبل کیا گیا۔

ز مانهٔ کل ابورافع

یہاں امام بخاری رحمداللہ نے زہری رحمداللہ کا قول نقل کیا ہے کدانہوں نے نے کہاہے کہ ابورافع کا قل کعب ابن اشرف کے قل کے بعد ہوا تھا۔

اورانع کے قل کے زمانے کے بارے میں روایتی مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بدر جب سے کا واقعہ ہے، بعض میں آتا ہے کہ بدر جب سے کا واقعہ ہے، بعض میں آتا ہے والحجہ سے کا واقعہ ہے، بعض میں آتا ہے والحجہ سے کا واقعہ ہے، بعض میں آتا ہے والحجہ سے کا واقعہ ہے، بعض میں آتا ہے والحجہ سے کا واقعہ ہے، بعض میں آتا ہے والحجہ سے کا واقعہ ہے، بعض میں آتا ہے والحجہ کی میں ہے۔

+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

کهابورافع کانل ماورمضان به ۲ جرمین موایه

مختلف روایتیں ہیں لیکن اگر طبری کی وہ روایت تشلیم کی جائے کہ ابورافع ان لوگوں میں سے تھاجس نے بنوغطفان کوغز و و احزاب میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آمادہ کیا تھا تو پھریہ واقعہ غز وہُ احزاب کے بعد کا ہوگا۔ ۲۳

٣٠٠٨ حدثني إسحاق بن نصر: حدثنا يحيى بن آدم: حدثناابن أبي زائدة، عن ابيه، عن أبيه إسحاق، عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: بعث رسول الله 🕮 رهطا الى أبي رافع فدخل عليه عبدالله بن عنيك بينه ليلا وهو نائم فقتله. [راجع: ٣٠٢٢]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چند آ دمیوں کو ابورا فع کے یاس بھیجا،عبداللہ بن عتیک کھیرات کواس کے گھر میں گھے وہ سور ہا تھا اور انہوں نے اس کواس حالت میں قبل آ

٩ ٣٠٣ \_ حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا عبيدالله بن موسى، عن إسر اليل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: بعث رسول الله الله إلى أبي رافع اليهودي رجالًا من الأنصار فأمر عليهم عبد الله بن عتيك. وكان أبو رافع يؤ دى رسول الله كل ويعين عليه. وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس و راح الناس بسرحهم، فقال عبدالله لأصحابه: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلى أن أدخيل فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضى حاجة، وقد دخل الناس فهنف به البه اب: ياعبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريدأن أغلق الباب. فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على ود، قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالي له. فلما ذهب عنه أهرا, سمر و صعدت إليه فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت على من داخل، قلت: إن القوم نـذروا بي لـم يخلصوا إلى حتى ألتله، فأنتهيت إليه، فإذا هو في بيت مظلم و سط عياله لا أدرى أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع، فقال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فاضربه ضربة بالسيف. وأنا دهش فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت من البيت فامكث غير بعيد،

٣٣ عمدة القباري، ج: ١٤ م ص: ١٩٣١ وفتح الساري، ج: ٤، ص: ٣٣٢، و شرح الزرقباني، ج:٣، ص: ١٣١١ وتاریخ الطبری، ج: ۲، ص: ۴۹۵

شم دخلت إليه، فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع! فقال: لأمك الويل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف، قال: فأضربه ضربة الخنته ولم اقتله، ثم وضعت ضبيب السيف في بطعه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً، حتى التهيت إلى درجة لـه فـوضـعت رجلي وانا ارى اني قد انتهيت إلى الأرض فوقعت في ليلة مقمرة فالكسرت ساقى فعصبتها بعمامة ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك قام الناعي على إلسور فقال: أنعي أبا رافع تَـاجِـرَ.أهـل الحجازِ. فانطلقت إلى أصحابي فقلتُ النَّجاءَ، فقد قتل اللَّه أبار افع. فانتهيت إلى النبي الله فعداته ، فقال لي: ((بسط رجلك))، فبسطت رجلي فمسحها فكانها لم أشتكها قط. [راجع: ٣٠٢٢]

#### ترجمه وتشريح

ابواسحاق حضرت براء بن عازب رضی الله عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فریاتے ہیں۔

کی طرف عبداللہ بن متلک کے کی امارت میں انصار کے قبیلے خزرج میں سے چندصحا یہ کوروا نہ فر مایا۔

"وكان ابورافع ..... بأرض الحجاز" الورافع وتمن رسول تفااور فالفين رسول كي مدوكرتا تما اس کا قلعہ حجاز میں تھا، وہ اس میں رہا کرتا تھا۔

"فلمادنوا ..... وراح الناس بسرحهم" جبعبرالله بن عليك الماي ماتقي صحاب ہمراہ اس کے قلعہ کے قریب پنچے تو سورج غروب ہو گیا تھا اورلوگ اپنے جانوروں کوشام ہونے کی وجہ سے واپس قلعه میں لارہے تھے۔

"مسوح" کے معنی مولیش کے ہیں۔

" فقال عبدالله ..... لعلى أن أدخل" عبدالله بن عليه في ماتعيول عبدا كم يبيل تھبرو، میں جاتا ہوں اور دربان ہے کوئی بہانہ کر کے اندر داخل ہونے کی کوئی کوشش کروں گا۔

" فاقبل حتى دنى ..... وقددخل الناس " چنانچ عبدالله بن تليك عله كے اور درواز ، ك قریب پنچ ملئے پھرخودکوایے کپڑوں میں اس طرح چمپایا جیسے کوئی کوئی رفع حاجت کیلئے بیٹمتا ہے، قلعہ والے سب لوگ اندر جا چکے تھے۔

" فهتف به البواب ...... اغلق الباب" دربان نے عبداللہ کو بیذیال کرکے کہ ادارائی آدی بآواز دی اور کہاا سے اللہ کے بندے اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آجا، کیونکہ میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں عبداللہ افکانام لینا مقصد نہیں تھا حالانکہ نام بھی الکاعبداللہ ہی تھا، عموی مقصد تھا اے اللہ کے

بندے۔

"اغالمة"" " اغلق" كرجع باس كرمعن بين جا بي بندكرن كا آلداور بعض روا يول من المعالمية " العلق" كرجع باس كرمعن ايك بي بين يعن جابيان اور " و د" كوش كركت بين آن ان كو كلت بين أن كلت كلت بين أن كلت أن كلت بين أن كلت بي

''قعال: فقمت ......... ففتحت الباب'' جب در بان سوگیایا و ہاں سے چلا گیا، تو میں نے اٹھ کر جا بیاں اتارلیں اور قلعہ کا درواز ہ کھول دیا تا کہ بھا گئے میں آسانی ہو۔

"و کان ابو دافع ...... ذهب عنه أهل مسموه" ابورافع كامعمول تها كداسك پاس رات كوتسد گوئى كم مخل جتى تقى، وه اپنه بالاخان پر بينها داستان من ربا تها، جب داستان كهنه وال چلے گئه، اورافع موگمار

"مسمو" بعدازعشاءتصرگونی کہتے ہیں"علالی"جع ہے"علی " کے جس کے معنی بالا خاند کے

"**صعدت المه ......... فانتهت إليه" تر**يش بالا خانه پر چڑھااورجس دروازہ ميں داخل ہوتا تھا اس کواندر سے بند کر ليتا تھا،اوراس سے ممری بیز خرض تھی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر تو م یعنی ابورا فع کے ساتھی جو قلع کے اندررہ رہ ہے ہیں اگران کو میرا پھ لگ بھی جائے تو جھے تک نہ پڑھے کئیں جب تک کہ میں اس کو تل نہ کر دوں،غرض میں ابورا فع تک بچھے کیا۔

"لوندرونى - ندر يعدر" سے نكا بمعنى يى پدلگ جانا ،علم موجانا -

#### 

"والمادهش فعها اغنیت شینا" میں نے اس طرح تلوار مارتو دی کیکن میری طبیعت میں دہشت تھی مینی جمرت تھی کہ کیا کرول پیدنہیں، گگے یانہ لگے، تو میں نے پچھ فائدہ نہیں پہنچایا لینی میرے اس وارنے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے کارگرا۔

"وصاح فىخسوجىت من البيت ،........ فم دخلت الميه" وه چين انحاتو مي كرے سے باہر نكلا اور شور كى دير كئے كے بعد ميں چرے دوبارہ اس كرے ميں گيا۔

" فعقبلت ماهدا ............ قبسل ہالسیف" میں نے پوچھاا بے ابورافع! بیکسی آ واز آئی تھی؟اس نے کہا تیری مال کا ناس ہوابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آ دی نے کرے میں آ کر جمعے پرتلوار سے وارکیا ہے۔

"قال فاصوبه ....... ولم اقتله" جباس نے بہ جملہ بولاتو آواز کانتین تو ہوگیا تھا تواب میں نے ایسا واراس کو مارا جس نے اس کوفوب زخی کر دیالیون وہ ایمی تر نہیں ہوا۔

"افخنته" كمعنى بين زخى كروينا،خون تكال دينا،خون بهادينا

" شم وضعت ....... فعرفت إنى قتلته" مجريش نے آلوار كى دھاراس كے پيك پرر كەدى اور زور ہے دہائى، يہال تك وہ چرتی ہوئى پینئر آپ بن گئى اب مجھے بقین ہوگیا كروہ ہلاك ہوگیا ہے۔

انگی جوروایت آرہی ہے اس میں بیہ ہے کہ میں مجرا یک مرتبہ باہر گیا اور جا کر دوبارہ کہا کہ بھی! کیا قصہ ہے کیا ہو گیا وغیرہ، جب دوبارہ گیا تو اس وقت میں نے تلوار کی دھاراس کے او پر رکھی اور قبل کیا۔

"فسج علت افتع ....... فسو صبعت رجله" پھر میں واپس لوٹا اور سارے دروازے ایک ایک کرکے کھولتا چلا گیا اور سیر حیوں ہے اتر تا جاتا تھا یہاں تک کہ جب آخری سیر ھی تک پہنچا اور میں نے پاؤں رکھا۔

"واناأدى ..... فى ليلة مقموة "اورميرا كمان بيتما كهيش زمين تك يني كيا بول، كين ميس ايك جاندني رات يس كريزا-

"فن کسوت ساقی ……… جلست علی الباب "اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی تویس نے اس کو اپنا عامے سے باند ھلیا پھرچل کر گیا اور قلعہ سے باہرآ کر درواز ہ پر بیٹے گیا۔

"فقلت: لا أخوج ..... فلما صاح الديك" اوردل من طركها كريا كريس اس وقت تك يال سينيس جاون كاجر بيت ابورافع كر فركايين ضهوجائ ، آخري موئى مرخ ني آذان دي \_

"قام الناعی ....... انعی اہار افع " تو موت کی خبر دینے والانصیل کے اوپر کھڑ اہوگیا اور کہا کہ لوگو! میں ابورا نع جیاز کے سوداگر کی موت کی خبر سنا تا ہوں۔

"فانطلقت ..... فقد قتل الله ابادافع" شائخ ساتھوں کے پاس گیااور میں نے کہا

بھا گو کیونکہ اللہ نے ابورا فع کونل کر دیا ہے۔

"النجاء" يرمغري ب "نجا ـ ينجو ـ نجوا" كمعنى تيز دورُنا -

"فانتهیت الی رصول الله ﷺ فحداثته" میں رسول الله ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کو بیر سارا واقعہ شایا۔

"فقال لی: ہسط ......... لم اشتکها قط" آپ شے نے ارشاد فر مایا اپنا پاؤں کھیلاؤ، ٹیں نے پاؤں ٹھیلا دیا، آپ شے نے اس پاؤں کے اور مرشح فر مایا تو وہ الیامو گیا کہ جیسا کمبھی اس میں شکایت ہی جیش نہ آئی ہو۔

اگلی حدیث میں بھی یہی واقعہ ہے اس میں بعض جگہ الفاظ میں تھوڑ اسافر ق ہے۔

٠٠٠- حدثنا أحمد بن بن عثمان: حدثنا شريح هو ابن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي اسحاق قال: سمعت البراء الله قال: بعث رسول الله لله إلى أبير دافيع عبيد الله بن عتيك، وعبيد الله بن عتبة في نياس معهم فانطلقوا حتى دنو ا من الحصن فقال لهم عبدالله بن عنيك: امكثوا التم حتى انطلق النافانظر، قال فتلطفت أن ادخل الحصن ففقدوا حمارا لهم قال فخرجوا بقبس يطلبونه، قال: فخشيت أن أعرف، فغطیت راسی و رجلی کانی اقضی حاجة ثم نادی صاحب الباب: من اداد ان بدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبأت في مربط حماد عند باب الحصن ، فتعشو ا عند أبس رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ،ثم رجعوا إلى بيوتهم .فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت ،قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة فأخذته ففتحت به باب الحصن .قال : قلت : إن نذر بي القوم انطلقت على مهل . ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه فلم أدر أين الرجل ؟ فقلت : يا أيا رافع ،قال: من هـ ١٠ قال: فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح ، فلم تغن شيئا. قال: ثم جئت كأني أعيثه ، فقلت: مالك يا أبا رافع؟ وغيرت صوتى . فقال: الااعجبك ؟ لأمك الهيل، دخل على رجيل فيضربني بالسيف،قال: فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تفن شيئا ،فصاح وقيام أهله ،قال: لم جنت وغيرت صولى كهيئة المغنت ،فإذا هو مستلة على ظهره فأضع السيف في بطنه لم الكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم لم خوجت دهشا حتى أتيت السلم اريد أن أنزل فأسقط منه فانخلعت رجلي فعصبتها ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت

ترجمہ: بیسف بن ایخق رحمہ اللہ نے فر مایا کہ میں نے حفزت براء بن عازب کا کہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ 🕮 نے ابورافع بہودی کے مارنے کے لئے حضرت عبداللہ بن علیک ،حضرت عبداللہ بن عتبہاور کی صحابہ کھ کوروان فرمایا، بیلوگ جب اس قلعہ کے قریب بہنچے تو ابن علیک نے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب بہلی تضمرومیں جا کرموقع دیکھا ہوں ،ابن ملیک کہتے ہیں کہ میں گیااور دربان کو ملنے کی تدبیر کرر ہاتھا کہا تنے میں قلعہ والوں کا گدھا تم ہوگیا ،اوروہ اے روثنی کیکر تلاش کرنے نکلے میں ڈرا کہ کہیں مجھ کو پیچان نہ لیں ،البذا میں نے اپنا سر چھیالیااوراس طرح میٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لئے بیٹھتا ہے،اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند ہوتا ہے جواندر آنا جاہے ، چانچہ میں جلدی سے اندر داخل ہوگیا اور گدھوں کے باندھنے کی جگہ بر چھپ گیا، قلعہ والوں نے ابورافع کے ساتھ کھنا کھایا اور پھر کچھرات گئے تک باتیں کرتے رہے، جب سب چلے گئے اور ہرطرف سناٹا چھا گیا، میں لکلا اور دربان نے جہاں درواز ہ کی جابی رکھی تھی وہاں سے اٹھالی اور قلعہ کا درواز ہ کھول دیا تا کہ آ سانی ہے بھاگ سکوں ،اس کے بعد میں جوم کا نات تھے ان کے پاس گیا اور باہر ہے سب کی زنجیر لگادی، کھر میں ابورافع کی سیڑھیوں پر چڑھا، کیاد کیتنا ہوں کہ کمرہ میں اندھیراہے، مجھے اس کا مقام معلوم نہ ہوسکا، آخر میں نے ابورافع کہ کر پکارا، اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بڑھ کرآ واز بر تلوار کا ہاتھ مارا، وہ چخاکمرواراو چھاپڑا، میں تھوڑی در طمبر کر قریب گیا اور دریافت کیا اے ابورافع کیا حال ہے!اس نے سمجما کہ شاید میراکوئی آ دمی میری مددکو آیا ہے، اس لئے اس نے کہاارے تیری ماں مرے، کسی نے میرے او پرتلوار ہے وارکیا ہے، یہ سنتے بی میں نے پھر وارکیا، عمر ہلکالگا اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا، میں نے پھر آ واز بدلی اور مدرگار کی حیثیت ہے اس کے قریب عمیا وہ حیت پڑا تھا میں نے تلوار پیٹ پرر کھ کرزورہے ویا دی ، اب مثریاں کو کھنے کی آواز میں نے سنی، اب میں اس کا کام تمام کرکے ڈرتا ہوا گھرا ہٹ میں جا ہتا تھا کہ پنچے ارّ وں، تگر جلدی میں گریزا، اور یا دُن کا جوڑفکل گیا، میں نے پا دُن کو کپڑے ہے باندھ لیا، اور پھر آ ہت آ ہت چلا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہتم سب رسول اللہ 🕮 کواس کے لل کی جرسناؤ، میں اس کی موت کی لیٹن خر سنے تک يين رہتا ہوں، آخر مج كے قريب ايك فخف نے ديوار پر ج هركها كداو كوا بي ابورافع ك موت كي خرساتا ہوں۔ابن عدیک کہتے ہیں کہ میں چلنے کے لئے اٹھا مرخوی کی وجہ سے کوئی تکلیف محسور نہیں کی، تر تیزی سے چلا اور ماتیوں کے رسول اللہ 🐞 کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ان کو پکڑ لیا اور پھر خود ہی آب 🧸 کو رخوج کی بنائی۔

تشريح

تجھلی حدیث میں اور اس حدیث میں چندالفاظ کا فرق ہے۔

''فعفقدوا حعاد ا۔۔۔۔۔۔۔ بقیس بطلبونه'' قلعہ والوں کا کوئی گدھاتم ہوگیا تھا تو آگ کا شعار کے کراس کوڈھونڈنے چلالیخی روٹنی کیکراس کی تلاش میں قلعہ ہے باہرآئے۔

"الااعجبك"اس كمعنى مخاف بوسكة بس كيامين تهبير تعجب مين ندر الون -

اوربعض روایتوں میں ہے کہ ''**عسلی اعبجبک** ''کیا میں تہبیں جلدی ہے نہ تہا وَں یا کیا میں تہبیں جلدی میں مبتلا نہ کروں کداب جو ک<u>چ</u>ریج کرنا ہے جلدی کرو۔

" لم البت اصحابي اجعل " فحرا سنة سند چالا بوااي ساتيون كي ياس آيا-

"حجل - بحجل" ئىمنى بى ايك ئائك پر چانا جيئة دى لنگز اكر چانا بىك ئائك پرزور

دے اور دوسری ٹانگ پرزور نہ دے۔

" حسجسل" اصل میں بیڑی کو کہتے ہیں، جو پاؤں میں بیڑی ڈالی جاتی ہے تو کو یا اس طرح چل رہا ہے چیسے کی کے پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہوتو وہ جس طرح چاتا ہے۔

" فد قدمت أمشى مصابی قلبة" جب میں نے بین لیا کہ ابورافع کی موت کا اعلان ہو گیا میں چلئے کے لئے اٹھا مگر خوثی کی دجہ سے کوئی تکلیف محسول نہیں کی، لینی اگر چہ پاؤں کے اندر بڈی ٹوٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے تکلیف تو بہت خت تھی لیکن اس وقت جو سرت واطمینان مجھے حاصل ہوا اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہور ہاتھا ۔ کہ کوئی تکلیف نہیں ۔

"قلبة" كمعنى يمارى ـ

# باب غزوة أحد

+++++++++++

#### (۱۷) باب غزوة أحد غزوة احدكابيان

#### غزوهٔ احد کاپس منظر

یہاں سے بابغز وہ احد قائم کیا اور غز وہ احدے متعلق کی ابواب اور متعدد احادیث لائے ہیں ، اس غز وہ کا پہلے خصر حال میں لیجئے اس کے بعد جواحادیثے آرہی ہے ان کو مجھنا آسان ہوگا۔

نو و و بدر میں حضور کا اور اپنا آا ایسفیان کی تشکر تجارت پر حملہ کرنا تھا اور کرنا چا ہاتھا کین ابسفیان فئ نگئے میں کا میاب رہا اور اپنا تا فلہ تجارت میں سلامت مکہ سکر مدہ پہنچا دیا۔ ابوجہل کا لفکر بدر کے اندر مقابلہ کیلئے آیا، مقابلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فق مبین عطافر ہائی اور کا فرول کو فکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو بدر ک فکست سے سارے مکہ کے کا فربلبلائے ہوئے تھے کہ ایساز خم لگا ہے کہ جس کا بھی تصور بھی نہ تھا، جیتنے ہوے ہوے سر دار تھے وہ ہارے مگئے اور زیر دست نقصان ہوا، سب اس فکر شن تھے کہ کی وقت اس کا بدلہ لینا ہے۔

#### جنگ كامنصوبه

سب نے دارالندوہ میں مشورہ کیا کہ کیا کریں ،مشورہ میں بیہ طے پایا کہ ابوسفیان جوقا فلئہ تجارت لے کر آئے ہیں ( قافلہ میں مکہ مکرمہ کے ہرا کیٹ فرو نے کچھ نہ کچھ رقم شامل کر کے بھیجا تھا تا کہ اس سے نفع کمائے اور سامان تجارت لے کر آئے )، جن جن لوگوں نے اس قافلہ کے اندر رقم بھیجی تھی تو رأس المال تو ان کو دالہ کر دیا جائے اور جو پچھ منافع ہوا وہ سلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری میں صرف کیا جائے۔

یہ ایک ہزاراوٹ پر مشمل قافلہ تھا اور یہ می مؤرخین نے تکھا ہے کہ سونی صدمنافع لے کے آیا تھا لینی ایک دینار کے بدلدا کی دینار تو اگر کسی نے پچاس دینار ہیج تھے، تو سودینار ہو گئے تو سونی صدفع لے کر آیا تھا ، تو اس سے معلوم ہوا کہ سارے منافع کی رقم اس کام پرلگا دی کہ جنگی بجٹ میں اضافہ ہواور وہ ساری رقم مسلمانوں کے ظاف تیاری میں خرج ہو۔

چنا نچیانہوں نے ایبا ہی کیا اور اس رقم ہے اسلحہ مہیا کیا اور اس گلے سال شوال سے میں انہوں نے تین ہزار افراد رمضتل لشکر تیار کیا، بدر میں ایک ہزار اور نوسوکے درمیان تھے اور احد کے موقع پر انہوں نے تین ہزار ۔ پر مشتل لفکر تیار کیا اوراس میں تقریباایک ہزار ہے زیادہ زرہ پوش لوگ تنے اور زبائۂ جنگ میں جتنا ساز دسامان درکار ہوتا تھاوہ ساراان کے پاس مہیا تھااور ابوسفیان کی سر کردگی میں پیلفکر مکہ کرمہ ہے مدینے منورہ کی طرف روانہ ہوتا تاکہ دینہ پرچملیکر میں اور دید یوکڑتا خت و تا رائح کریں۔

حضورا کرم کی کے پچا حضرت عباس کے اگر چہاں وقت تک کمہ مکرمہ میں تھے، بدر ہیں خود قید ہوکر آئے تھے، لیکن بہر حال حضور کے کے ساتھ ہدر دی تھی اور کچھ ایمان بھی دل میں آر ہا تھا تو اس واسطے انہوں نے کمہ سے ایک نفیہ پیغام کے ذریعہ حضورا کرم کے کو پیغام بھی دیا کہ اتنالٹکر کمہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوا ہے اور منقریب آپ کے پاس پہنچنا جا ہتا ہے۔

تو حضورا قدس کے نے محابہ کرام کو تیا رکیا اور دوصا حبان کواکیے کا نام انس تھا اوراکیے کا نام مونس تھا دونوں کو بھیجا کہ جا کر خبرلو پر لکٹراب کس جگہ ہے اور کتنے افراد میں اور کیا صور تحال ہے؟ تو بید دونوں حضرات لکے اور جا کرمشاہدہ کر کے آئے اور بتایا کہ تقریباً عمٰن ہزارا فراد کالفکر ندینہ منورہ پرحملہ آور ہونا چاہ رہا ہے تو اب کسی وقت بھی ندینہ مورہ پرحملہ ہوسکتا ہے۔

#### مدینه کی حفاظت کیلئے پہرہ داری

فوری طور پر انظام تو بیر کیا گیا کہ مدیند منورہ شی داخل ہونے کے جوراستے تنے ان پر پہرہ لگا دیا گیا۔ دیے متعین کردیے گئے تا کدرات کے دقت میں کوئی اچا تک داخل ندہوجائے اور نبی کریم ﷺ کے تجرہ مشریفہ پرسعدین معاذ ، اسیدین حفیرا در سعدین عمادہ ﷺ نے تمام رات کو پہرہ دیا۔

#### 

ا مگلے دن لشکر کے اور زیادہ قریب آنے کا امکان ہوگیا تو آخضرت ﷺ نے صحابہ کرام ﴿ کوجْع کر کے مشورہ کیا کہ اتنابز الشکر آر ہاہے اب اس سے مقابلہ کے دوراستے ہوسکتے ہیں۔

ا پیسصورت بیہ ہے کہ ہم مدینه منورہ میں محصور ہوکران کا مقابلہ کریں ، لینی وہ آئیس کے تو مدینه منورہ کا محاصرہ کرنا چاہیں گے اور جب محاصرہ کریں گے تو ہم محصور ہوکران سے لڑیں \_

دوسری صورت میہ ہے کہ مدینہ منورہ سے با ہرنگل کر کھے میدان میں ان کا مقابلہ کریں ۔ خود آنخضرت ﷺ کا دلی میلان اس رائے کی طرف تھا کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے کیونکہ آنخضرت

ووروں کے مقدمان کیا ہے۔ اور استعمار کا استعمار کیا گائے ہے کہ ذرائی کی جارہ ہی ہے۔ جس کی تعمیر ہے ہے

کہ دینہ بمزلہ زرہ کے ہے اور ذرخ بقر ہے اس طرف اشارہ ہے کہ میرے اصحاب میں سے پچھلوگ شہید ہوں کے لہذا میری رائے میں مدینہ بن میں قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا جائے ۔اس کے علاوہ اکا ہرمہا جرین وانسار صحابہ کرا کرام کی رائے بھی بیٹھی کہ دینہ میں پناہ گزین ہوکر مقابلہ کرنا بہتر ہے۔ با

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

عبداللہ بن ابی تھا تو منافق کین حضور ﷺ سے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسیا کرتے تھے ان سے بھی مشورہ کیا اس نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ الیم صورت میں اندررہ کرلڑنا مناسب ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ یا ہر کل حاکمیں۔

۔ سیک کیمن کچھ جوشلے صحابہ کرام کے تھے، کچھوتو نو جوان تھے اور کچھ وہ دھزات تھے جن کو واقعہ بدر میں موقع نہیں ملاتھاان کے دل میں جوش جہاد شاخصیں مار رہاتھااور شوق شہادت بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ پیٹییں کہ دوبارہ موقع سلم یانہ سلم اب بیرایک ایساموقع ہاتھ آیا ہے کہ اس میں اپنے جذبات جہاد کی تسکین کر سکتے ہیں، لہٰذا باہر نکل کے لڑنا چاہیے اور محصور ہوکر لڑنے میں کچھا پئی کمزوری کا اظہار ہوگا،لہٰذا باہر نکل کے کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے۔

بید دوسری رائے اس طرح غالب آئی کہ لوگوں کی اکثریت ای طرف ہوئی تو آنخضرت 🕮 نے فرمایا کہ اچھاچلہ باہرنکل کرمقابلہ کریں گے۔

اس غرض کے لئے آپ کے گرے اندرتشریف لے گئے اور گھرے آپ ذرہ پین کرتشریف لائے ، جب آپ کے مسلح ہوکر باہر تشریف لائے ،اس دفت ان صحابہ کرام کے کو پیدخیال ہوا کہ ہم نے نبی کریم کے کی اصل رائے کے خلاف ایک دوسری رائے کے او پراصرار کیا اوراس کے نتیج میں حضور کے اس طرح مسلح ہوکر نظری کہیں ایسا نہ ہوکہ ہم نے خلطی کی ہواور حضور کی کی نالفت کا وہال نہ ہو۔

انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ! ہم نے اپنے دلوں کے جذبات میں بیتو کہد دیا تھالیکن ہم آپ کی مرضی کے تابع ہیں اللہ ا کے تابع ہیں اور آپ چاہیں تو اندر دی رہ کرمقابلہ کریں ، آتخضرت کے نے فرما یا کہ جب نبی ہتھیار بہی لیتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا ، البذا اب جب باہر نگلنے کا فیصلہ ہو چکا تو باہر دی نکل کے مقابلہ کریں گے، بیہ کہہ کر آپ کھ مغرب کی نماز پڑھ کرا حد کی طرف روانہ ہوئے۔

غ وراى وسول الله ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: رأيت البارحة في منامي بقرا تلبح، والله خير وابقي، ورأيت مسيقي ذالفقار القصم من هند ظبة أوقال به فلول فسكرهنه وهما مصيبتان، ورأيت أني في درج سمعينة وأني مردف كبشا. قالوا: ومناأولتها؟ قبال: أولت البقر بقرا يكون فينا، وأولت السكيش كبش الكتيبة، وأولت الدرع المصينة المدينة. فتح الباري، ج: 2، ص: ٣٣٧ و كتاب المغازى الواقدي، ج: ١ ، ٢٠٩

ا صداس وقت مدینہ منورہ سے تین میل کے فاصلہ پر تھااب مدیند کا حصہ بن گیا ہے ، جب آپ ﷺ نظے تو چونکد مغرب کا وقت ہوگیا تھا تو چونکد مغرب کا وقت ہوگیا تھا تو چونکد مغرب کا وقت ہوگیا تھا تو ہوگیا تھا تو ہوگیا تھا تو رات کوآپ ﷺ روانہ ہوئے۔

### منافقين كى عليحد گ

اس وقت عبدالله بن ابی از ممیا اوراپ تین سوساتھیوں کے ساتھ والیس چلا میا کہ جب اماری بات نمیس مانی جاتی تو ہم کیوں جا کیس؟ ہم نے کہا تھا کہ اندر رو کر مقابلہ کی جائے اور آپ ﷺ باہر کال کرمقابلہ کررہے ہیں۔ لہذا اماری بات نہیں مانی کی تو ہم لؤائی ہیں شرکے ٹیس ہوں گے اور واپس جاتے ہیں۔

بہت سے محلیہ کرام مے نے سمجھایا کہ معمی ااس موقع پراس طرح جیوڈ جانا بہت غلط بات ہے تواس وقت اس نے کہا کہ بیرلز الی نہیں ہے خود تھی ہے، اگریہ قال ہوتا تو ہم ضرور لاتے ، تو پیلز الی نہیں ہور ہی خود شی ہور ہی ہے۔

تمین سوآ دی اس طرح نکل گئے تو اس مرصلہ پرانصاری صحابہ کے دوگروہ تھے ، ان کے دل میں ہیا ہات آئی کہ جس طرح عبداللہ بن ابی نکل کر چلا گیا ہے ہم بھی نکل جا ئیں ان میں ایک خزرج کے قبیلہ بنوسلہ تھے اور دوسرے اوں کے قبیلہ بخوارشہ تھے ، ان کے دل میں بھی بیٹیال آیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو استحکام بخشا اور کھروہ ٹیس کھے اور ای کا ذکر آیت کر پیہ میں آیا ہے:

﴿إِذْ صَدِّتُ ثُلَّالِهُ فَنَسَانِ مِسْكُمُ أَنُ تَفَشَّلُا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا لِحَيْ

ترجمہ: جب تہیں میں سے دوگروہوں نے بیسوچا تھا کہ وہ ہمت ہار پیشیس، حالا نکداللہ ان کا حامی وناصر تھا۔

تو ووصحابہ کرام چھ جو بنوسلمہ اور بنوصارشہ سے تعلق رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر چہ قر آن میں ہماری کم بمتی کا ذکر ہے کہ ہمارے دل میں ہمت ہار میشنے کا خیال پیدا ہوالیکن اس کے باوجودہمیں تم اس لیے نہیں کہ آگے لفظ ہے "وَالله تُورِ لِيُهُمَّمَا" تو اس واسطے اب ہمیں کوئی ڈرٹیس چونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹو شیخری بھی ساتھ ساتھ دے دی۔ يول عبدالله بن الي الگ ہوگيا اور سلمانوں كے كشكر ميں سات سوافراد باتى رہ كئے ، تو آنخضرت 🦚 قریش کے تین ہزارا فراد کے مقابلہ میں سات سوافراد کو لے کرتشریف لے گئے۔

اس غزوہ میں بھی بے سروسا مانی کا عالم بالکل بدر جیسا تونہیں تھالیکن اس کے قریب قریب تھا، بدر کے مقام پرتو اچا تک مقابلہ ہوگیا تھالیکن بیاجا تک تونہیں تھا، وہاں بران کے پاس ساز وسامان اور یہاں پر بھی انہوں نے تمام منافع لگایا ہوا تھا جس طرح دو گھوڑے بدر میں تھے تواحد میں بھی دوہی گھوڑے تھے ایک حضورا قدس 🕮 کااور دوسرا شایدا بوقا د 🚓 کا تھا، تو دوگھوڑے تھے اور ہاتی سب پیدل اور ذرہیں بھی کم اور جنگی سازوسامان بھی کم بہ

لیکن نبی کریم شک نے مقابلہ اس طرح فر مایا کہ احد کواپنی پشت پر دکھااور مدینه منورہ سامنے تا کہشم کی حفاظت کی جاسکے، کہیں ایبانہ ہو کہ کچھ لوگ شہر کے اندر تھس جائیں اس واسطے مدینہ منورہ کواپنے آٹھول کے سامنے رکھااورا حدکو پشت برر کھااور قریش سامنے کی طرف سے مقابلہ کے لئے آئے ، آنخضرت 🐞 کو بیاندیشہ تھا کہ ہم تو کفار کا مقابلہ کرر ہے ہوں لیکن ہماراعقب محفوظ ہونا جا ہے یعنی پچھلے جھے سے کوئی ا جا تک حمله آور نہ ہو

للذا وہاں ایک ٹیلہ تھاجس کے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کھ کی سرکردگی میں آپ 🕮 نے محابہ کرام کا ایک دسته مقرر فرمایا اور کہا کہ تبہارا کام صرف اتناہے کہ عقب کی حفاظت کرو، کوئی وثمن ادھرادھرے آتا ہوتو اس کوروکواور ہمارے ساتھ کیا ہور ہاہاس کوچھوڑ و، بس بہال پر قائم رہو۔

اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، جنگ میں ابتدا میں وہی طریقہ جومبار زطلی کا ہوتا تھا وہ ہوا، ابوسفیان ہیہ حابتاتها كهاكا دكامقابله ندبو بلكه سيدها ممله بوجائ اورحمله بوكرا يك مرتيه مين سارالشكرمسلمانون كالشكريريل ۔ یزے اور تھمسان کارن پڑ جائے اور بالآخر تین ہزار کالشکر سات سویر غالب آ جائے۔

لیکن ان کاعکم بردارطلحہ، جو بنوعبدالدار کا ایک فرد تھا، اس نے ابوسفیان کی مخالفت کی کہ جمیں اپنی بہادری کے جو ہرانفرادی مقابلہ میں دکھانے دیں، پھراسکے بعد چاہے جو کچھ بھی ہو، ابوسفیان نے بہت سمجھایا کہ بہ موقع بہادری دکھانے کانیں ہے،لیکن وہ اپی بات پر قائم رہا، یہاں تک کرسب سے پہلےخود ہی مقابلہ برآیا اورمهارزطلب كيابه

مبلمانوں کے لٹکرے حضرت علی 🗱 مقابلہ پرتشریف لے مگئے ،حضرت علی 🦛 کا مقابلہ طلحہ ہے ہوااور

تھوڑ اسا مکالمہ بھی ہوا، طلحہ بڑے طرب و ترب کے ساتھ آیا تھالو ہے بیں غرق اور ساتھ طنز و تعریض کرتا ہوا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم بہت جنت کے شوقین ہواور حوروں کے ساتھ طنے کی بڑی آرز و ہے تو آج بیس اس لئے آیا ہول تا کہ تہمارے اس شوق کو پورا کر دوں اور تهمیں حوروں ہے لموادوں۔

حضرت علی علیہ نے فرمایا کہ اللہ ہی جانا ہے کہ کس کا وقت آیا اور کس کا نیس آیا ، باتیں بنانے کا وقت نمیں ہے ، اگر کوئی کا مروکھا کا ہے تو دکھا ؤہ یہ کہہ کر مقابلہ ہوا اور بالآخر اللہ تعالی نے دھنرت علی ملے کی مدفر مائی انہوں نے ایک وار کما کے اور وہ نامین پڑ گر پڑا اور وہ جوازار پہن کرآیا تھا تو وہ از ارہٹ کی تھی اور اس کی وجہ سے لاش عریاں ہونے لگا تو حضرت علی ملے نے جب جدازار پہن کرآیا تھا تو وہ از ارہٹ کی تھی اور اس کی وجہ سے لاش عریاں ہونے لگا تو حضرت علی ملے نے جب دیکھا کہ وہ عمل ایک ہونے سے اللہ علی ایک ہونے سے اللہ علیہ کہ بات ہونے اس میں ہونے اس کے ستر کوڑھانے دیا۔ س

پہلے ہی مرحلہ میں بیر جومنظر دیکھا کہ ملم بردار مارائی، اس طریقہ سے مقابلہ پرمقابلہ کیلئے اس کا بھائی شیبہآیا تواس نے آکرمبارزطلب کیا اور بیکہا کہ طلح میر ابھائی ہے بوڑھا آدی تھا اور حضرت علی بھی نوجوان تھے تو مقابلہ برابر کانبیں تھا تو جوان نے بوڑھے کومار دیا ، بیانہ مجھو کہ اس کی وجہ سے تم لوگ غالب آ گئے ہواب میرامقابلہ کرو۔

حضرت علی ﷺ نے حضورالد کی گاہ ہے گھر اجازت طلب کی کہ اجازت ہوتو گھر اس کا بھی جواب دوں ، دوہ ابھی کچھ بات کریں رہے تھے کہ حضرت تمزہ ﷺ کے برجے ادرانہوں نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ! ایک طرف تو یہ بات ہے کہ جس من کہ بیند منورہ پر تعلم کی گئی تو یہ تم کھائی تھی کہ جب تک جنگ کا فیصلہ خمیں ہوجا تا یا تحزہ کی جان قربان نمیں ہوجائی روزہ رکھوں گا کچھ کھاؤں گا نمیں تو اس واسطے روزے سے ہوں اوردوسری بات یہ ہے کہ اس کو شکایت ہے کہ طلحہ پوڑھا تھااور علی نوجوان ہے، لہٰذا اب مناسب یہ ہے کہ اس کو این جوانی کا جوڑے ہوتا ہوں۔

ح كتاب المغازي للواقدي، ج: ١، ص: ٢٢٨، ٢٢٢

#### عمومی جنگ کا آغاز

ابوسفیان نے کہا کہ میں اب کی کو جانے نہیں دوں گا ، اب تو بس سب اسٹیے ل کرحملہ کریں ، سب نے اسٹیے ل کرحملہ کیا زبر دست تھمسان کارن ہوا اس دوران طلحہ جو کہ علم بردار تھا اُس کا جھنڈ از مین پرگرا ہوتھا، تو جھنڈ ااٹھانے کیلئے جب مجمع کوئی آ محے بوھتا تو جو بھی آ محے بوھتا تو اس کے او پرکوئی نہ کوئی مسلمانوں کی طرف ہے دار ہوتا اور دو چشنڈ ابو جاتا۔

لیکن بہرمال ان انفرادی مقابلوں کے بعد ابر سفیان نے ایک ریلے کی شکل میں جملہ کرنے کو ترجے دی اور بھر آپس میں بہر مال ان انفرادی مقابلوں کے بعد ابر سفیان نے مسلمانوں کو خصوصی نصرت سے نوازا، اسکے نتیج میں ابر سفیان کا لفکر پیچھے مئے نگا اور چیچے ہے کر تقریباً میدان چیوڑ گیا، جب میدان چیوڑ گیا اور وہاں پر صرف مسلمان باقی رہ گئے تو بیکھلی فتح تھی کہ وشن بھاگ گئے اور مسلمان غالب آگئے تو اب مسلمانوں نے ان کا مال غنیرت جمع کرنا شروع کردیا۔

حضورا کرم کے خضرت عبداللہ بن جیر کوجس ٹیلہ پرتیرانداز دیتے کے ساتھ مقر رفر مایا تھا کہ مسلمانوں کے عقب کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ ول نے جب دیکھا کہ لوگوں سے میدان خالی ہو چکا ہے اور صحابہ کرام کے مال تغیمت جمع کررہ ہیں، کچھ لوگ پہاڑوں پر پڑھ درہ ہیں توانہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکل ہے، لبذا انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی مال غفیمت جمع کرنے میں دوسرے بھا تیوں کے ساتھ شریک ہونا جا ہے اور اب ہمیں ٹیلہ پر رہنے کی ضرورت جمیں ہے والی جاتے ہیں۔

#### اجتهادي اختلاف

اب یہ اجتہادی اختلاف تھا، ان محابہ نے سمجھا کہ ہم کو یہاں روکنے کی علت جنگ تھی اور جنگ اب ختم ہوچکی ہے اور زوال علت سے تھم بھی ختم ہوگیا اور عبد اللہ بن جبیر کا نے یہ فرمایا کہ حضور اکرم کے نے ہمیں فرمایا تھا کہ ہر حالت میں یہاں پر ہنا، تو ابھی علت ختم نہیں ہوئی جب تک کہ حضور اکرم کا کی طرف سے کوئی ناخ تھم نہ آجائے اس وقت تک ہمیں یہاں رہنا چاہے۔ جن حفزات محابہ کرام کی کہل والی رائے تھی وہ تعداد میں زیادہ تنے تو با لآخرانہوں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تو جاتے ہیں چنانچہ چالیس تیراندازوں کا دستر تھاان ہیں ہے اکثر حفزات چلے گئے اور ٹیلہ پر حفزت عبداللہ ہن جبیر کے کساتھ بہت کم افرادرہ گئے۔

دوسری طرف خالدین ولید جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تنے اورغز و وَاحدیث کفار کی طرف سے آئے تنے وہ جنگی چالوں اور مذیبروں کے پہلے ہی ہے ماہر تنے توان کو بھی پہلے ہی احساس تھا کہ یہ ٹیلہ بھی ایک د فاقی چرک ہے۔ ج

جنگ کے دوران بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ہار ہاراس ٹیلہ کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں ہے ہیہ ٹیلہ اگر خالی طباقہ میں پہاں سے مسلمانوں کے اوپر مملہ آور ہوں تو جب ابوسفیان کالفکر پیچھے ہٹ گیا اور چھا گیا اوران کو ہزیمت کا سامنا کر تا پڑا اوقو خالد بن ولید نے آخری ہار میسوچا کہ چلو چلتے چلتے ہید کیمیلوں کہ اس ٹیلہ کی کیا پوزیش ہے تو وہاں سے پلٹ کرآئے آکر ٹیلہ دیکھا تو ان کیا چھیں کھل گئی کہ اب آدمی چالیس کے بجائے چند افرادرہ کئے تھے تو فالد بن ولیدنے موقع فنیمت بھی کر چیجے سے اس ٹیلہ کے اوپر تھلہ کیا۔

ٹیلہ پر دس بارہ محابہ تنے انہوں نے تیروں کے ذریعہ خالد بن ولید کے دیتے کورو کئے کی کوشش کی اوران کے اور خالد بن ولید کا لفکر زیادہ اوران کے اور خالد بن ولید کا لفکر زیادہ افران کے اور خالد بن ولید کا لفکر زیادہ افراد پر شمشل تھا توہ اور پر چلا آر ہا تھا جب سارے تیرخم ہوئے ، تو حضرت عبداللہ بن جیر چھ کے ساتھیوں نے دیکھا کہ اب کوئی اور داستہ بیس تو خالد بن ولید کے لفکر کے اور پر چھر بھی اٹھانے شروع کے ۔

لین ظاہر ہے کہ دن ہارہ آ دمی کب تک اتنے بولے لکر کورد کیں گے، بالآخر خالد بن ولید اور چڑھ آتے اور حضرت عبداللہ بن جیر علمہ اوران کے ساتھی وہیں پرشہید ہوئے، ٹیلہ خالی ہوگیا اور بیر سلمانوں کاعقب تھا۔

#### مسلمانون برعقب سے حملہ اور ظاہری شکست

للذامقب سے خالدین ولید نے حملہ کیا اور مسلمانوں کیلئے یہ حملہ بالکل غیرمتوقع تھا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ جنگ ختم ہو چک تھی، دشن بھاگ چکا تھا، مال غنیمت جح کر رہے تھے، پیچھے سے آگر ایک دم سے وہ حملہ

ع حمدة القسارى، ج: ۱۵ من ۲۰۰۱، وقتح السارى، ج: ۵، ص: ۳۳۷، وكتساب السمفسارى للواقدى، ج: ۱ ، ص: ۲۲۹،۲۳۰

آ ورہوئے تو سراسمیکی کا عالم طاری ہو گیا اور سلمانوں کے پاؤل ڈگرگا گئے۔ ابوسفیان نے بھی دیکھا کہ خالد بن ولید کی بید تدبیر کارگر ہوگئی ہے تو وہ بھی اپنے باتی لشکر کو لے آیا اوراس کے بنتیج میں سلمانوں کو تھوڑی ہی محکست کاسا منا کرنا بڑا۔

#### مصعب بن عمير كالمهادت

اس محکست کے عالم میں اس واقعہ نے جلتی ہوئی آگ کا کام دیا کہ حضرت مصعب بن عمیر اللہ جو سلمانوں کے علم بردار تھے، ان کے او پرابن آمید نے حملہ کیا اور اس طرح حملہ کیا کہ حضرت مصعب بن عمیر اللہ اس حملہ سے اپنے آپ کو بچانہ سے اور ان کے بائیں ہاتھ میں علم تھا اور دائیں ہاتھ میں آلوار تھی تو اس نے آکر سمالہ اٹھ ایک بھی ہاتھ ہے جو سکھی اور ان میں علم اٹھ ایا ہوا ہے۔
توار والے ہاتھ برحملہ کیا اور ہاتھ کٹھ کے اور ان کی بی ہاتھ باقی ہے اور ای میں علم اٹھ ایا ہوا ہے۔

حفرت مصعب بن عمیر الله نظام کواچی گردن میں تھا ما اور توار کواپنے باکس ہاتھ میں لے کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی ، بالاً خراس نے دوسرے ہاتھ پر جملہ کیا اور دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو حضرت مصعب بن عمیر اللہ نے کے نے گردن سے چٹا کرعلم کی حفاظت کرنے کی کوشش کی لیکن تیسرے وار میں حضرت مصعب بن عمیر میں کا کوشید کردیا۔ کوشہید کردیا۔

# آپ 👼 کی شہادت کی افواہ

حضرت مصعب بن عمیر ب ان صحاب کرام کے بیں سے تنے جو حضور اکرم کے کے ساتھ صورت میں بہت مشابہت رکھتے تنے تو جب ابن تمیز نے حضرت مصعب کا کوشہید کیا تو صورت میں حضور کا کے مشابہ تنے اس لئے اس نے نعرہ یہ گادیا کہ میں نے محمد کوشہید کردیا۔

یدا فواہ پور نے نفکر کے اندر کھیل گئی کہ جناب رسول اللہ کھاکوشہید کردیا۔ ایک طرف تو تا گہائی حملہ جس سے پریشانی کھڑی ہوئی تھی اور اس سے کہیں زیادہ پریشانی اس خبر نے پھیلا دی کہ جناب رسول کھ شہید کردیے گئے۔

اب بہت محابۂ کرام کے وہ تھے کہ اس موقع کے اوپران کی ہمت جواب دے گئی اورانہوں نے کہا کہ جب رسول کریم کھ جی ندر ہے تو کس لئے لڑیں اور کیوں لڑیں تو وہ میران سے پیچھے ہٹ گئے۔

دوسرے وہ محابہ کرام کے تنے کہ اس خبر کے سننے کے بعد سکتے کے عالم میں سنے کہ مجھے میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا کریں، البذا خاموش ہوکرا کی جگہ کھڑے ہوگئے جن میں حضرت عمر بن خطاب بھادیمی واخل ہیں۔ حفرت عمر 🚓 پرجھی اس وقت لڑتے لڑتے ایک سکتہ کا عالم طاری ہو گیا اور وہ لڑائی ہے ہٹ کر کھڑے ہو گئے لینی چیچے بھا گے بھی نہیں لیکن ایک سکتہ کے عالم میں بے حس و ترکت کھڑے ہو گئے ۔

تيسرے دوميحابير کرام 🎝 تھے، جنہوں نے بيسو چا كہ چاہے بي خبرىج مَو يا غلط، كيكن جس كام پر رسول كريم 🖨 لگا کر گئے ہم تو وہ ی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم جان دیدیں گے، چنانچہ وہ بے جگری کے ساتھ لاتے رہےاور کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔

## آنخضرت ﷺ کے دفاع میں صحابہ کرام ﷺ کی ایثار وجانثاری

صرف چند محابہ کرام 🚓 جورمول کریم 🥵 کے اردگر دہتے ان کومنچ صورت حال کا پیتا بھی تھا کہ بیڈ جر غلط ہے اور حضور اقدی ﷺ پہاں تشریف فرما ہیں اور وہ حضرات حضور اکرم ﷺ کے اوپر حیاروں طرف سے ہونے والے حملوں کا دفاع کررہے تھے۔

اس وقت حضور 🙉 نے بھی بھا گئے والے صحابۂ کرام 🊓 کو آ واز دی اور ان صحابۂ کرام 🚓 نے بھی کہ آؤنبي كريم 🛍 يهان تشريف فرما مين آوان كوآواز مخيني نبيل يا مجرا بث كے عالم ميں اس بر توجه نه بوكي تو بعض نے اس کے باوجود بھی چھے بٹنے کاعمل جاری رکھااور بھی حضرات من کرواپس آ گئے اور اس وقت کفار کا بہت برا ریلہ جناب نی کریم 🙉 پر جملہ آورتھا،اس موقع پر محابہ کرام 🚓 نے فداء کاری کی مثالیں قائم کیں۔

حضرت ابود جانہ 🚓 جن کو نبی کریم 🗯 نے ای جنگ میں اپنی تکوار عطا فر مائی تھی ،نہایت شجاع اور بهادرتے۔ ابودجاند علی سرکار دوعالم کے سامنے اس طرح کھڑے ہوکرآپ بھے کے اور ہونے والے تیرول کوایے جم بر روک رہے تھے کہ پشت تیرول کی طرف کی ہوئی ہے اور چیرہ نی کریم 酷 کی طرف کداس عالم میں بھی سرکار دوعالم کھی کاطرف پشت نہ ہو، اس کا اہتمام کرتے ہوئے سارے تیرآپ نے پشت پر لئے۔

حضرت طلحہ در مالم ووعالم کھا کی طرف آنے والے سارے تیروں کو اینے ہاتھوں برروک رہے تھے، حضرت طلحہ ﷺ کا وہ ہاتھ جس سے انہوں نے رسول اللہ ﷺ کوغزوہ اُحد کے دن بچایا تھا، وہ بالکل شل ہو گیا تھا۔اُ مدے دن طلحہ کھے جسم پرستر سے زائدزخم گگے۔

حفرت سعد بن الى وقاص 🚓 بھی تیراندازی کررہے تھے اورآپ 🦚 کے قریب تھے اس حالت میں ان کی کمان ٹوٹ جاتی ہے تو سرکار دوعالم ﷺ نے قریب سے شاخ لے کر حضرت سعد بن وقاص 🚓 کو دی اور فرمایا که "ادم فداک أبی وأمی"ا اسعد! تیربرساؤمیرے مال بایتم برفداء مول \_

بہ لفظ شاید کسی اور محالی کے لئے ثابت نہیں ہے، جو نبی کریم 🛍 نے غز و وَاحد کے موقع برحفزت سعد

بن وقاص 🚓 كيليځ فر مايا ـ

#### 

ان تمام حالات میں ایک فخض نے نمی کریم ﷺ کی طرف ایک پھر پھینک کر ماراتو نبی کریم ﷺ کے خود کے اوپر لگا اوراس سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوگئے، آنخضرت ﷺ چونکہ ذخی ہوگئے تھے تو حضرات صحابہ کرام ﷺ حضرالقدی ﷺ کو قریب ایک یماڑ کے ایک غار میں لے گئے۔

اس دوران حالات کی قدر قابویش آگئے تتے اور جو کفار کے حملہ کی شدت تھی وہ کم ہوگئی تھی اوراس وقت اگر چہ حجابیکرام 🎝 کی بڑی تعداد شہیر ہوئی کیئن چر ہالآ خرابو مفیان کومیدان ہے بڑیا چڑا۔

#### حضرت عمره كالوسفيان كى لاكار كاجواب

جب سرکاردو عالم ﷺ وہاں غارکے اندر تخریف فرمانتے جہاں پر آپ ﷺ کے زخوں کا علاج کیا جارہا تھا، اُس وقت ایسفیان قریب ہے گزرے اور نجی کریم ﷺ کا نام لے کرکہا کہ آج ہم نے مجد (ﷺ) کوشہید کردیا۔ العبافہ ہانٹ۔ اپویکرکہاں ہے؟ اور عمر کہاں ہے؟ تام کے کرسب کا پو تجا۔ مشروع میں سحابہ کرام ﷺ وَآپ ﷺ نے خاصوش رہنے کا تھم فرمایا۔

بالاَّ خر عفرت فاروق اُعظم عصے رہائیں گیا آنہوں نے کہا کہ یا در کھو اِتمہیں خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے جم بھی موجود میں اور ہم اب بھی آپ ارد گر دموجود ہیں۔

تواس نے نعرو لگایا ''احل کھیل'' ''هہل'' ان کا بت تھا، سواس کی تنظیم کے طور پرنعرو لگایا۔ حضورا کرم ﷺ نے فریایا کہ اس کو جواب دوتو محابہ کرام ﷺ نے فریایا کیا جواب دیں؟

حضورا کرم ﷺ فرمایا"الله اعسلسی و اجل" الله بی بلنده برتر ب، چنانچ محابه کرام ﷺ فید فرمایا۔

پراس نے کہا السا المعزى و لا عزى لكم" تو آپ كان فرايا كراس كا جواب دواور جواب پرآپ كن نے خود بى تلقين فريايا "الله مولى العولى لكم" الله بى ادارا دگار ہے اور تہارا كو كى ددگار نہيں ۔

۔ پھراس نے بیکہا "ہوم ہیوم بدو الحوب سجال" کہ آن کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور جنگ ای طرح ہوتی ہے۔ بھی تمارے ہاتھ میں اور بھی ہارے ہاتھ میں۔

١

<del>|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|</del>

اور پھر کہا آج تم اس جنگ کے دوران بعض لوگوں کا مثلہ بھی پاؤ کے کہ بعض لوگوں کومثلہ کیا گیا ہے، اشارہ حضرت حزوہ چھ کی طرف تھا، قواس مثلہ کا نہ تو میں نے تھے دیا تھا اور نہ بچھے اتنا ہرالگا کسی نے میرے تھم کے بغیر مثلہ کردیا ہے، تو بچھے کچھنا گوار بھی ٹمیس ہے، اور رہے کہہ کروہ چلا گیا۔

ىيغزوۇ احد كاخلاصە ب\_

امام بخاری رحمہاللہ غزوہ اُحد کے مختلف واقعات آ محے روایت فر مار ہے ہیں ،سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کارشادِ فقل کیا ہے ۔

#### وقول الله تعالى:

﴿ وَإِذْ خَدَوْتُ مِنْ أَهْلِكُ ثُبُوِّى لِللَّهُ وَلِيبَانَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالُ مَوَالْهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَ ترجم: (اس يَغْبرا بَكِ أَصدكا وه وقت ياوكرو) جب تم صح ك وقت است محرست لكل كرمسلما نول كو بحثك ك مُحكانوں ير جمار ب شح، اور الله سب مجمع سننے جانے والا ب--

"خدوت من أهلك" ئى مطوم ہوتا بك كري كودت يس كلے تنے، حال كدروايات يس آتا كرآب كام مجدنوى مغرب كريب رواند ہوئے تنے۔

اس کے معنی بعض حضرات نے بیر بیان کئے ہیں کدرات کو شخین کے مقام پر قیام فرمایا تھااوروہیں پر آپ كا خير بھی نصب تھا اور حضرت عاكث رضی الله عنها بھی تشریف فرماتھیں توا کھے ون مج كے وقت لگے تنے ، تواس وقت كاذكر ہے۔

"مقاعد للقعال" ےمرادم جنگ کے لئے مفیل ترتیب دینا۔

وقوله تعالى جل ذكره:

﴿ وَلَاتَهُ نُواوَلَاتَ حَزَنُواوَأَلَتُمُ الْأَخْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ ٥ إِن يَهُ مَسَسِحُمُ قَرْحُ فَقَلَهُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مُثْلُهُ \* وَلِلْکَ الْآلِمُ لُدَاوِلُهَا بَهُنَ النَّاسِ \* وَلِيَهُلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواوَيَتُحِدَ مِنكُمْ شُهَدَاءً \* وَاللَّهُ لَايُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٥ وَلِهُ مَحْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُواوَيَهُ حَنَّ الكَّالِمِينَ ٥ وَلِهُ مَحْمَتُمُ أَن قَدْحُلُوا

الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعُلَم اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُو ابِنكُمُ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ٥ وَلَقَدْ كُنتُمُ تَمَنُّونَ الْمَوْتَ مِن قَبُل أَن تَلْقَوْهُم فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَلْتُمُ تَنظُرُونَ ﴾ ٢ ترجمه: (مسلمانو!)تم نه تو کمزوریژو،اورنهمکین رہو۔اگر تم واقعی مؤمن رہوتو تم ہی سر بلند ہو گے۔اگر تنہیں ایک زخم لگاہے تو ان لوگوں کوبھی اسی جبیبازخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد بیتھا کہ اللہ ایمان والوں جانچ لے، اورتم میں سے کچھ لوگوں کوشہیدقرار دے ، اور اللہ ظالموں کو پیندنیں کرتا۔اور مقصد بدر بھی) تھا کہ اللہ ایمان والوں کومیل کچیل سے نکھارکررکھ دے اور کافروں کوملیامیٹ کرڈالے ۔ بھلا کیاتم یہ بیجھتے ہوکہ (یونہی) جنت کے اندر جا پہنچو گے؟ حالانکہ انجمی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کوجانچ کرنہیں دیکھاجو جہادکریں،اورنہ ان کوجانچ کردیکھاہے جوثابت قدم ربخ والے ہیں۔اورتم خو و موت کاسامناکرنے سے پہلے (شہادت کی) تمنا کماکرتے تھے۔ چنانچەابتم نے کھلی آئھوں سےاسے دیکھ لیا ہے۔

﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَعْفُونُوا أَسَّهُ اللَّهُ وَمُ مَّنَفُهُ ﴾ جَلِ أَحدَيمُ مسلمانوں كو جونقسان أشان إلا ا اس يہ ليكے آيات نازل ہو كيں كہ ايوں اور شكت دل مت ہو، اگرتم ايمان والے ہوتہ تم ہى فتى ہوگے۔ پھراس بعد بيفر مايا كه اگر تنہيں كوئى زخم پہنچا ہے تو ان مشركين كو بھى تو اى جيسا زخم پہنچ چكا ہے، يعنى جنگِ بدر كی طرف اشارہ ہے جس ميں كفار كمه كر بوے بوے مردار تل اور گرفتار كے گئے تھے۔

. ﴿ وَلِشَ مَدَّ مَعْ صَ اللَّهُ ..... الْكَافِرِين ﴾ مطلب بدكه اس بنك كاندر سلمانو ل كو يكوفكست بوئى معدمه ينجا اور محاب هيكى بدى تعداد شهيد بوئى توده اس لئة تاكه بم مؤمنول كو پاک صاف كردس.

#### ·····

ینی اس کے ذریعہ جوزخم لگا اس سے ان کے گمناہ زاکل ہوئے ،اس سے ان کی تربیت ہوئی ،اس سے ان کا تزکیۂ اظا تی ہوا۔ان سب ہاتو ل کی طرف اشارہ ہے۔

"مُحَّصُ" كِمِين بوت بين ياك كرناء كي چيز كے ميل كچيل كا ذائل كرنا۔

﴿ وَلَقَدُ تُعِنَّمُ تَعَنَّوْنَ .......... وَالْمَنْمُ نَنظُرُون ﴾ اس آیت پس اشارہ ہے ان محابہ کرام ، کی کا م طرف جو جگب بدر پس شریک نہیں ہو سکے تنے ، وہ شہدائے بدر کی فضیلت میں کرتمنا کیا کرتے تنے کہ کاش ہمیں جمی شہادت کا رُتبہ حاصل ہو، اب تم نے اپنی کھی آتھوں ہے دکیے لیا اس موت کو کہ کیسے آئی۔

اور حدیث میں ہے کہ نبی کر یم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ لقاء عدد کی تمنا مت کرواور جب ایسا موقع پیش آجائے تو ٹابت قدم رہو۔

#### وقوله:

﴿ وَلَقَلَ صَدَفَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ \* حَتَّىٰ إِذَا قَشِلْتُمُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْآمُووَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَزَاكُم مَّا تُرِجَيُّونَ \* مِسْكُم مِّن يُرِيدُ اللَّوُنَا وَمِسْتُحُم مِّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ \* قُمَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لَيْنَكَلِيكُمُ مَ وَلَقَدَ عَفَا عَنْكُم \* وَاللَّهُ ذُو فَصُلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَلِي \* عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَلِي \* عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَلِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَل

ترجمہ: اور اللہ نے بقینا اس وقت اپناوعدہ پوراکر دیا تھا جبتم دُشنوں کوائ کے حکم نے آل کررہ سے تھی، یہاں تک کہ جب تم نے کروری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا اور جب اللہ نے تہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے (اپنے امیر کا) کہنائیس مانا - تم میں سے کچھوگ وہ تھے جو دُونیا چاہتے تھے، اور پکھوہ تھے جو آخرت چاہتے تھے - پھراللہ نے ان سے تہاراز نے پھیرویا تا کہ مہیں آزائے ۔ البتداب و تہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ مؤمنوں پر بوافعل کرنے والا ہے۔ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُم ..... بِإِذْنِه ﴾ مطلب يه كدالله تعالى في التي وعده كوسي كياجب تم ان كن كن كرر بي تعد

" نخ کی" کرنے سے مراد' جڑے اکھاڑ دیٹا" ہے۔

﴿ مَعْنَى إِذَا فَشِيلُتُم ........مَا تُحِبُّون ﴾ بهال تيراندازوں کی اس جماعت کا ذکرہ جن کو حضور ﷺ نے تھم دیا تھا کہ ''ٹلہ پر ثابت قدم رہنا''۔ جب اللہ نے تم کود کھائی وہ چرجوتم پسند کررہ تھے لینی جب دیکھانتے ہوگئی آو اکثر عفرات اپنے امیر کے تم کے ظاف ٹیلہ چھوڈکر مال غنیت تھ کرنے کیا کچلے گئے۔

﴿ فَمْ صَوَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَهُ عَلِيْكُم ﴾ پرالله تعالی نے تم کوان سے بھیردیا یعن فکست دی تا کہ الله رب العزب تمہیں آز مائے۔

﴿ وَلَقَدَ عَفَا عَنَكُم ﴾ آخر من فرمایا كرجو پجرتم سافزش بوئى اس كواللدرب العزت نے معاف كرديا، اب كى كوما ئرنيس كدان يراس حركت كى وجه سے معن وقت ج كرے -

امام بخاری رحمہ اللہ غز و واحد کے متعلق نازل ہونے والی آیات کے ذکر کرنے کے بعد اب روایات کو کو بیان کرنا شروع کررہے ہیں ۔

ا ٣٠٠ سـ حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عبدالوهاب، حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبي ﴿ يوم أحد: ((هذا جبريل آخذ برأس فوسه عليه أداة الحرب)). [راجع: ٣٩٩٥]

ترجمہ: حفرت ابن عباس رضی الله عنها فرماتے ہیں کہ رسالت مآب ﷺ أحد كے دن فرمایا: (ديكھوا) بہر بركتا الكافاء كے ہيں، اپنے كھوڑكا سر پكرے اور بتھيار لگائے۔

تشرتح

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم بھی نے فرو دا اُصد کے دن فر مایا کہ ''ھسلدا جب و اُسل آخلہ ہو اُس الغ '' دیکھوا ہے جرسکل الفیکلا ہے کہ انہوں نے اپنے کھوڑے کا سرپکڑا :وا ہے اوران پر سامان حرب ہے جوسکے موکرا تے ہیں لینی جنگ کی تیاری کر کرآئے ہیں۔

غزوہ 'بدر کے موقع پر تو فرشتوں کا لفکر آیا تھا اور با قاعدہ جنگ میں حصد لیا تھا، کیکن فزوہ اُ اُحد کے موقع پرفر شتوں کا لفکر اس طرح نہیں آیا۔ ہاں البتہ حضور اقدس ﷺ کی ہمر کا بی سے لئے حضرت جبرئیل ﷺ کو اس طرح بھیمامیا تھا۔

#### 

۱۹۳۴ سحد المدا محمد بن عبدالرحيم: انجبرنا زكريا بن عدى: انجبرنا ابن الممارك، عن حيوة، عن يزيد بن ابى حبيب، عن ابى النجير، عن عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله على قتلى احد بعد المالى سنين كالمودع للأحياء والأموات، الم طلع المنبر فقال: ((إلى بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإلى الأنظر إليه من مقامى هذا، وإلى لست اخشى عليكم أن تشركوا ولكنى أخشى عليكم الدنيا أن تناورها)). قال: فكالت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله . [راجع: ١٣٣٣]

ترجمہ: ابوالخیر رحمہ اللہ، حضرت عقبہ بن عام ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے آئی ہم برک ہوں کہ ورایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے آئی ہم برک کے بعد اُن محمد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کوئی ذیدوں اور مُر ووں کو رُخصت کرتا ہے، چروا پس آکر معبر پر تشریف کے اور میں اور میں توائی جیسے موش کوئر کو و کیے رہا ہموں، جھے اس کا ڈر بول نہیں ہم برک ہم بران خاص کے ہم برک ہم بران خاص کے ہم برک ہم

#### شهداء أحديرنما زجنازه

حضرت عقبہ بن عامر اللہ فرماتے ہیں کہ آتخضرت ﷺ نے احد کے شہداء پر آٹھ سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی لیخی سے میں غزوہ احد ہوا تھا اور اس کے آٹھ سال کے بعد رکتے الاول <u>اامی</u> میں آپ کی وفات ہوئی ہے نووفات سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے شہدا عاصد پر نماز جبڑھی۔

یا اینا تھا کہ گویا کہ آپ زندوں کو بھی اور مُر دول کو بھی رخصت کررہے ہیں کہ جوزندہ لوگ تھے ان سے بھی آپ ﷺ ملا قات فرمارہے تھے کہ گویا اب دنیا سے جانے والے ہیں اور اموات سے بھی کہ آپ ﷺ جانے والے ہیں، تو ان پر نماز جنازہ پڑھی، بینماز جنازہ جمارہ احدی خصوصیت تھی۔

#### حنفيه كامؤقف

تندیکامیم موّقف بیه جبیبا که آپ" کتاب ال**جنائن** میں پڑھیں گے کہ حضورا کرم گانے غزو ہ احد کے موقع پریوں کیا تھا کہ شہید ہونے والے دس دس محابہ گائی نماز جناز ہ ایک ساتھ اوا مرفر مائی تھی اور ہر نماز میں حضرت حز<u>م ک</u>ی شمال تھے۔ لبذاشهداء پرنمازه جنازه پڑھنے کے حوالے سے روایتوں میں اختلاف ہوگیا۔

بعض روا یخول میں ہیہ ہے کہ حضورا کرم 🦚 نے سوائے حضرت حزہ 🚓 کے کسی اور صحالی پرنما نے جناز ہ دِ ھی۔

بعض روا ہتوں میں بیہ کہ آپ 🛍 نے نماز پڑھی۔

تو وجہ بیچش آئی کہ دھنرے حزہ ہے کے سواکس پرنیس پڑھی، اس کا مطلب بیہ ہے کہ انفرا دی طور پر کس پرنیس پڑھی۔اور جولوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھی اس کا مطلب بیہ ہے کہ اجتما کی طور سے پڑھی، اور آخر میں آٹھ سال کے بعد تو پڑھی ہی بڑھی۔

اس واسطے حنفیہ کہتے ہیں کہ شہید پرنماز جناز ہ پڑھی جائے گ۔

بعض حند نے دوسرا طریقہ افتیار کیا اور بیا کہا کہ در تقیقت بیا کہنا بالکل درست نہیں کہ آپ ﷺ نے شروع میں بی شہدائے اُمد پرنماز نہیں پڑھی تھی ، کیونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے شروع میں بی شہدائے اُمد پرنماز جنازہ پڑھی تھی۔ ہے

امام شافعی رحمه الله کاموَ قف

امام شافعی رحمداللدفر مانے ہیں کہ شہید پرنماز جناز ہمیں پڑھی جائے گی۔

امام شافعی رحمه الله کی تأ ویل

وہ حدیث باب میں بیتاً ویل کرتے ہیں کہ یہاں "صلی" سے مراد دعاہے کہ آپ ﷺ نے شہدائے اُ مدکے لئے دعاء فر مائی لہذااس سے شہید کی نماز جنازہ ٹا بٹنجیں ہوتی۔ یہ

△ ولسا معاشر الحنفية ان نرجع مذهبنابأموره الأول: ان ديث عقبة الآتي ذكره مثبت وكداغيره من الصلاة على الشهيد، وحديث جالبرنافي والعقبت أولى، الثاني: أن جابراً كان مشغولاً بقتل أبهه وحده، على ما يجتى، فذهب الى الشهيد، وحديث على ما يعتى، فذهب الى السدينة ليدير حملهم، فلما سمع العنادى بأن القتلى تدفن في مصارعهم سرع لدفنهم، فدل على أنه لم يكن حاضراً حمين الصلاة، عمدة القارى، ج: ٢، ص: ٣١٣ – ﴿ يَتْعَبِلُ كَ لَكُ مِراجَعَتْمُ اللهُ كَالِي بَالصلاة على الشهيد، انعام البارى، ج: ٧، ص: ٣١٣ على الشهيد، انعام البارى،

ع الأم للشافعي، كتاب الجنالز، باب مايفعل بالشهيد، ج: ١، ص:٥٥ ٣٠٥

کین دوسری روایتوں میں "صلوقہ علی المعیت" بھی آیا ہے کہ اسی نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے ہوا کہ اسی نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے، البذا بیتا ویل سی خیس اور جوآٹھ سال کے بعد آپ بھی نے نماز پڑھی تو خودسحا بی فرمار ہے ہیں جیسا کہ آپ دخصت کررہے ہیں، آثری ملا قات کرنے جارہے ہیں، زندوں ہے بھی کی اور شہداء ہے بھی گا۔ یا "قم طلع المعنبو النح" مجرآپ بھائبر پر پڑھے اور ارشاد فر بایا کہ میں تبہارے لئے بیش خیسہ کے طور پرجارہ اہوں ۔ اور کہاں مناسب بھی گائے ہا تا ہے کہ کہاں پر پانی ہے، کہاں پراتر نامناسب بھی اور کہاں مناسب بھی ہے ہے ہے کہاں پر پانی ہے، کہاں پراتر نامناسب بھی اور کہاں مناسب بھی ہے ہے ہے کہ کہاں پر پانی ہے، کہاں پر اترین کے جارہا ہوں تا کہتے ہار ہے کہارہ ہوں کے دار سیتہ ہوارکروں۔

"وان علیکم الغ" اور میں تبہارے اور گوائی دوں گا، تم سے میری حوض کوثر پر ملاقات ہوگا اور میں حوض کوثر کواس جگہ ہے دکیور ہا ہوں اور جھے اس بات کے اوپر اندیشے نبیس ہے کہ تم شرک کا ارتکاب کرو گے کہا کی مرتبہ جب اللہ نے تو حدی ، ایمان کی حلاوت مطافر مادی تو تم انشاء اللہ شرک کی طرف نبیس لوثو گے۔

''لکنسی اخشسی الغ"کین تھے ڈراس بات کا ہے کہ م پردنیا پھیلا دی جائے گا اور پھرتم اس میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کروگے ۔ تواس ہے ہوشیار رہنا کہ دنیا کے اندر، مال و دولت کے اندر ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی مسابقت اور ہم چشی میدو چیزیں ہیں جوفتنداور تبہاری گراہی کا سبب بن عتی

" فیکان آخو الغ" حضرت عقبه بن عام شکتیج بین کداس وقت وه میرارسول الله ها کا آخری دیدارتهااس کے بعد مجھے آپ کے دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا یہاں تک آپ هاکا وصال ہوگیا۔

٣٣ ٥ ٣ - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبى إسحاق، عن البراء ها قال: لقينا المنشوكين يومئل وأجلس النبي ها جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبدالله وقال: ((لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهروا علينا فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا)). فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، وفعن عن سوقهن، قد بدت علا خلهن فأخذوا يقولون؛ الغنيمة الفنيمة، فقال عبدالله بن جبير: عهد إلى

ل وقلت : حقظ هيئاً وهابت أحه أهبائم فكيف تحمل الصلاة على المعنى اللغوى وفي رواية للبغارى ومسلم في حديث عقبة بن عامر : أن النبي خرج يوماً فصلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم الصرف? ويقول الحنفية: جاء عن ابن عباس وابن الزبير وعقبة بن عامر وعكرمة وصعيد بن المسبب ولاحسن البصرى ومكحول والثورى والأوذعي والمزني وأحمد في رواية، واعتارها لخلال. عمدة القارئ، ج: ١٤، ص: ٢٠٣،٢٠٠٣

قد بدت خلا خلهن فأخلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة، فقال عبدالله بن جبير: عهد إلى النبي أن التهر واشرف أبو النبي أن لا تهر حوا فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلا واشرف أبو سفيان فقال: ((لا تجبيوه))، فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: ((لا تجبيوه))، فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا، فلو كالوا أحياء لأجابوا، فلم يمملك عمر نفسه، فقال له: كلبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يحزلك، قال أبو سفيان: اعلى هيل، فقال النبي أن ((أجبيوه))، قالوا: ما نقول؟ قال: ((قولوا: الله أعلى وأجل))، قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي أن ((أجبيوه))، قالوا: ما نقول؟ قال: ((قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم)). قال أبو سفيان: يوم بدر والحرب سجال. وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. [راجع: ۱۳۹۹]

ترجمہ: حضرت براء بن عازب اللہ نے فر مایا ہے کہ احد کے دن جب مشرکوں کے مقابلہ پر گئے ۔ تو نی الله نیم اندازوں کی ایک جماعت برعبداللہ بن جیر کھی کوسر دار مقرر فرما کران نے فرمایا کہ تم کواس جگہ ہے کی حال میں نہ سر کنا چاہیے ،تم ہم کوغالب دیکھویا مغلوب اور ہماری مدد کے لئے بھی نہ آنا۔ جب ہماری 'ور کافروں کی کر ہوئی تو وہ میدان چھوڑ کر بھا گئے گئے، میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیاں کھولے اور پانچے چرھائی یما ڈیر بھا گ رہی ہیں اوران کی یا زیبیں چک رہی ہیں ۔حضرت عبداللہ بن جیر 🚓 کے ساتھیوں نے کہا دوڑ و اور مال غنیمت لوثو ،عبداللہ نے منع کیا کہ دیکھو،حضور اکرم ﷺ نے ہدایت کی ہے کہ کسی حال میں اپنے جگہ مت جھوڑ نا گرکسی نے نہ مانا آخرمسلمانوں کے منہ کھر گئے اورسر مسلمان شہید ہو گئے ۔ابوسفیان نے ایک بلند جگہ پر چُر ه کر پکاراا ہے مسلمانو! کیامحمد زندہ ہیں!حضور ﷺ نے فرمایا خاموش رہو، جواب نہ دو پھر کہنے لگا اچھا ابو قافہ کے بیٹے ابو بکر زندہ میں، آپ نے فرمایا چپ رہو جواب مت دو پھر کہا کہ اچھا خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہیں، پھر كنے لكا كمعلوم ہوتا ب كدسب مارے كئے ، اگر زئدہ ہوتے تو جواب ديے ، بين كر حفرت عمر اللہ سے ضط نہ ہوسکا اور کہنے لگے اور ثمن خدا! تو جھوٹا ہے اللہ نے تحقیج ذلیل کرنے کے لئے ان کو قائم رکھا ہے۔ ابوسفیان نے نعرہ لگایا اے بہل! تو بلنداوراو نیا ہے ہماری مدد کر،حضورا کرم ﷺ نے فرمایا تم بھی جواب دو یو چھا کیا جواب وس؟ آب ﷺ نے فرمایا کہوخدا بلندوبالا اور بزرگ ہے، ابوسفیان نے کہا کہ جارا مددگار عزی ہے اور تمہارے یاس کوئی عزی نہیں ہے،حضور 🙈 نے فرمایا اس کو جواب دو، پوچھا کیا جواب دیں؟ فرمایا کہ کہواللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مدر گارکوئی نہیں ، ابوسفیان نے کہا بدر کا بدلہ ہو گیا ، لڑائی ڈول کی طرح ہے، ہار جیت رہتی ہے، کہاتم کو میدان میں بہت ی اشیں ملیں گی جن کے ناک کان کے ہول گے میں نے بیت کم نہیں دیا تھا اور نہ مجھے اس کا افسوس ہے۔

#### نشرتح

حضرت براء بن عازب رضی الله عنهما کی روایت ہے فرباتے ہیں کہ اس ون یعنی احد کے دن ادارا مشرکین سے سامنا ہواتو حضورا کرم ﷺ نے کیے جیش (رستہ) تیرانداز وں کا بھادیا تھا اوران پرحضرت عبداللہ بن جیر کا کو امیر بنایا تھا اور فربایا تھا کہ "لاتوسو حوا، ان رابعمونا ظہونا النے" تم یہاں سے نہیں بنا اگرتم ہم کو دیکھو کہ ہم غالب آگئے ہیں تب بھی یہاں سے نہ ہٹواوراگران کو دیکھو کہ وہ ہم پرغالب آگئے ہیں تو ہماری مدرکیلے بھی نہ آنا، پیلی پر کھڑے رہو۔

" المسلسة المنظمة الم

" فسأخدلوا يقولون: الغنيمة الغ" حفرت عبدالله بن جبير عليه كرماتهي ، يعن تيراندازدسته واللوك كنير لكردوژو، چلوفنيت كاطرف، چلوفنيت كاطرف-

"الغنيمة الغنيمة" يمضوب على الاغراب، يعنى چلومال غنيمت ليني-

حضرت عبدالله بن جبر الله في أن لا تبسو حوا فابوا" ويكمو، النبي الله أن لا تبسو حوا فابوا" ويكمو، حضوراكرم الله في نبدايت كى به كدكى حال من اپنج جُدمت چوژنا اور يمين پر دُفِر ربنا ،كين انهول في انكاركيا۔

"فیلما ابوا صوف وجوههم الغ" جب انهول نے انکار کیا توان کے چ<sub>ارے بھی</sub>ردیئے گئے لیخی مشرکین کے مقابلہ میں پھران کو پسیا ہونا پڑا کہ سرخہداء شہید ہوئے۔

اورابوسفیان ایک بلندجگ پر چڑھا" فلقال: آفی القوم محمد ۱۹ المنی" اورکہا کہ کیا اس قوم شرمیر موجود ہے؟ تو آپ کھنے فرمایا کہ جواب ندویں ۔ ابوسفیان نے کہا کیا قوم ش این ابی قی فدیسخی صدیق اکبر ہے؟ آپ کھنے نے چرفرمایا کہ جواب ندویں ۔ چرکہا کہ کیاتم می خطاب کا بیٹا موجود ہے؟ کوئی جواب ندویا۔

" فقال: إن هؤ لاء قتلوا، فلو كانوا الغ" جب كوئى جواب ندآيا، تو كَبْخ لكامعلوم بوتا ب كه يد سب مارے مج بيرى، اگر زنده بوت تو جواب ديت -

 کے زیرہ رکھا ہے جو تیرے رسوا کرنے کے لئے کانی ہیں ، وہ لوگ الحمد للدسپ زندہ ہیں۔

"قال ابوصفیان الغ" ابرسفیان نه تهل کی تنظیم کانره داگایا، حضورا کرم کی نفر مایاتم بھی جواب دو۔ توصحابہ نے بوچھاکیا جواب دیں؟،"قال: قولوا: الله اعلی واجل" آپ کی نفر مایا کہوخدا بلندوبالا اور بزرگ ہے۔

" الله و سفیان: لنا العزی الغ" ابوسفیان نے کہا کہ ہمارا مددگارعزی ہے اور تمہارے پاس کو کی عزی نہیں ہے، حضور ﷺ نے فرمایا اس کو جواب دو، بوچھا کیا جواب دیں؟

"قىال: قىالىوا: الله مولانا ولامولى لكم" آپ، قانے فرمایا كەكجواللە تارامددگارى، تمہارا مدەگاركونى نيىں ـ

" ٣٠٠٣ \_ أخبرني عبدالله بن محمد : حدثناسفيان ،عن عمرو،عن جابرقال: اصطبح الخمر يوم أحدناس لم قتلوا شهداء . [راجع: ٢٨١٥]

ترجمہ: حضرت جابر اللہ نے کہا اُحد کے دن بعض لوگوں نے ضبح کوشراب فی اور پھر جنگ میں شہیر

شراب كاحكم

۔ حضرت جابر ہے فرماتے ہیں کہ منت کے وقت احد کے دن پکھے لوگوں نے شراب بی تھی اور وہ غز دہ احد کے موقع پرشہید ہو گئے ،اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت اُحد کے بعد ہو کی تھی ۔ لا

تواس پربعض محابہ کوشبہ ہواتھا کہ شراب پہیے ش<sup>م</sup> تھی اور اس حالت میں شہید ہوئے تو کہیں مواخذہ نہ ہوتو آیت نازل ہوئی:

#### ﴿ لَهُسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ل ((اصطبخ الخمس)) أي: فسريه صبوحاً. والحديث دل على أن تحريم الخمر الماكان بعد أحد. عمدة القارى، ج: 12 م ص: ٢٠٩

جُسنَساحٌ فِسمَساطَ جِسمُسوا إِذَا مَسَالُسَ فَسواوُ آمَنُوا وَعَهِلُواالصَّالِحَاتِ لُمَّ التَّقُواوُ آمَنُواقُمُّ القُواوَّ أَحَسَنُوا \* وَاللَّهُ يُحِبُّ المُعَمِّدُ وَاللَّهُ يُعِبُّدُ

المُنحُوسِينَ ﴾ لا ترجہ: جولوگ ايمان لے آئے ہيں، اور يکی پر کار بندر ہے ہيں، اور يکی پر کار بندر ہے ہيں، انہوں نے پہلے جو پھر کھایا پہاہے، اس کی وجہ سے ان رہیں، اور ایک گاؤ میں، اور ایک گل کرتے رہیں، پھر (جن چیز ول ہے آئندہ روکا جائے ان سے ) يہا کريں، اور ايمان پر جائم رہيں، اور اس کے بعد بھی تقویٰ اور احسان کوانیا کیں۔ اللہ احسان پر کمل کرنے والوں سے محبت کوتا ہے۔ ۱۳

۳۰۳۵ حداثنا عبدان: حداثنا عبدان المبارك: أخبرنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم عن ابيه أبراهيم: أبيه أبراهيم: أن عبدالرحمن بن عوف أتى بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهوخير منى، كفن فى بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطى رجلاه بدا رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة وهوخيرمنى ثم بسط لنا من الدينا ما بسط، أوقال: أعطينا من الدينا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكى حتى ترك الطعام. [راجع: ٢٢٣]

ترجمہ: سعد بن ابراہیم اپنے والدابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف 🕳 کا

المالده: ٩٣]

میں [نهارت سی اور قوی امادیث میں ہے کہ جب ترمیاتر کا ایک نازل ہو کی تو محابہ کرام نے موال کیا کہ یارمول انڈ ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جنیوں نے تھم ترمیم آنے ہے پہلے شراب بی اورای حالت میں افغال کر کئے ۔ مثلاً بعض محابہ جریک اُمد میں شراب بی کرشر کیہ ہوئے اورای حالت میں شہیدہ ہوئے کہ چید میں شراب موجود تی ۔ ای بہتا ہات خال ہو کی سموم الفاظ اور دور کی روایات کود کھتے ہوئے ان آیا ہے کا مطلب میں ہے کرزندہ ہوں یا مروہ جولوگ ایمان اور مجل صافح دکھتے ہیں ان کے لئے کی میاح چیز کے بوقت اباحث کھالیتے میں کوئی مضا تک نیوس نے ضوصا جب وہ لوگ جام احرال میں تقوی کا دورایمان کی نصال کے ماتی متعف ہوں ۔ فائدہ نہر زارال میں ہوہ تغییر میں فی) م روزہ تھا، شام کوان کے پاس کھانالایا گیا تو کہنے گئے، مصدب بن عمیر پیلہ اُحد کے دن شہید ہوئے ، وہ جھ سے استحق اللہ علیہ اور میں ان کو فرن کیا گیا آگر سر چھپاتے تو پیر کھل جاتے تھے اور پا دَس چھپاتے تو سر کھل جاتا تھا، ابراہیم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بید بھی کہا تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب چھہ بھی ای دن شہید ہوئے ، وہ بھی جھی اس دن شہید ہوئے ، وہ بھی جھی ان دن تھیں کہ شہید ہوئے ، وہ بھی جھی ان کر تھیں ماری نیکیوں کا تو اب جلدی بی دنیا میں نیل گیا ہو، اس کے بعد رو نے گے، اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ

#### بےسروسا مانی کے عالم میں کفنِ کفاریہ

ی ما فظ این جحر عسقلانی رحمه الله نے بیمی تصریح کی ہے کہ بعض کے لئے میکن بھی میسر شد آیا تھا ، آودود آ دمیوں کو ایک ہی چاور میس کفن دیا گیا اور دودو اور تین تین کو طاکر ایک قبر ہی میں دفن کیا گیا تدفین کے وقت حضور اکرم ہے بیردیا فت فرماتے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کویادہے؟

جُس کی طرف اشارہ کیا جاتا ای کوتبار رخ لدیش آ گے رکھتے اور بیار شاوفر ماتے کہ ''الما شہید علی هو لاء يوم القيامة'' قيامت کے دن ميں ان لوگوں کے حق ميں گوائی دونگا۔ ع

ابراہیم جوعبدالرحمٰن بن موف علیہ سے روایت کررہے ہیں وہ کہتے ہیں کدمیرا گمان بیہ کرانہوں نے یہ می کہاتھا کہ "وقت لل حمز ہ الغ" کرحفرت حرہ ملی بھی شہید ہوئ اوروہ بھی مجھ سے بہتر تھے، "أعطینا من اللہ بنا الغ" بچرونیا ہمارے لئے پھیلا دی گئی جتنی کہ پھیلا دی گئی۔

<sup>&</sup>quot;إ ويستفاد منه انه اذا لم يوجد ما تر البنة أنه يفظى جميعه بالاذخر، فان لم يوجد فيما تبسر من لبات الارض، وسيأتي في كتاب المحج قول العباس"الا الا ذخر فانه لبيتونا وقبورنا" فكانها كانت عادة لهم استعماله في القبور، قال الممهلب: وإنما استحب لهم النبي الما التكفين في تلك التباب التي لبست مابنة لالهم قفلوا فيها النهي. فتح البارع، ج: "م، ص: ١٣٣٢.

### صحابهٔ کرام 🚓 کی خشیت

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عليه كوجب به مشكلات بادآ كم لو فرمانے لگے كه "وف خشيه خسان ت کون المنے "اور ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ ہماری اچھی چزیں ہم کو دنیا میں جلدی دے دی گئی ہو، کہ ونیایں جو کچھ مال اسباب ہمیں مل رہاہے اور جوخوشحالی ہمیں میسر آرہی ہے کہیں ایسانہ ہو کہ بی آخرت میں ملنے والى خوشحالى كاحصة بميس يهين پردے ديا كيا ہوا ورآخرت ميں ندلے۔

بیصحابهٔ کرام که کی خثیت ہے۔

"ثم جعل يبكى الغ" كرحفزت عبدالرحن بن وف الله يكي يهال تك كه كهانا حجوز ديالين اس خثیت کے غلبہ میں اتنارونا آیا کہ کھانا بھی ترک فرمادیا۔

٣٠٣٧ ـ حدثنا عبدالله محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: قال رجل للنبي الله يوم أحد: أرأيت إن قتلت فاين أنا؟ قال: ((في الجنة)). فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قتل. ١٥.

ترجمه: سفیان بن عیبندرحمه الله بواسط عمر وروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابرین عبد الله رضی الله عنماے سنا کدانہوں نے فرمایا کدأ حدے دن ایک فخص نے حضور کے ہے دریافت کیا کرآ ہے کچھے بتائے که اگر میں مارا جا وَ ل تو کہاں جا وَ ل گا؟ آپ 🚜 نے فرمایا جنت میں ۔ وہ من کراییا ہو گیا کہ محجوریں جو کھار ہاتھا ان کو کیمنک دیااور پھرلڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔

برصاحب جن كانام روايات سے حضرت عمير بن حمام كامعلوم ہوتا، انہوں نے نبي كريم كاسے احد کے دن کہا تھا کہ بہ بتا ہے کہ میں اگر جنگ میں قل ہو گیا تو میر اٹھکا نہ کہاں ہوگا؟ آپ 🛍 نے فر مایا کہ تمہارا ٹھکا نہ جنت میں ہوگا۔

<sup>6</sup> وفي صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم: 10%، ومنن النسائي، كتاب الجهاد، باب لواب من قتل في سبيل الله عزوجل، وقم: ٣٠ ٣١، ومستد أحمد، باقي مستد المحكوين، باب مستد جاير بن عبد الله، رقم: ١٣٤٩٠، ومؤطأ مالك، كتاب الجهاد، باب الترغيب في الجهاد، رقم: ٨٨٥

یہ من کرانہوں نے ہاتھ میں جو کچھ محبور ستھیں وہ پھنک دی اور پھرلڑ ائی میں شامل ہوئے ، یہاں تک لاتے لاتے شہید ہو گئے۔

#### اسلام لاتے ہی رتبۂ شہادت سے فیضیاب

اس میں دوالیے شہید ہونے والے حضرات کا ذکر آتا ہے ایک عمیر بن حمام کے ، دوسرے عمر و بن عقیت 🖚 جواس طرح شہید ہوئے کہ اسلام لاتے ہی ان کونماز برجے کا موقع نہیں ملا اور جنگ میں شامل ہوئے اور ای میں شمید ہوئے ۔ محابہ کرام 🎝 ان رتعب فرمایا کرتے تھے کہ بیدہ دعفرات ہیں جنہوں نے اللہ کے لئے کوئی سجدہ نہیں کیااوراس کے باوجودسید ھے جنت میں گئے۔ 🛚

٣٥ • ٣ - حدثت احمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا الأعمش عن شقيق، عن خباب بن الأرت الله قال: هاجرنا مع رسول الله كانتخي وجه الله، فوجب أجرنا على الله. ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئاء كان منهم: مصعب بن عمير قتل يه م أحد لم يترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطى بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي ﷺ: ((غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخر، أو قال: ألقوا على رجله من الإذخر)). ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد بها. [راجع: ٢٧٦]

ترجمه: حفرت خباب بن ارت لله نے کہا کہ ہم نے آنحضرت 🛍 کے ساتھ ہجرت کی اورمحض رضا الَّبِي كے لئے اب ہمارا ثواب الله تعالیٰ كے ذمہ ہوگيا، ہم میں بعض ایسے ہیں جوگز ر گئے ،اوروہ دنیا میں كوئی بدلہ نه یا سکے ، انہی لوگوں میں حفرت مصعب بن عمر اللہ میں ہیں ، جواُ صد کے دن شہید ہوئے تھے ، انہوں نے صرف ایک دھاری دار کملی چھوڑی، جب ہم اس سے ان کا سرچھپاتے تصوتو یا وں کھل جاتے تھے اور یا وں چھیاتے تصحو سر کھل جاتا تھا، آنخضرت 🧸 نے فرمایاان کا سر چھیا دواوریا ؤں پراذخر گھاس ڈال دو،اور ہم میں بعض ا پے ہیں کہان کا میوہ خوب بکا اور اس کو چُن رہے ہیں۔

لا (رقبال رجل)) زعم ابن بشكوال أنه صميس بن الحميام، بعضم الحياء المهملة وتعفيف الميم، قبال صاحب ((التوطيعي)) أيضاً: الله عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد الأنصاري، وليس في الصحابة عمير بن الحمام سواه، وهو قدتهم في ذلك صاحب ((العلويج))، وقبل: وقع العصريح في حديث أنس بأن ذلك كان يوم بدر، وهناالتصريح بأنه يوم أحد، فالظاهر أنهما قضيتان وقعنا لرجلين، وهذاهو الصواب. عمدة القارى، ج: ١١٧ ، ص:٢٠٥

# مصعب بن عمير دين اسلام كيلية قرباني

حفرت خباب بن الأرت الله فرياتي بين "هاجونيا مع د**سول الله الله الله بن** بهم نے رسول الله كساتھ بجرت كى جبرت كا مقعمة الله كى رضاجو كى تھا اورالله نے مارا اجرائے ذمہ لے ليا۔

" ومنا من مضى الغ" بم ميس بي يكولوگ وه بين جودنيا بي طِلْ گئة اورانبول في اين اجر كاكوئى حصد دنيا مين نيس كھايا -" كسان منهم الغ" انجي لوگول بيس به صعب بن عمير رهي يھي وہ اپنے مال واسباب ميں بيري مجود كرنبين گئة تصوائ ايك عادرك -

" کنا إذا غطينا الغ" ترجب أصد كروزان كي شهادت بوئي اوربم ان كي تدفين كرر به تخد، اس وقت جب ان كرم كو دها يخ تحق إى كن نكل جات تخد، اور پا كان دها پخة تو سرفكل جاتا تها، تو بي كريم هي نظر ما يا كداس جاور سه اس كامر دهك دواورفر ما يا كد پا كان كراور "الدخو" گھاس ركھ دو۔

تعفرت خباب بن الأرت الله فرماتے ہیں کہ پنجو تو وہ تھے کہ بن کو دنیا میں اجر نہ ملا ، سب پجھ آخرت میں ملے گا اور پچھ وہ ہیں کہ جس کا پچل یہاں دنیا میں پک گیا ہے تو وہ اس پچل کو چین رہا ہے یعنی دنیا میں ہی سب پچھل گیا ہے جن کو وہ چین رہا ہے ۔

٣٠٣٨ \_ أخبر نا حسان بن حسان: حدثنا معمد بن طلحة: جدثنا حميد، عن السبخ: أنه غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي ، لمن أشهدلى الله مع النبى الله ما أجد، فلقى يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إنى أعتدر إليك مما صنع هؤلاء، يعنى المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقى سعد بن مفاذ فقال: أين يا سعد؟ إلى ربح الجنة دون أحد، فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم. [راجم: ٢٨٠٥]

ترجمہ: حضرت انس کے روایت ہے کہ ان کے پچا آئس بن نظر کے بدر کی لڑائی میں غیر حاضر سے گئے۔ بدر کی لڑائی میں غیر حاضر سے گئے۔ کہ میں آخضرت کے ساتھ جہلی جنگ میں شریک نہیں ہوسکا، خیر اب اگر اللہ نے ہے کو لڑائی میں آخضرت کے ساتھ شرکت ہونے کا موقع دیا تو اللہ دکھ لے گا کہ میں کیدی کوشش کرتا ہوں، جب اُ حد کا دن آیا اور مسلمان ہوائے گئے تو انس بین نفر حصف نے کہایا اللہ! میں تیری بادگاہ میں عذر کرتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کہا، اور مشرکین نے جو کچھ کیا اس سے بیزار ہوں کچر تلوار کے کر میدان میں بوجے راستہ میں سعد بن معاذ کے اور جو اگلے گئے اس نے کہا، کیوں سعد کہاں بھائے جاتے ہو؟ میں تو اُحد پہاڑ کے بیجے سے میں اُس نے کہا، کیوں سعد کہاں بھائے جاتے ہو؟ میں تو اُحد پہاڑ کے بیجے سے

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

جنت کی خوشیوسوئلے رہا ہوں،غرض انس پیداس قد راؤے کہ شہید ہوگے، (زخوں کی کثرت ہے) ان کی لاش پیچائی نمیں جاتی تھی،ان کی بمن نے ایک آل اور پاؤں کی انگل کے نشان سے ان کو پیچانا،اتی سے زیادہ زخم آلوار وغیرہ کے جسم پر گلے تھے۔

# زخمول کی کثرت وشدت سے بیجان ختم

خادم رسول انس مل فرماتے ہیں ان کے چھانس بن نضر کھدیدر میں شریک نہیں ہوئے تھے۔

"فقاً ل: غبت عن اول قعال النبي ﴿ النب توه و ميها كرتے تھے كه ش بى كريم ﴿ النب تَقَالَ عَنْ اللهِ عَلَى بِهِلَ قال سے عائب رہا، اب اگر اللہ تارک و تعالیٰ نے بی کریم ﴿ کے ساتھ كی قال میں حاضر كى او بن كئى محت كروں گا اللہ تعالیٰ و كھے ليس كے بعنی اپنے عزم كا ظہار كررہے تھے كہ پہلے قال میں تو حاضرى كى نوبت نہ آسكى كين اب آئندہ حضور ﴿ كِمَاتُهُ كَي قَالَ مِين شريك ہوا تو انتاء اللہ خوب بى مجركر الوں گا۔

"فلقى يوم أحد فهزم الناس" چنانجدان كامشركين سے غزوة أحد كے دن سامنا ہوا اور جب مسلمانوں كو كست ہولاء النج" تواس وقت مسلمانوں كو كست ہولاء النج" تواس وقت حضرت النس بن نفر حضف فرما يا كدا سے اللہ إلى آپ سے معانی ما نكما ہوں اس كل سے جوان لوگوں نے كيا۔ ان تيرا عدازوں كی طرف اشارہ ہے جوائي جگہ سے والي آگئے تنے يا ان حضرات كی طرف جوميدان كو چھوڈ كر سطح محتے تنے۔

"واہرا إليك مساجاء به المهشر كون الغ" اور ش آپ كى طرف برأت كا اظهار كرتا ہوں اس ہے جو مشركين لے كرآئے ہيں، تواس كے بعد آپ تلوار لے كرآئے بن دست مدين اس ہے جو مشركين لے كرآئے ہيں، تواس كے بعد آپ تلوار لے كرآئے بن اللہ ہارے ہيں؟ معاذ ہد ہے كہا كرآ ہے ہيں؟ بخصے تواحد كہا كرآ ہے ہيں؟ بخصے تواحد كاس پار جنت كي خوشبوآري ہے۔ اس كا مطلب ہيہ ہے كہ يا تو واقعي آري تھى يا پھر بياس بات سے كنا يا دواستعاره ہے كہ جوكى بھى دودى بارس شہيد ہوگا اللہ تعالى اس كو جنت عطا فر ما كس كے۔

" فیصضی فقعل فیما عوف" تو یه که کرآگ برطے یہاں تک کشهید ہوگے، زخموں کی شرت کی اور سے بہوان تک کشهید ہوگے، زخموں کی شرت کی اور سے بہوان نہیں جا سے ۔" حتی عصوفت الحقت بشامة المنے" یہاں تک ان کی بہن ربید بنت نظر رضی الله عنها نے چرے میں اور جم کے دوسرے حصول میں ایک آل کے ذَر بعد ان کو پہانا یا ان کی انگلی کے بوروں سے بہوان کی کوئی علامت باتی نیس محقی صرف ایک آل تھا جس سے ان کی بہن نے بہانا۔

" وبه بصع و مانون من الخ" ال حجم برنيزه ، تلواراورتير ك مختلف أنواع واتسام كاس

ے زائد زخم تھے۔

"طعنة" نيز يكو، "ضربة" تلواركو، "رهية" تيركوكية بين-

٣٩ ٣٠ - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبن شهاب: أخبولى خارجة بن زيد ابن شابست: أنسه سسمع زيد بن ثابت على يقول: فقدت آية من الأحسزاب حين لسختا المصحف، كنت أسمع رسول الله الله يقرؤها. فالتمسنا ها فوجدنا ها مع خزيمة بن ثابت الأنصدارى ﴿مِنَ الْمُومِينَ وِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمُ مَنْ قَصَى نَحَبَهُ وَمِنْهُمُ مَنْ قَصَى نَحَبَهُ وَمِنْهُمْ

ترجمہ: زید بن ثابت کے فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم جمع کررہے تھے ، تو مجھے سورہ احزاب کی ایک آیت نہیں کی، میں نے اس کو آتھ خضرت کا کو رہتے ہوئے ساتھا، آخروہ مجھے فزیمہ بن ثابت انساری کا کے پاس کی جو یہ ہے ہوئی الحکومینیٹن و بحال المنے کا البنا ہم نے اس آیت کو صحف میں درج کردیا۔

#### الله ہے اپنے عہد کو پورا کرنے والے

حضرت زید بن طبت در این که بی که جمعه در دا افزاب کی ایک آیت نیس لی جس وقت بهم قرآن لکه رب حضرت زید بن طب من ایک ایک آیت نیس لی جس وقت بهم قرآن لکه رب تقی اس آیت کو بین من بیک مرتبه جب قرآن کو کله رب قوید آیت کهی به و کنیس کین پر حق تنے ، پر بدآیت بمیس حضرت خزیمه بن طابت انساری ایک کی ب سے کی اس آیت کریم بیس شهرات احد کی تعریف کی گئی ہے۔

دانساری کا ایک کی باس سے کی اس اس آیت کریم بیس شهرات احد کی تعریف کی گئی ہے۔

دانساری کا بیس سے کی اس الکو ویڈی ریم کی شرکا اللہ عکم کی ایک کی ہے۔

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْ اَمَا عَاهَدُوْ االلهُ عَلَيْهِ فَمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْ اَمَا عَاهَدُوْ االلهُ عَلَيْهِ فَمِ مِنْ يَنْتَظِرُ ﴾ علا ترجمہ: ایمان والوں میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ ہے جومہد کیا تھا، أے بح کر دہ بیں جنہوں نے اپنا نز رانہ (عہد) پوراکردیا، اور پھروہ بیں جو ابھی انجی انتظار میں ہیں، ادرائهوں نے (اپنے ارادوں میں) درای بھی تبد لمی تیس کی۔

.

﴿ مِن الْمُومِينَ الْحَهِ لِي لِينَ مؤسَوں ميں بعض وولوگ ہيں جنبوں نے اسعبد کو تپا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اور شہید ہوگئے جیسے حضرت حزواور مصدب بن عمیر ودیگر شہدائے أحد ﷺ۔

﴿ وَمِنْهُمْ مَ مَنْ يَنْعُطِو ﴾ اوربعض وه بين جوا تظاريس بيشي بين كدكب الله تعالى بيرتبه عطافر مات بين جيسے حضرت عثمان وطلحه اور دوسرے سحابہ كرام ، -

------

بیحدیث تفصیل کے ساتھ سبفضائل القرآن میں آئے گی۔

٩٥٠ - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد، يحدث عن زيد بن ثاب على قال: لما خرج النبى إلى غزوة أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبى في فرقتين: فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة تقول: لانقاتلهم، فمنزلت ﴿ فَمَا لَكُمُ فِي الْمُنَافِقِينُ فِنَتَيْنِ وَاللّهُ أَرُكُسَهُمُ بِمَا كَسَبُواد ﴾ وقال: ((إنها طيبة تنفى المذنوب كما تنفى النارخيث الفضة)). [راجع: ١٨٨٧]

تر جمہ: حضرت زید بن ثابت بی فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم گا اُحد کالزائی کے لئے نظافہ کی لا اُلگ کے لئے نظافہ کھ لوگ جوآپ کی کے ساتھ نظامت نے سے واپس لوٹ کے معجابہ کرام کی میں ان کے تعلق دوگروہ ہوگے، ایک گروہ کا خیال تھا کہ ان کو آئل کرنا چاہئے، دوسرے کروہ نے کہا ٹیس ایسائیس کرنا چاہئے، اُس وقت یہ آ بت نازل ہوئی حکمت کے کم بھی الْمُمنَّ اِفِقَهُنَ فِئَتَنُنِ وَاللهُ آوُ کَسَهُمُ مِمَا کَسَبُولُ اللهِ اوررسول اللہ کے نے فرمایا بید دینہ، طیبہ ہے، یہ کناہ کا دول کواس طرح قال چینک دیتا ہے چیسے بھی چائدی کامیل نکال دیت ہے۔

# منافقین کی علیحد گی اوران کے بارے میں رائے

حضرت زید بن ثابت کے فرماتے ہیں کہ" لمصاحوج النبی کے السی خوو 6 احد النع" جب آپ کھ کفارِ مکہ سے جنگ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے اُحد کی جانب لفکرِ اسلام کولیکر نکے تو بچھ لوگ یعنی منافقین عبدائلہ بن ابی کی سرکردگی میں مدینہ کی طرف والیس لوٹ کئے تھے۔

ان لوگوں کے بارے میں صحابہ کرام 🐞 کے دوگروہ ہو گئے تھے۔

" فرقة تقول: نقاتلهم" أيك كروه كبتا تعاكم بم ان سالزين كرجودا پس بطير كت بين -" و فرقة تقول: لانقاتلهم" دومرا كروه كبتا تعاكم بم نين لزين كري، بهرعال اسلام كامكر يزه

ہوئے ہیں،للبذاان سے قال نہیں کرنا چاہئے۔ یہ میں البذا ان سے قال نہیں کرنا چاہئے۔

تواس بارے میں بيآيت نازل ہو كى:

﴿ فَمَسَالُكُمْ فِي الْمُنَافِقِيْنَ فِنَتَيْنِ وَاللَّهُ أَوْ كَسَهُمُ بِمَا كَسَبُوُاء ﴾ الله الله على ترجمہ: پُوتھیں کیاہوگیا کہ منافقین کے بارے علی تم دوگروہ بن گے؟ طالانکہ انہوںنے چسےکام کے بیں ان ک

یو روزان کے ان کواوندھا کردیا ہے۔ بناء پراللہ نے ان کواوندھا کردیا ہے۔ 19

﴿ وَاللّٰهُ أَوْ کَسَهُ ﴾ مِهِ سِمَا کَسَبُ وَا هِ ﴾ انہوں نے جیسے کام کئے ہیں ان کی بناء پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے لیخی وہ ایسے برگل تھے کہ ان کا جہاد میں شامل ہونا پہندہ بی نہیں تھاوا پس چلے گئے تھے۔

" إنها طيبة تنفى الذنوب الخ" كرتم في كريم كل غرية منوره كي نسيات بيان فر ما كي كه بيدية المسيد ينه المسيد المن كالم المرح دوركرديتا بي بيسية الله بإداري كرناك ودوركرديتا بي المسيد الم

(١٨) باب: ﴿إِذْهَمَّتُ طَائِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

باب: جب تبهی میں سے دوگر وہوں نے بیسو چاتھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی ونا صرتھا

٨٤ [النساء: ٨٨]

الی [ان منافقوں میں وہ واک وائل میں جو ظاہر میں میں ایمان نہ لات تھے بکٹ ظاہر وباطن کفرچ ہو کم تھے کین حضور اکرم ہیاور مسلمانوں کے ساتھ ظاہری تیل جو اور موسی اسلام ہو ہے۔ ساتھ ظاہری تیل جو اور موسی اسلام ہو گیا کہ ان خراص اس جلہ سے کھوظار ہیں، جب مسلمانوں کے کہا کہ ان خریوں سے معطوظار ہیں۔ جب مسلمانوں کے کہا کہ ان خریوں سے مطاق کر دیا جائے تاکہ ہم ہے جدا ہو جا کی اور بعضون نے کہاان سے لئے جا کی شاید بیالجان لے آئیں۔ ایس بیا ہے تاکہ ہم ہے جدا ہو جا کی شاید بیالجان لے آئیں۔ اس پر بیا تیت نازل ہوئی کہ ہمایت و کم اور ان اوکوں سے بالا نقاق و و معالمہ کرنا چاہیج جزا تحدو کہوں ہے، دو فریق مت بڑے فائدہ فہر: و کم ان افتہ کے قفید میں ہے آئیں اور کھو کہ کہ واور ان اوکوں سے بالا نقاق و و معالمہ کرنا چاہیج جزا تحدو کہ کور

وج [آل عمران: ۱۲۲]

(باب: إِذْ مَمَّتُ طَا نِفَتَان الغ له براباس آيت كريمك تفيل كيان من باس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہاس وقت کو یا دکر و کہ جبتم میں سے دوگر وہوں نے بے ہمتی کا ارادہ کیا تھا۔

"فشل بفشل" ببمتى كامظامره كرنا بعض لوك بزولى بيمجى تعبير كرتے ميں ، تواس وقت كوياد كرو کہتم میں دوگر وہوں نے بے ہمتی کا مظاہر و کرنے کا اراد ہ کیا تھا۔

﴿والله وليهما ﴾ اورالله تعالى ان كاحامي وناصرتها ..

اس سے اس طرف اشارہ ہے جو میں نے عرض کیا تھا ہوسلمہ اور بنوحار شدجود و قبیلے تھے، بنوسلمہ خزرج کی شاخ اور بنوحار شاوس کی شاخ تھی۔ جب عبداللہ بن الی اینے ہمراہیوں کو لے کرواپس جلا گیا توان کے دل میں بھی کچھ خیال پیدا ہوا تھا کہ ہم بھی واپس چلے جا ئیں لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا دل جمادیا اور پھر پینہیں گئے تواس کی طرف اشارہ ہے۔

اب اس میں اس آیت کے تحت حضرت جابر پیلی کی روایت نقل کی ہے۔

١ ٥ - ٣ - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا ابن عيينة ،عن عمرو ،عن جابر الله قال: نزلت هذه الآية فينا ﴿إِذْ هَمُّتُ طَا لِفَتَانَ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول ﴿ وَاللهُ وُلِّيُّهُمَا ﴾. [انظر: ٥٥٨] ال

ترجمہ: حضرت جابرﷺ نے فرمایا کہ سورہُ آل عمران کی بیہ آیت ہمارے بارے نازل ہوئی ﴿إِذْ هَمَّتْ طَا يَفْعَان أَنْ تَفْشَلا وَالله وُلِيُّهُمَا ﴾ بن سلماور بن حادث مراد بين اوربيا يت نازل مونا مجه بندب کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے۔

#### تشريح

حضرت حابر التي في كديد آيت مارے بارے ميں نازل موكى يعنى بن سلمه وبن عارشك بارے میں نازل ہوئی، اور مجھے یہ بات پندنہیں تھی کہ بینازل نہ ہوتی جبکہ اللہ تعالیٰ بیفر مارہے ہیں کہ ﴿والله وليهماكه

ا کے طرف ہمارے" فیشے ل" بے ہمتی کا ذکر ہے، کیکن اس کے ساتھ ریبھی کہد یا کہ اللہ ان کا حالی وناصرے، بیا تنابر ااعز از بخش دیا کہ مجھے پنزئییں ہے کہ بیآیت نازل نہ ہوتی۔

ال وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل الأنصار، وقم: ٢٥٦٠

٥٢٠ ٣ - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان: أخبرنا عمرو، عن جابر قال: قال لي رسول ثيبا، قال: ((فهلا جارية تلاعبك؟)) قلت: يارسول الله، إن ابي قتل يوم أحد وترك تسع بنات كن لى تسع اخوات فكرهت أن اجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: ((أصبت)). [راجع: ٣٣٣]

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ 🚓 ہے روایت ہے کہ آنخضرت 🛍 نے مجھ سے یو چھا جابر کیا تم نے نکاح کرلیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! فر مایا کنواری ہے یا بیوہ ہے، میں نے عرض کیا بیوہ ہے، آپ كان فرما یا کواری (یعنی کم عمروالی) ہے کرتے تو وہ تہارا دل خوش کیا کرتی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والداُ حديث شهيد ہوئے اور نوبيٹياں اسے بعد چھوڑيں، البذا نوبہنوں كى موجودگى ميں بيرمناسب معلوم نہيں ہوتا كدان كى طرح ايك اورنا دان لزكى كا ان مين اضافه كرديا جائے ، مين نے جا باكدا يك لمي عمر والى سجھ دارعورت لا وَن مَا كَدوه ان كَيْ تَكُمي جِو في خدمت كريكي، آپ الله نے فرماياتم نے بہت اچھا كيا۔

## أمورخانه داري مين تدبر كي تعليم

حفرت جابر الله فرمات بين كدر ول الشاللة في محمد يوجها كد" هل نكحت ياجابو؟ المنع" برلمباواقعد بجوغزوه بنومصطلق سے والی پر پیش آیا ہاورمتعدد مقامات پر بیرمدیث آئے گی ،اس کے مخلف هے آئیں گے۔ یہاں یہ ہے کہ آپ اللہ ف پوچھا کہ جابر کیا تم نے فکاح کرایا ہے؟ تو حضرت جابر لف نے کہا کہ جی ہاں! نکاح کیا ہے۔

"المال ماذا الغ" باكره كيايا ثيب اتويس فعرض كيا ثيب كياب (جس كي يبلي ثادي موئى مو) \_ قال فهلا الغ"كوئى كم عمر باكره سے كيون بيس كيا كرتمبار ساتھ كياتى \_

"قلت: يارسول الله، إن ابعي قتل يوم أحدالخ" مين فعرض كيا كرا الله كرسول! میرے والد حضرت عبداللہ عظمہ اُحد کے دن شہید ہو گئے تھے اور نولا کیاں چھوڑ کر گئے ، یعنی میرے نو بہنیں ہیں جن کی ذمہ میرے اوپر ہے، تو میں نے بیہ بات نالبند مجھی کہ میں ان کے ساتھ ایک ایسی اُڑ کی کو جوڑ دوں جوا نہی جیسی ناتج بہ کاراناڑی ہوئیتی میں ایسی کوئی با کرہ لڑی لے آتا جوان جیسی ناتجر بہ کاراور ناپینتہ ہوتی تو گھر کامعالمز بیں سنجلتا۔ تواس لئے میں نے ثیبہ سے نکاح کیا تا کدان کی مگرانی کرے، تو آپ 🛍 نے تسلیم فرمایا کہ احھا کیا۔ کیرا بن عمر رضی اللہ عنہانے اس مخص نے فرمایا کہ "افھب کان المنے" ابھی جو پکھی میں نے بتایا ہیلے لرما کا

لین تم جوخوب بغلیں بجارے تھے کہ میں نے اپنا مقصود حاصل کرلیا اور حضرت عثان کا کا منقصت ہوگئی، تو بیدسب فضول بات ہیں، میں نے جو کچھ کہا بیدسب حقیقت ہے اس کو لے جاؤبیہ حضرت عثان کے کا فضیلت ہے۔

# (٢٠) باب ﴿إِذْ تُصُعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ ﴾الى قوله ﴿بِمَا تَعُمَلُون﴾

یہ باب اللہ تعالی کے اس ارشادِم بارک کی تفصیل کے بیان پس ہے ﴿ إِذْ تُسَصِّدُونَ وَلَا تَسَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ یَسَدُعُو کُمْ فِی أَخُوا کُمْ فَالْاَبُكُمْ عَمَّا بِعَمِّ لَکَهُلا تَسْحُرَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامًا أَصَابَكُمْ ثُواللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تُعْمَلُونَ ﴾ \* \*

ترجیہ: (وہ وقت یا دُرو) جبتم منداُ فائے چلے جارہے تھے اور کی کوم کر کرندہ کیعتے تھے اور سول تبہارے پیچھے سے متہیں پکاررہے تھے، چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے تنہیں (رسول کو) غم (دینے) کے بدلے (فکست) کاغم دیا، تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو ۔ نہ اُس چیز پر جوتبہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور نہ کی اور مصیبت پر جوتبہاں بہتی جائے ۔ اور اللہ تبہارے کاموں سے بوری طرح با خبرہے۔

### **ند**کوره آیت کی تفسیر

تصعدون: تذهبون، أصعد وصعد فوق البيت.

ترجمہ: "تصعدون" کے معن "تلھبون" کے ہیں، یعنی طے جارے تھ، گھر کے اور بڑ ھاگیا۔ سے باب اس آیت کریر کی تفریح کے بارے میں ہے کہ جس میں باری تعالی نے فر مایا ﴿ إِذْ تُصْعِلُونَ السخ ، جبتم إلى عن جل جارب تق - إلى عن يهال برمرادكى سرهى يا بهار برج هنائيس ب بلكرة وى جب سی طرف روانه مواورمسلسل چاتا جائے تواس وقت بھی پر لفظ استعال ہوتا ہے۔

﴿وَلا مُسلُّمو ون المنع ﴾ اوركى كوم كرنبين وكيورب تصاور رسول تبهار ي يحيي ساتم كو يكاررب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تتہیں ایک غم دوسر نے کم کے بدلہ میں دیا لیمیٰ تم نے جوغم نبی کریم ﷺ کو پہنچایا تھا اس کے بدلہ میں الله تعالیٰ نے تم کوم کینچایا تا که آئندہ تم عملین نہ ہواس بات پر جوتم سے جھوٹ جا کیں اور نہ اس صدمہ پر جوتم کوچنج جائے۔

توانقضعدون كآنيرانفذهيون سے كردي۔

۲۷ • ۱۳ - حدثني عمر و بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو أسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: جعل النبي كا على الرجالة يوم أحد عبدالله ابن جبير واقبلوا منهز مين فذاك: ﴿ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرُّسُولُ فِي أَخُرَاهُمُ ﴾.[راجع: ٣٠٣٩] ترجمہ: ابوا کی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم 🖚 نے احد کے دن پیل لشکر کا مردار حضرت عبداللہ بن جیر کا و مقرر فر مایا چنا نچے تمام لشکر مدینه کی طرف بعاك كمرا اور اتخضرت الاان كو يكارر بق في (چنانچداى سلمين سيآيت نازل موكى و المسروم سول يَدْعُوكُمُ الخ)\_

### نبی بدستوراینی جگه کھڑا \_ تم کواینی طرف بُلا رہاتھا

اس میں حضرت براء بن عازب ﷺ کی صدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے پیا دہ لوگوں کے او براحد کے دنعبداللہ بن جبیر عظام کومقرر کیا تھا اور مدینہ منورہ کی طرف کچھے لوگ شکست کھا کے جانے گئے۔

"المبلوا" كالميردوسر بولوكول كي طرف ب، حفزت عبدالله بن جير الله كي طرف نهيس بي بويوه آيت بجس مين يفر مايا كياب كدرول الله الكالارب ت ﴿ وَالرُّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أُخْرَاكُم ﴾ -

# (۲۱) باب ﴿ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعُدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا ﴾ باب : پراس م ك بعدالله نقم پرطمانيت نازل كى ، ايك أولكم

اس باب ش اس آیت کریری تغیر مقسود ب، باری تعالی کافر بان مبادک به که ﴿ فُسُمُ اُلْوَلَ عَلَيْهُم مِّن بَعْدِ الْمُعْ أَمْنَة تَعَاشَا يَعْشَىٰ طَالِقَةَ مَّنْ كُمْ الْوَلَ عَلَيْهُمْ الْفَسْهُمْ فَا اَلْجَاهِلِيَّةٍ \* يَقُولُونَ يَعْلَنُونَ بِاللَّهِ عَيْرَ الْجَقَّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ \* يَقُولُونَ عَلَى الْجَاهِلِيَّةِ \* يَقُولُونَ عَلَى الْخَرِينَ هَيْءٍ \* قُلُ إِنَّ الْأَمْرِكُلُهُ لِلْهِ \* يَعُولُونَ عَلَى الْفُرْمِينَ هَيْءٍ \* قُلُ إِنَّ الْآمُرَكُلُهُ لِلْهِ \* يَحُولُونَ يَعْنَ الْمُومِينَ هَيْءٍ \* قُلُ إِنَّ الْآمُرَكُلُهُ لِلْهِ \* لَيَحُولُونَ لَكَ مَتَعَلَنَا عَلَى اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُونُ الل

ترجمہ: کم اس غم کے بعد اللہ نے تم پر جمانیت نازل کی،
ایک اوگھ جوتم میں ہے کچھ لوگوں پر چھاری تھی! اور ایک
کر وہ وہ قع جے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ
کے بارے میں نامق ایسے گمان کررہے تھے جو جہالت کے
خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے: ''کیا جمیں کوئی اختیار
طاصل ہے؟'' کہدو کہ: ''اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔'' یہ
لوگ اپنے دلوں میں وہ باتمی چھپاتے ہیں جو آپکے سامنے
فیا مرتبیں کرتے۔

ال عمران ۱۵۳]

کتیے ہیں کہ: ''اگر ہمیں بھی پچھا تقیار ہوتا تو ہم یہاں قبل نہ ہوتے ۔'' کہہ دو کہ: '' اگر آ ہے گھروں میں ہوتے ت بھی جن کا آئل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود یا ہر نکل کر اپنی قبل گا ہوں تک پہنچ جاتے ۔ اور یہ سب اس لئے ہوا تا کہ جو پچھ تہارے سینوں میں ہے اللہ اے آ ذیائے ، اور جو تہارے دلوں میں اس کا میل کچیل و ورکردے۔اللہ دلوں کے ہمیر خوب جانت ہے۔

#### أونگھ مسلط کرنے کی حکمت

﴿ لَهُمْ أَلِوَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْعَمَّ أَمَنَةً لَّعَاسَالِعَ ﴾ كه محرالله تعالى في مح بعدتهار او ير اوَكُوسِي جِرْتِهار بِ لِيَّ امْن كا بِينَا م اورْتسكِين كا عِنْ صَى

اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب مسلمانوں کو فکست کا سامنا کرتا پڑااوراس قسم کی خبر مشہور ہوگئی کہ نبی کریم ﷺ ہبید کردیئے گئے ہیں تو اس سے جوصد مدسلمانوں کو پہنچا تھا وہ نا قابل برداشت تھا ،اس صدمہ کی حلافی اوراس صدمہ کو کم کرنے کے لئے ان پرایک اونگھ مسلط کردی۔

اور بیر تجربہ ہے کہ اگر آ دی شدیغ میا تکلیف میں جٹلا ہواوراس حالت میں فیندی تھوڑی ہی او گھ آ جائے تو شدت کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دور ہوجاتی ہے ، تواللہ تعالی اس کا ذکر فرمارہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تہمارے اور پٹم کے بعداو گھ نازل کیا تمہیں امن میں لانے کے لئے اور تمہیں تملی اور تسکین دینے کے لئے۔

### "أمنة نعاسا" كىنحوى تركيب

"امنة نعاسا"كى تركيب مختلف طريقول سے بو كتى ہے-

ایک ترکیب وہ کہ جس کا میں نے ابھی ترجر کیا کہ "نعصاصاً" -" انزل" کامفعول بداور "امنة" اس کامفعول لہ ہے کہ ہم نے بینواس تمہارے او پر نازل کی جمہیں تسکین دینے کے لئے۔

دومری ترکیب بیمکن ہے کہ "امله" مبدل مند ہواور "لمعاصاً" اس سے بدل ہوا،مبدل منداور بدل مل کر "النول" کامفعول بدواقع ہور ہاہو کہ ہم نے تم پرتسکین نازل کی لیخی اونگھ، توبیز کیب بھی ممکن ہے اور بیاونگھ تم میں سے ایک طاکفہ کو ڈھانپ رہی تھی۔ ﴿ وَ طَائِفَةَ قَلْهُ أَهُمُتُهُم الْحَ ﴾ اورا يك طاكفه ان لوگول كاتها جن كوفكريش ڈال ديا تھا خودان كيا پي جانوں نے ليخي ان كوسب سے بيزى فكرا پي جان كي تھى كەكس طرح جان بچائيس گے۔

﴿ يَظُنُونَ بِاللَّهِ عَيْر النه ﴾ اوروه الله كاويرناح باتول كالمان كررب تق-

﴿ ظَنْ الْجَاهِلِيَّة ﴾ جالمِیت کا گمان اور که رہے تھے کہ دارا بھی کو ٹی اختیار ہے؟ یعنی وہ منافقین تھے جو یہ که رر ہے تھے کہ ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ باہر کئل کر مقابلہ ند کرو بلکہ اندرلز واور بابر نکل کر مقابلہ کرنے میں فکست کا اندیشے ہے کین داری بات نہیں مائی گئ تو کیا دارا کوئی اختیار ہے۔

﴿ لَكُولُ إِنَّ الْأَمْمَ كُلُّهُ الْغَهِ ﴾ كهدو بيخ كه معالمه توساراالله أي كا فتياريس بيعن صرف تهارى خصوصيت نبيس ب كه تهارب باته ميس بحه افتيار نبيس به بلكه دنيا ميس كى بحى مخلوق كم باته ميس كوكي افتيار م نبيس ، افتيار توجو بكه به وه الله كان ب -

﴿ فَلَ لَوْ ثَنِيمُ فِي بُهُودِكُمُ الْحَ ﴾ اگرتم النخ که اگرتم النخ که دول میں بھی ہوتے تو بین لوگوں کی تسست میں آل کھھا جاچکا تھاوہ ضرورا ہے گھروں سے اپنے مرنے کی جگہوں تک آتے اور یہ جو پچھ ہم نے کیا کہ تھوڑی ک فکست کا سامنا کرنا ہڑا۔

یہ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ آ زیائے اس چیز کو جوتمہارے دلوں میں ہے اورمیل کچیل سے پاک صاف کر دے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پیخی تمہارے دلوں میں جوتھوڑ ایہت مال غنیمت کی طرف النفات تھا وہ اس واقعہ کے بعدان شاء اللہ باتی ندر ہےگا۔

۱۸ و ۱۸ و قبال لى خليفة: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة ، عن أنس، عن أبي طلحة رضى الله عنهما قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد، حتى سقط سيفى من يدى مرارا، يسقط و آخذه، ويسقط فآخذه [أنظر: ٢٥٢٢] ح

تر جمہ: حضرت انس کے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ رضی اللہ عنہانے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کواُ حد کے دن اوگلے نے دبالیا تھا، بھی کو ایسی اوگلے آئی (بینی ایسی نیند کا عالم طاری ہوا) کہ گئی مرتبہ

<sup>°</sup> و في مستن الشرمسذى، كتساب تفسير القرآن عن وصول الله، باب ومن سووة آل عمران، وقع: ٣٩٣٣ ، ومستد أحمد، أوّل مستد العدلين أجمعين، باب حديث أبى طلحة زيد بن سهل الأنصارى، وقع: ٥٤٦٣ ا

میرے ہاتھ سے میری تلوارگریزی، وہ گرتی تھی اور میں اٹھا تا تھا۔

#### نداكره اصطلاح حديث

"وقسال لسى خليفة" المام بخارى رحمه الله في صديث روايت كى ب، اوريها ل يول نبيل كهاكه المسكنة المام بخارى رحمه الله في المرح اوريدوى بات بجويس شروع شرع خرض من عرض كريكا بول كديسا اوقات المام بخارى رحمه الله كوكى حديث البيخ كى استاد سے حالت غدا كره يس نه كرمجل ورس ميں مين تي تي ہے -

تو الیم صورت میں وہ" حسد ف نسا" نہیں کہتے بلکہ احتیاط کے چیش نظر" فسال" کہتے ہیں کہ انہوں نے با قاعدہ درس صدیث دینے کے انداز میں مجھے بیر صدیث نہیں سنائی تھی بلکہ گفتگو کے دوران ذکر آگیا تو انہوں نے فدا کرہ میں سرحدیث سنادی۔

# (۲۲) باب: ﴿ لَيُسَ لَكَ مِنَ الْأَمُوِ شَى أَوُ يَتُوُبَ عَلَيهِمُ أَو يُعَذِّبَهُمُ فَإِنَّهُمُ ظَالِمُونَ ﴾ ت باب: (اے پیمبر!) تنہیں اس فیطے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یاان کوعذاب دے کیونکہ بیرظ الم لوگ ہیں۔

یہ باب یہاں پراس لئے قائم کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللّٰد کی رائے کے مطابق بیرآیت کریمہ غز و وَاحد کے بی بیاق میں نازل ہوئی تھی۔

قال حميد والبت، عن أنس: شج النبي الله يا وم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيَى﴾.

ترجمہ: حفرت الس اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن آنخضرت کے کے مریس زخم آیا ،اس اوقت آپ کھے نے مریس زخم آیا ،اس وقت آپ کھے نے ارشاد فرمایا بھلا اس قوم کو کہا ترقی وفلاح حاصل ہو کتی ہے جس نے ایسے میغیر کوزخمی کردیا

ال [آل عمران: ۱۲۸]

\*\*\*\*\*\*

ينانچاس وقت يرآيت نازل مولى ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ هَي ﴾ ٥٠

14141414141414141

تشرتح

حضرت انس ﷺ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کواحد کے دن زخی کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ قوم کیے فلاح یاسکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کوزخی کیا۔

" فنزلت" تواس پریدآیت نازل ہوئی ﴿ لَیْسَ لَکَ مِنَ الْاَمْدِ هنی ﴾ کدآپ کواس معالمہ کا کوئی اختیار نیس ہے کدید کی کے کوعذاب ہویانہ ہو، کداللہ تعالیٰ چاہیں توان کی توبہ قبول کرلیس، چاہیں توان کوعذاب دے دیں۔ پی بات آگل حدیث ہیں تھی آئی ہے۔

ترجمہ: سالم رحمہ الله روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنما بیان کرتے سے کہ میں نے آخفرت علیہ الله عندا میں الله عندا تھے کہ میں نے آخفرت علیہ سے سالکہ بعد آئی اللہ الله الله الله تعداد علیہ الله الله الله الله الله تعداد الله الله الله الله تعداد الله الله الله الله تعداد الله الله الله تعداد الله تعد

تشرتك

حضرت ابن عمر رضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول کریم 🥮 کوسنا کہ جب آپ اپناسر

س و في مستن الترميذي، كتاب تفسير القرآن هن رسول الله، باب ومن سورة آل عمران، وقم: ٢٩٣١، وستن التسالى، كتاب التطبيق، باب لمن المنافقين في القنوت، وقم: ٢٩٨، ومستد أحمد، مستد المكترين من الصحابة، باب باقي المستد السابق، وقم: ١١/١٥، ١٥٥٥، ٥٠١٥، ٢٠٩٣

اقدى بخرى آخرى ركعت يش ركوع سے الله ات تو ركوع كے بعد، آپ الله بيد عاكرتے تنے "السلهم المعن فلانا و فلانا و فلانا" اے اللہ فلال اور فلال اور فلال إلانت بيتى -

فلاں فلاں سے مراد وہ نام بھی ہو کتے ہیں جواگلی روایت میں آر ہے ہیں ، اور بئر معو نہ کے قاتل مجی ہو کتے ہیں کہ، ان کے اور پرفت سیجی۔

اس كر بعد الله جارك وتعالى في اس برية بت المارى وكيس لك مِن الأمو هن ك-

٠٥٠ - وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبدالله يقول: كا ن رسول الله الله يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ﴿ لَكُ مِنَ الاَّمْرِ شَيْءٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَإِلهُمُ ظَالِمُونَ ﴾. [راجع: ٢٩ ٢ ٣]

مون من الم من المي مفيان روايت كرتے بين كه بين في حضرت سالم بن عبد الله رحمد الله سعنا كدوه فرماتے سے كه آنخضرت ﷺ جب غزوه أمد كه دن زخى بوئ تو آپ ﷺ صفوان بن أمير سهيل بن عمرواور حارث بن بشام كے لئے بدوعا كرنے گے ، تواس وقت بيآيت ﴿لَيْتَ مَن لَكَ عِنَ الْأَمْوِ هَمَيْءَ﴾ آخرتك نازل بوئى ۔

#### تشريح

حظلہ بن الی مفیان ہے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سا کہ رسول اللہ ﷺ مفوان بن امیرہ سیل بن عمر واور حارث بن جشام ان تنیوں پر بدد عا کرتے تھے۔

ای طرح غزوہ احد کے موقع پرآ تخضرت ﷺ نے متعدد کفار کے حق میں بدد عافر مائی اور بیفر مایا کدوہ قوم کیسے فلاح یا کتی ہے جس نے اپنے نبی کواس طرح زخی کیا ہو۔

۔ کھر کمی وقت قنوت نازلہ کے طور پر آپ ﷺ نے نماز فجر کے اندر بھی نام لے کر بدد عاکی تو اس پر سور ا آل عمر اِن کی ہیآ ہے۔ نازل ہوئی:

﴿ لَيُسَسَى لَكَ مِنَ الْأَصْرِهَى أَوْ يَتُوْبَ عَلَيهِمْ أَو يَعَلَّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ طَالِمُونَ ﴾ ترجمہ: (اے پنیمر!) تہمیں اس فیلے کاکوئی اختیار ٹہیں کہ اللہ ان کی توبہ تبول کرنے یا ان کوعذاب دے کیونکہ بیرظالم لوگ ہیں۔

#### 

یعنی آپ کویہ اختیار نہیں ہے کہ پہلے سے فیصلہ کرلیں کہ فلاں آ دی جنبنی ہواور فلاں آ دی جنتی ہو، اللہ تعالیٰ کواختیار ہے کہ چاہتو ان کی تو بہتول کرلے یا چاہتوان کوعذ اب دیں ۔

چنا نچے جن ٹین آ دمیوں کا ذکر ہے وہ تیوں بعد میں مسلمان ہو گئے اور تیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تو فیق دی اوراس کے بعد پھر میرصابہ کرام ﷺ میں سے قرار یائے۔ سع

زیادہ صحیح قول بھی ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ بہ آیت کریمہ احد کے موقع پرنازل ہوئی تھی۔اس میں اور بھی اقوال میں کہ پر بیئر معو نہ کے غزوہ میں نازل ہوئی یا کی اور موقع پر کین زیادہ محقق بات بھی ہے جس کوامام بخاری رحمہ اللہ نے اختیار کیا۔

### (۲۳) باب: ذكو أم سليط باب: حفزت أمسليط رضى اللاتعالى عنها كاذكر

ا ١ - ٣٠ حدثت يحى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، وقال ثعلبة بن أبى مالك: إن عمر بن الخطاب الله قسم مروطابين نساء من نساء أهل المدينة فيقى منها مرط جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا بنت رسول الله التى عندك، يريدون أم كلثوم بنت على، فقال عمر: أم سليط أحق به منها وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله قله قال عمر: فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد. [راجع: ٢٨٨١]

<sup>&</sup>quot; ما صفوان بين أميه بين خلف الجمعي القوشي فاته هرب يوم الفتح لم وجع إلى رشول الله 30 مشهد معه حنيساً والطائف وهو كافر لم أسلم بعد ذلك ومات بمكة صنة النتين وأربعين في أول خلافة مُعاوية على وأما سهيل بن عمير وبن عبد شعمس القرضي العامري فإتّه كان أحد الأشراف من قريش وساداتهم في الجاهلية وأسر يوم بدر كافرًا لمّ أسلم وحسن إسلامه وكان كثير الشلاة والقروع والقدقة وخرج إلى الشام مُجاهدًا ومات مُناك. وأما المُعارث بن هشام بين السُمُهرة القرضي المعتزّومي فإنّه شهد بدرًا كافرًا مع أخيه شقيقه أبي جهل وفر حينتل وقتل أخوة لم غزا أحدا مع المُعْرر كين أيضا في المعتزومي والفتح وحسن إسلامه وكان من فضلاء الصّحابة وخيارهم لم خرج إليه الشّام مُجاهدًا، وقال بها المنام مُجاهدًا عند المناه عن المناهد حتى ماث في طاعون عمواس سنة فَكان عشرة في . عمدة القارى، ج: ١٤ ا، من ٢٢٣٠

ترجمہ: نقلبہ بن ابی مالک فرماتے ہیں کر حفرت عمر بن خطاب کلف نے مدینہ کی عورتوں کو جا در پر تغتیم فرمائے ہیں کہ حفرت عمر بن خطاب کلف نے مدینہ کی عورتوں کو جا در پر تغتیم افرائے ہیں۔ خضرت کا کہ میر المومنین ! میہ چا در آپ آنحضرت کا کو ای کو ای کو دے دیجئے جو آپ کلف کی بی ہیں، لیعنی اُم کلاؤم بنت علی رضی الله عنها اس کی زیادہ حق دار ہیں۔ اُم سلیط مدینہ کی الله عنها اس کی زیادہ حق دار ہیں۔ اُم سلیط مدینہ کی انسانہ بیتھیں اور آنحضرت کا سے بیعت کی تھی، اور یہ اُمد کے دن مشک میں پانی مجرکر ہمارے کے لایا کرتی تھیں۔ کسی سے میں میں میں میں بیانی مجرکہ ہمارے کے لایا کرتی تعقیل۔

#### خدمت کی قدر دانی کی کہ جا درام سلیط کو بھوائی

''قسم مووط ابین نسباء النے'' خطرت مربن خطاب ﷺ نے اہل مدینہ کی عورتوں کے درمیان کچھ چا دریں تقییم فر مائی ۔ ایک انچمی چا درباتی رہ گئی۔

" المقال له بعض من عنده: یا أمیر المؤمنین الغ" تو جولوگ آپ کے پاس موجود تے ان میں کے کے ناس موجود تے ان میں کے کی نے کہا، اے امیر المؤتین! میچا دررمول اللہ کھی اس صاحبز ادی رنوای کودے د پیجئے جو آپ کے پاس میں ۔

ان حفزات کی مراد میتھی کہ حفزت ام کلٹو م بنت علی ،حفزت علی ﷺ کی صاحبز ادی ام کلٹو م تعیس ، جو حفزت عمر بن خطابﷺ کے نکاح میں تعیس ، تو حفزت علی ﷺ کی بٹی ہونے کی وجہ سے ان کو بنت رسول اللہ ﷺ قرار دیا۔

#### روایت باب سے مقصود بخاری

ا مام بخاری رحمہ اللہ کا میروایت یہاں لانے کاملشا کیہ ہے کہ ام سلیط رضی اللہ عنہا غز و ہا احدیثیں شریک تھیں اورمشکیزے اٹھایا کرتی تھیں -

#### روافض ہوشمارر ہیں

اس کے ساتھ ہی بید دوایت اس بات میں صرت ہے کہ ام کلٹو مرضی اللہ عنہا ، جو حفرت علی عظفہ کی صاحبزاوی بیں، حضرت عمر حظف کے نکاح میں تقیس اور بیدات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ حضرت علی اور حضرت علی حضہ اپنی بیٹی کا نکاح مصرت عمر حض اپنی بیٹی کا نکاح مصرت عمر حض کیے کہا کہ نگا کا میں مصرت عمر حضے سے کیے کر سکتے تھے؟

یہ بات روافض کو بہت محلق ہے یوں کہا جائے کہ حضرت علی بیٹ کی بٹی حضرت عمر بیٹھ کے نکاح میں تھی ، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تیج نہیں ہے۔ حضرت علی بیٹھ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بیٹھ ہے نہیں کرایا تھا۔

شروع میں تو بعض لوگ بیا نکار بی کردیتے ہیں لین جب ان کی اپنی کتابوں میں اس کی روایات ملتی ہیں خودان کی کتاب متندر تین کتاب'' فروع کا فی'' میں موجود ہے، اب اس کی تر دید کا کوئی چارہ کا فرنیس رہتا، تو کتے ہیں کہ حضرت مم چھرنے زبرد تی نکار کر کراہ تھا دالعہاذیافلہ۔

یہاں تک کالفظ استعال کیا ہے ''هو اوّل فوج هسب'' (العباد ہاللہ العلی العظیم) تواب اس سے اندازہ لگائے کداس سے حفرت علی کھ کا کیا مرتبرسامنے آتا ہے کدوہ پٹی کی زبردی قبند کر لینے پر خاموش تما شائی ہے دیکھتے رہے، ایسی ضول باتیں کرتے رہے۔ ہ

# (۲۴) باب قتل حمزة بن عبدالمطلب المرادت كيان من عبدالمطلب الماكن من عبدالمطلب

۳۰۷۲ حدثنى أبو جعفر محمد بن عبدالله: حدثنا حجين بن المثنى: حدثنا عبد العزيز بن عبدالله أبى سلمة، عن عبدالله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عسرو بن أمية قال: حرجت مع عبيد الله بن عدى بن الخيار، فلما: قدمنا حمص، قال لي

عن ابنى عبدالله في تزويج أم كلتوم فقال ان ذلك فرج غصبناه. فروع الكافى، كتاب النكاح، باب تزويج ام كلتوم، ج: ٥، ص: ٢٣٦ و العبسوط في فقه الامامية. كتاب الصداق، ج: ٣، ص: ٢٤٦

۲۳ \_ كتاب المغازي 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

عبيد الله بن عدى: هل لك في وحشى نساله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم - وكان وحشى يسكن حمص - فسألنا عنه، فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره، كأنه حميت، قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا، فود السلام. قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما يوي وحشى إلا عينيه ورجليه. فقال عبيد الله: يا وحشي، العرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله؛ إلا أني أعلم أن عدى بن الخيار تزوج امرأة يقال لها: أم قتال بنت أبي العيص، فولدت له غلاما بمكة فكنت استرضع له. فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إباه فلكاني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حسزة فال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدى بن الحيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمى فأنت حر، قال: فلما أن خرج الناس عام عينين - وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد- خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: ياسباع، يا ابن أم أنمار مقطعة البطور، أتحاد الله ورسوله ها؟ قال: ثم شدعليه فكان كأمس الداهب قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في لنته حتى خرجت من بهن وركيه، قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى يهيج الرسل، قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله الله الله قال: ((آنت وحشي ؟)) قلت: نعم، قال: ((أنت قتلت حمزة))، قلت: قد كان من الأمر ما قد بلغك، قال: ((فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني))، قال: فحرجت. فلم قبض رسول الله 🕮 فخرج مسيسلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلى أقتله فأكافئ به حمزة، قال: فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، فإذا رجل قائم في ثلتمة جدار كأنه جمل أورق ال الراس، قال: فرميته بحربتي فوضعتها بين ثلابيه حتى خرجت من بين كتفيه، قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته.

قال عبدالله بن الفضل: فأخبرني سليمان بن يسار: أنه سمع عبدا لله بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين، قتله العبد الأسود. ٣٦.

٣٦ و في مسند أحمد، مسند المكيين، باب حديث وحشى الحبشي عن النبي، وقيم: ١٥٣٩٥

ترجمہ: جعفر بن عمر و بن امیضمری نے کہا کہ میں عبید اللہ بن عدی بن خیار کے ساتھ سفر کیلئے نگلا جب ہم لوگ جمعس ہنچے تو عبیداللہ بن عدی نے کہا کہ چلووحثی بن حرب ہے ٹل کر حضر ت حمز ہ مظامہ کا حال پوچیس، میں نے کہا چلو، وحثی خص ہی میں رہتا تھا، چنانچہ ہم نے لوگوں ہے پیدمعلوم کیا تو بتایا گیاد کیصوا وہ اپنے مکان کے سامیہ ك فيح مثك كى طرح يحولا بوابينا ب، جعفر كت بين كه بم وحثى كرقريب عن ادر المام كيا، ال في سلام كا جواب دیا، اس وقت عبید الله اپنا عمامد بر پراس طرح لیدید موسے تھے که صرف آ محس نظر آ رای تھیں، وحتی کواس ے زیادہ کچھ نظر نہیں آر ہاتھا کہ وہ ان کی آنکھیں اور بیرد کیور ہاتھا، آخر عبیداللہ نے بوچھا وحتی مجھے بیجا تے ہو، وحثی نے ان کودیکھا ادر کہا خدا کو تم ایم اتنا جا نتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت ام قال بنت الی العیص ہے شادی کی تھی ، ام قال کے ہاں مکہ میں جب ایک لؤکا پیدا ہوا تو میں اس بچہ کے لئے انا کو تلاش کررہا تھا کہ ا جا تک اس بچکواس کی مال کے پاس لے گیا اور وہ بچراس کو دیدیا، میں نے اس کے دونوں بیرو کھیے تھے گویا اب مجی میں اس کے پاؤں دیکے رہا ہوں بعضر کہتے ہیں کہ عبید اللہ نے منہ پرسے پردہ ہٹا دیا اور وحثی سے کہا کہ ذرا حز ہ 🚓 کے قتل کا حال تو بیان کرو، وحثی نے کہابات ہیہے کہ بدر کے دن حزہ 🚓 نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو مارڈالا تھا، جبر بن مطعم نے جو کہ میرے مالک تھے مجھ سے بیکہا کہ اگر تو حزہ کو میرے بچا طعیمہ کے بدلے مارڈ الے تو تو آزاد ہے، وحتی نے بیان کیا کہ جب اوگ عینین کی لڑ ائی کے سال فکے جوا صد کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے، أحداوراس كے درميان ايك نالدہے، اس وقت ميں مجى لڑنے والوں كے ساتھ فكلا، جب لڑا كى كے لئے مفیں درست ہو چکیس تو سباع بن عبد العزى نے آ گے نکل كركها كدكيا كوئى لڑنے والا ہے؟ حمر و بن عبد المطلب 🚓 نے اس کے بالقابل بینچ کر کہااوسباع! ام نمارہ کے بیٹے جو بچوں کا ختنہ کیا کرتی تھی ، کیا تو اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، پھر تمزہ عظا نے سباع کوگز رہے ہوئے دن کی طرح بنادیا۔وحثی نے کہا پھر میں قتل تمزہ کوقل کرنے کی فکر میں ایک پھر کی آڑ میں بیٹھ گیا، جب عمزہ کھا میرے قریب آئے میں نے ان کوا بنا ہتھیار پینک کر مار دیا اور آخر میرا بھالا ان کے زیرناف ایسالگا کدوه سرین سے پار ہوگیا، وحتی نے کہایہ ان کا آخری وقت تھا۔ جب اہل قریش مکہ واپس آئے تو میں بھی ان نے ہمراہ مکرآ گیا، جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں اسلام تھیل گیا ، تو میں طا نف میں جا کرمقیم ہوگیا ، اس کے بعد طا نف والول نے رسول اللہ ﷺ کے پاس قاصد بھیج اور مجھ ہے کہا کہ وہ قاصدوں کونہیں ستاتے ، تو پھر میں بحثیت قاصد رسول اکرم 🚳 کی خدمت میں حاضر ہوگیا، آپ 🕮 نے جھے کو دیکھ کر کہا کہ کیاتم ہی وحثی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ 🛍 نے پوچھا کیا حزہ کوتم ہی نے شہید کیا تھا؟ میں نے کہا بی ہاں، آپ بھا کوتو سب کیفیت معلوم ہے، آپ نے فر مایا کیاتم اپنا مند مجھ سے چھیا سکتے ہو؟ میں یہ بات من کر باہر آگیا۔اور پھررسول اللہ ﷺ وفات کے بعد جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تومیں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کو مارنے جا دی گا، شایداس کو مار کر حزہ مظاف کے قبل کا کفارہ ہو تھے،

میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمہ کے مقابلہ پر نکلا ،مسلمہ کے لوگوں نے جو پچھ کیا وہ میں دیکھیر ہاتھا ،اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسلمہ کذاب ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا ہے، سر پرنشان اوراونٹ کا سارنگ ہے، میں نے وہی حربہ جوحشرت حمزہ عظم کے لئے استعال کیا تھا نکالا اور اس کو مار دیا جواس کی دونوں چھا تیوں کے درمیان ہے ہوتا ہوا دونو ں مونڈھوں سے یارنکل گیا ،اتنے میں ایک انصاری کودکراس کی طرف گیا اور میں نے اس کی کھویڑی يرايك تلوار بھي لگائي۔

عبدالله بن فضيل اس حديث كراوي بيان كرتے ہيں كه مجھ سے سلمان بن بيار نے ان كوعبدالله بن عمرضی الله عنهانے بتایا کہ جب مسلمہ مارا گیا توایک باندی مکان کی جھت پر چڑھ کر کہنے گی ہائے امیر المومنین (مسلمه) کوایک کالے غلام نے مارڈ الا۔

#### حضرت حمز ہ بن عبدالمطلب ﷺ کی شہادت

امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت حزہ بن عبد المطلب کے شہادت کے واقعہ کے بارے میں یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں بدروایت نقل کی ہے۔

"عن جعفو بن عمو بن أميه الخ" جعفر بن عربن اميركت بن كه من عبيدالله بن عدى بن خيار كماته سفري لكلا، "فلما قدمنا حمص، قال لى الغ" جب بممص شريخية عبيدالله في كما آب کورغبت ہے کہ ہم وحثی سے جا کرملیں اوران سے حضرت حزہ 🚓 کے قل کے بارے میں یوچیں؟ بیروہی وحق ے جس نے حفرت حزہ کھ کوشہد کیا تھا۔ نام ہی ان کا وحثی ہے اور بیسیاہ فام تھے اور تھ میں رہتے تھے ، تو میں نے کہاہاں۔

"فقيل لنا النخ" بم في لوكول سان كاية لو تها، تو جميل بتايا كيا كدوه اين كل كرمائ من بیٹے ہوئے ہیں، "کالم حمیت" جیے کہ وہ ایک جری ہوئی مثک ہے۔مطلب یہے کہ اس کاجم زراب ڈول تم کاموٹا تھااور سیاہ تھاتو مطلب میہ ہے کہ وہ الیے نظر آئے تھے جیسے کہ ایک بھری ہوئی مشک رکھی ہوئی ہے۔ "قال: فبحشنا، حتى وقفنا الغ" كمتم بن كريم كاوريم جاكر تموز \_ \_ قاصله بران ك سامنے کھڑے ہوئے اور سلام کیا۔

#### عرب كاقيا فهاور حافظه

"وعبيد الله معتجر به حامته الغ" عبدالله بن عدى بن خيار جومير ب راتقي تقانبول في ممامة

اس طرح با ندها ہوا تھا کہ آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آر ہاتھا۔ چېرہ نظر نہیں آر ہاتھا آئکھیں نظر آر دی تھی اور پاؤں نظرآ رہے تھے۔

"فقال عبيدالله باوحشى الخ"انهول نه وحثى سے كهاكياتم مجھے يجيانة مو؟

"قال فنظو اليه ثم قال: لا والله، إلا أني أعلم المع" تووحش في أن كاطرف كما اوركهاك تهمیں پیچان تونہیں رہالیکن ایک واقعہ مجھے یاد آر ہاہے، وہ یہ کہ عدی بن خیار نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا جن کا نام ام قبال بنت الی العیص تھا، اس کے ہاں کمہ میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، میں اس بچہ کودود دھ پلانے والی تلاش کرتا تھا کہ کہیں ہے اس کودودھ پلانے والی ال جائے۔

"فحملت ذلك الغلام مع أمه الغ" توش اس الرك كواس كى مال كرماته الحاليا اورش نے اٹھا کروہ بچیاس دود ھاپلانے والی عورت کوریا تھا،اس ونت مجھےاس نیچ کے قدم نظر آئے تھے۔اب لگتاہے کہ میں تیرے قدموں کود کیور ہا ہول یعنی تیرے قدم اس بچد کے قدم کے مطابق ہے۔ میں اور بچھ نہیں کہ سکتا

ديميس! عرب كے لوگ ايسے ذين قيا فدشناس تھے كداس واقعہ كو چاليس، بچياس سال كاعرصه كذر چكا تھا کیونکہ یہ پیدا ہوئے ، دود ھ پلایا گیا ، بڑے ہوئے ، جوان ہوئے ، یہاں تک کہ چالیس سال کے بعدیہ واقعہ پیش آیا تو جالیس سال پہلے کا واقعہ نصرف یا دہ بلکہ پاؤں کی بناوٹ تک یاد ہے تو تیا فداور حافظ دونوں کس ملا کے تھے۔

"قال فكشف الغ" اس رعبيدالله بن عدى نه اپناچره كحول دياكم باستم في بينيانا من وي موں، پر انہوں نے کہا" الا تعجبونا بقتل حمزة "ككياتم بمين حضرت حروظ كا واقعة بناؤك؟ "قال نعم الغ" توانبول في كباكدا جها بتا تا مول-

"إن حمزة قتل طعيمة بن عدى بن الخيار ببدرالخ" حفرت مر وها فعيم ين عدى بن خیار کو ہدر کے دن قبل کیا تھا، پیعبیداللہ کے بھائی ہوئے ، جبیر بن مطعم بن عدی جومیر کے مولی تھے ، بیجمی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگرتم عزہ کومیرے چچاطعیمہ بن عدی کے بدلہ میں قتل کر دوتو تم آزاد ہو۔

"فلما ان حرج الغ" جب لوك عينن واليسال فكاور عينن كي وضاحت كردى كم "عينين جبل بجبال احد" احد يَقريبايك بهار إاس كويمين كت بين اوراس كاطرف اس ليحمنو سكاكد کفار کا لفکراس جبل عینین کے پاس جا کر فروکش ہواتھا، تو میں لوگوں کے ساتھ از ائی کے لئے لکلا۔

"فلما اصطفوا للقتال خوج سباع" جب آل كيك جب صف بندى بوئى توميارز طلب كرنے ك ليح سباع نا مخض نكلا، "فقال هل من مباوذ؟ الغ" تواس ني كهاكم يس كوكي مقابله كرنيوالاموجود

#### ••••••••••••••

ہے؟ تو حضرت جمزہ دھاں کے مقابلہ پرآئے۔

جس خص سے حصرت حمزہ مظافی نے مبارز طلی میں مقابلہ کیا تھا بہاں پر اس کا نام سباع ہے، جبر بعض دوسری روایتوں میں دوسرانام آیا ہے، ای طرح ابوشیہ کانام بھی آیا ہے لیکن اس روایت میں سباع کا نام ہے۔ حضرت حمزہ مطافہ نکا اور انہوں نے اس کو کہا کہ "باسباع یا ابن آم انصار مقطعة البطور"اے

حفرت حزود کھی نظے اور انہوں نے اس کو کہا کہ ''بیاسیاع یا ابن آم آلمار مقطعة البظور''اے سباع!اے ام انمار کے بیٹے! جواز کیوں کی ظر کانے والی ہے۔

" بسط و د" بظر عورتوں کی شرمگا، کے اندر گوشت کی ہو ٹی جیسی ہوتی ہے، عریوں کے رواج کے مطابق جب بچیوں کا ختنہ ہوتا تھا اس کو کا ناچا تا تھا ، اس کو بظر کہتے ہیں،" بطور"اس کی جمع ہے۔

اے این ام انمار ، جو بچیوں کی بظر کاننے والی تھی ،اس طرف اشارہ کیا کہ سباع کی ماں خانتہ تھی یعنی لڑ کیوں کا ختنہ کیا کرتی تھی اور بیا چھا پیشے نہیں تھیا جا تا تھا تواس واسطے اس کو ایک طرح سے عیب کے انداز میں ذکر کیا کہا ہے ام انمار کے بیٹے جو بظر کا نئے والی تھی۔

"الحاد الله ورسوله 像،" كياتوالله الله وررسول 國 كمقابله برآتا هج اليني تيرى كيااوقات اور عبال بركة الله اوراس كرسول كرمقال لج يرآك -

"لم شد علیه فکان کامس الله هب" حضرت تروی فی نے اس پرتملی کی او و و ایبا ہوگیا کہ گذری ہوئی کل، پلانی تاہوگیا کہ گذری ہوئی کل، پلانی تاہوگیا۔ "قال: و کسمنت لحمزة تحت صخوة النے" و حتی نے کہا کہ شرحت مخرصة تمرویت کی کیا کہ شرحت منزت تمرویت کی گلات کا کریٹر گیا، "درمیته بسحربت کی فاضعها فی لنته" جب حضرت مخروج میں نے ان کو اپنی کے درمیان رکھ دیا، "حتی خوجت من بین و درکیه" یہاں تک ان طرح میں نے دارا کردوان کے کوابوں کے درمیان سے لگل گیا گئی ان کے بدن سے آر بار ہوگیا، "فکان ذاک العہد به" تو یکی بات حضرت محزوج کی آخری بات قضرت تمزوج و میں کی آخری بات قضرت تمزوج کی آخری بات قسم کی تا تری بات تعزید و میں کیا آخری بات قسم کی تروی بات قسم کی تروی بات تعزید و میں کیا تھی گئی آخری بار جوان کوزندہ و کیا گیا وہ اس وقت تھا۔

" فلما رآنی قال: آنت وحشی؟ الغ" جبرسول الله الله الله يهد يكما تو پوچها كياتم بي وحق ؟ من خيا كياتم اي وحق ؟ من خياب إلي الم يا تم كياك الله وجد كي تخي كي

کیا ضرورت ہے صرف اتنا کہدویا کہ جوہات آپ کو پنٹی ہے وہ درست ہے بعنی بیٹیں کہا کہ میں نے قبل کیا۔ ''فعال: فصل تستنطیع ان تغیب المع'' تو آپ ﷺ نے فر مایا کرتم ایسا کر سکتے ہوکہ اپنے چہرے کو جھے ہے خائب دکھ سکو؟ میں سہ بات من کر ہا ہمآ گیا۔

## معافی اختیاری فعل ہے

یعن معاف تو فرمادیا "الامسلام بهدی معاکمان قبله" لیکن چاکواس طرح بے دردی کے ساتھ ہلاک کرنے والا آتھوں کے سامنے ہوتو آدی کو وہ واقعہ یاد آئی جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ میرے دل میں کوئی کدورت ایسی نیآ جائے کہ جوتہارے لئے نقصان دہ ہو، اس واسطانے چرہ کو مجھ سے دورر کھنا۔

اس سے بیہمعلوم ہوا کہ معاف کرنے کے لئے بیضر دری نہیں ہے کہ جس فخص کومعاف کیا گیا اس کے ساتھ خوشگوار تعلقات بھی قائم ہوجائے ۔

معاف کردیا اس کے معن میں ہے کہ آخرت میں انقام نہیں لیں مے لیکن دل مل جانا، طبیعت میں خوشگواری کا داعیہ پیدا ہوجانا لیوکی ضروری نہیں کیونکہ بیانسان کے اضیار سے باہر ہے۔

''فسلم قبض وسول الله ﷺ فحصوج مسيلمة الغ" جبرسول الله ﷺ كادصال ووااورسيلمه الغرب جبرسول الله ﷺ كادصال ووااورسيلم كذاب نے بوت كار قبل كار كاموقع لل جائے تو كم از كم دعترت جز وظ من كي كار كاموقع لل جائے تو كم از كم دعترت جز وظ من كي كار كار وجوائنا اس كى يكھ تلافى ہوجائے ، تو ميں جمي لوگوں كے ساتھ جنگ يمام ميں لو نے كيكے كيا۔

عبدالله بن فضل كتبه بين كه يجيسليمان بن يبار في خردى كدانهول في حضرت عبدالله بن عمر وضى الله عندالله بن عمر وضى الله عند عند الله على ظهر بيت " جب سيلم كذاب كتل كاواقعه جواتوا يك جازيه باندى جوابية كلر كحري شي ، اس في كار المبسود السمور منيسن، فيسل

السعيد الامسود" افسوس باميرالمومنين بركدايك كالے غلام نے قبل كرديا، اس نے مسيلم كذاب كوامير المؤمنين كها۔

### سب سے پہلے امیر المؤمنین کالقب کس کوملا؟

بعض لوگوں کواس روایت کی صحت براس لئے تامل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمہ کا جوتبعین ہے وہ اس کا نام امپرالمومنین رکھتے ہوں کیونکہ اس کورسول کہتے تھے۔

یماں پراڈکال ہوتا ہے کہ مسیلہ گذاب کو جاریہ نے امیر المؤمنین کہا ہے حالانکہ بیرکوئی الی بات نہیں اس واسطے کہ دہ پیچاری لڑکی ہے وہ اپنے چیٹوا کے لئے جو چاہے لفظ استعمال کرے ہم کون میں اس کورو کئے والے۔اس نے اپنے قمٰن سے اس کوامیر المؤمنین کہد یا اس لحاظ ہے کہ وہ پور لے لفکر کی قیادت کرر ہاتھا تو بیرکوئی الیں اعتراض کی بات نہیں ہے جس کی وجہ ہے اس دوایت کورد کیا جائے۔

امیرالموشن لقب کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ بطور خلیفہ سب سے پہلے برلقب حضرت عمر اللہ اپنایا اور انہی کودیا گیا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر مللہ نے بطور خلیفہ امیر المومنین کالقب استعال مہم کہیں کیا تھا۔ میں

بعض روایات میں ہے کہ وحق کو ہندہ زوجہ الی مغیان نے حضرت حمزہ میں کے آتل پر ما مور کیا تھا۔ دونوں روایتوں میں تطبق سے ہے کہ ابتدا میں تو جیر بن مطعم نے کیا تھا لیکن جب ہندہ کو پیۃ لگا تو وہ مجمی حضرت حمزہ ہوں ہے خار کھائی ہوئی تھی، کیونکہ اسکے بہت سے دشتہ دار مارے گئے تھے ہندہ نے تشم کھائی تھی کہ ان کا کلیجہ کیا چہا توں گا سے ان سے بات کی کہ جب تم قل کر وقو پھر ان کا کلیجہ میرے لئے لے آتا اور واقعی اس نے اس کو چہا ہے۔

# (۲۵) باب ما أصاب النبي الله الجراح يوم أحد يوم أحد يوم أحد مين رسول اكرم الله كذر في بون كابيان

حضور کا کواحد کے دن جوزخم پنچے ،اس باب میں اس کا بیان مقصود ہے۔

<sup>2</sup> عمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٢٢٩

وباهيته ـ اشتدخطيب الله على وجل يقتله وسول الله في سبيل الله)). ٢٦

ترجمہ: ہمام کہتے ہیں کہ میں سنا کہ حضرت ابو ہر پرہ کا فرمار ہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے اللہ کا سخت غضب ہے اس قوم پر جس نے اپنے بیٹیبر کے ساتھ میر کیا ( دانوں کی طرف اشار ہ کرتے ہوئے ) ، اللہ تحت غصے ہوا اس شخص پر جس کو اللہ کے بیٹیبر ﷺ نے اللہ کے رائے میں ہارا۔

س م م م م حدث م م مخلد بن مالك : حدثنا يحى بن سعيد الأموى: حدثنا ابن جريج ، م صمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنه عنهما قال: اشتد غضب الله على من قعله النبى ، في في سبيل الله ، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبى الله ، [انظر: م م عدد الله على الله ، وانظر: م م عدد الله ، وانظر: م عدد الله على الله على الله ، وانظر: م عدد الله على الله ، وانظر: م عدد الله ، وانظر: م عدد الله ، وانظر: م عدد الله على الله ، وانظر: م عدد الله ، وانظر

ترجمہ: عکر مدروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبی فریاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا سخت خصہ اس پر ہے جس کو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ماردیں، اللہ تعالیٰ کا سخت غضب اس قوم پر ہے جوابح پیٹیم ﷺ کے چرہ کوخون آلو دکریں۔

#### تشريح

ان دونوں روایات ٹیں اس بات کا ذکر ہے جب غز وہ اُصد میں نبی کریم ﷺ قریش کے حملے میں ذخی ہوئے تو آنخصرت ﷺ نے ان کے لئے بدؤ عاکرتے ہوئے فرمایا کداس قوم پر لیمنی قریش پر اللہ کاغضب بڑا شدید ہوجنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ میدمعا ملہ کیا۔

نى كريم الله نه اپندار باعيد يعني دندان مبارك كي طرف اشاره كرتے ہوئے بيار شادفر مايا۔

نیز نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاغضب اس جنس کے اوپر بڑا شدید ہے جس کو اللہ کا رسول اللہ کے راہے می**ں آ**ل کردے۔

وفي صبحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب اختداد غضب الله على من قتله رسول الله، وقي: ٣٣٣٨.
 ومسند أحمد، باقي مسند المكثرين، باب باقي المسند السابق، وقي: ٢٨٧٧

٣٩ - وفي مستداحمد، ومن مستديني هاشم، باب بداية مستدعبد الله بن العباس، وقم: ٣٣٥٨

۔ بیا حد کے موقع پر ہوابعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے امیہ بن خلف توقل کیا اور بعض میں رکا نہ کا ذکر آتا ہے تو بہر حال اس کی طرف اشارہ ہے۔

۳۰۷۵ محد الناقتيبة بن سعيد : حدانا يعقوب ، عن أبى حازم: أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله فل فقال: أما والله إلى لأعرف من كان يفسل جرح رسول الله فل ومن كان يسكب الماء وبما دووى ، قال : كانت فاطمة بنت رسول الله فل تفسله، وعلى بن أبى طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كشررة أخذت قطعة من حصير و أحرقتها والصقتها فاستمسك الدم و كسرت رباعيته يومنذ وجهه و كسرت البيضة على رأسه. [راجع: ٢٣٣]

ترجمہ: حضرت بہل بن سعد اللہ ہے کی نے بی گا کے زقمی ہونے کا حال ہو چھا، بہل بن سعد اللہ نے بھا کہ بہل بن سعد اللہ نے بہا فیدا کا قسم اور کوئی کی دوارائ کی اور کوئی کی دوارائ کی خدا کی قسم ایس بی اور کوئی کی دوارائ کی اس کے بہت اور کوئی کی دوارائ کی دواری کی دوارائ کی دواری میں دواری کی دواری میں دواری کی دواری کی دواری کی دواری میں کا ایک کھڑا جلا کر اس کی دواری میارک شہید ہوئے اور چہرہ مبارک شہید ہوئے اور چہرہ مبارک شہید ہوئے اور چہرہ مبارک دو کری کی ایک کھڑا دواری کی کھڑا دواری کے دواری کی کھڑا دواری کھڑا دوار

تشريح

کسی شخص نے حضرت ہل بن سعد بھائے سے غزوہ اُحد کے لگنے والے رسول ﷺ کے زخموں کے بارے میں پو تپھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہتہ ہے کدرسول اللہ ﷺ کے زخم کون دھور ہاتھا اور کون پانی بہار ہاتھا اور کس چیزے آپ کا علاج کیا گیا۔

" کارنم دصول الله الله آپ کارنم دصول النع" کیر فرمایا که فاطمه بنت رسول الله الله آپ کارنم دحور بی تیس اور حضرت علی پی و حال کے اندر پائی لے کر بہار ہے تھے ، جب حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے دیکھا کہ خون اور زیادہ بہاجا دہا جاور یائی ڈالنے سے خون نہیں رک رہا۔

" أخد أن قطعة من حصير و أحوفتها والصقتها الغ" تو چنائى كاايك كاراليا، اس كوطايا اوراس كود بان خون كي جگه ير ركها تو خون بند بوگيا \_

غُروہ أحد ك دن بى كريم الله ك دندان مبارك بھى شہيد ہوئے اور آپ كل كے چرہ انور برجى ذخم

#### 

آئے اور آپ 🕮 کے سراقدس پر جوخود تھا وہ بھی پھر مار کر تو ڑا گیا اس کی وجہ سے اس کے بچھ علقے ،کڑیاں چہرے میں تھس گئے تھے۔

٣٠٤٦ - حدلتني عمرو بن علي: حدلنا أبو عاصم: حدلنا ابن جريج، عن عمرو ابن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله لبي، واشتد كلضب الله على من دمى وجه رسول الله . [راجع: ٣٠٤٣]

ترجمہ: عکر مدروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ اللہ کا سخت غضب اس شخص پرہے جس کوخوداللہ کا پیغیبر ﷺ آل کر دے اور سخت غضب ہے خدا کا اس پر جس نے اللہ کے پیغیبر ﷺ کے چرہ مبارک کوخون آلود کیا۔

# (٢٦) باب ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ باب ﴿ اللَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ باب: جنهول كاتحم مانا

غزوة حمراءالاسد

اس باب میں غزوہ مراء الاسد كابيان كرنامقصود ہے۔

ہں پہنے ہیں برند مرجلہ معالیہ وہ اور الزمنویان اپنے لوگوں کو لے کر چلے گئے تواس وقت جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہوگئی اور الزمنویان اپنے لوگوں کو سے کہ ایک کرآ جا کیں، البذا آ تخضرت کے توالی پیدا ہوا کہ ان لوگوں کا بحروسہ نہیں ہے، ہوسکتا ہے کہ ریکی وقت بلیف کرآ جا کیں، البذا ان کی کچوتوا قب کرنا چاہئے۔

بعض روایتوں میں ہے کہ اس مرحلہ پر ہی آپ ﷺ کوبعض ذرائع سے پیاطلاع مل محی تھی کہ قریش کافکر مقام روحاء میں جا کر ضہر گیا ہے اور دوبارہ حملہ کی تیاری کررہا ہے۔

اُس واسطے آنخضرت ﷺ نے محابر کرام ﷺ سے فر ما یا کہ پھھ کوگ تعا قب کے لئے چلے جا کیں اور فقط وہی لوگ ہمراہ چلیں کہ جومعر کہ اُصدیس شریک تھے۔

حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یار سول اللہ! میرے والداُ حد میں میں بید ہوئے بہنوں کی خر گیری کی وجہ سے میں اُ حد میں شریک نہ ہوسکا۔اب میں ساتھ چلنے کی اجازت جا ہتا ہوں،آپ ﷺ نے ساتھ چلنے کی اجازت دی۔

اس خروج سے آپ کا ایک مقصد بیتھا کدوشمن مین جھے لے کدمسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔

# صحابهٔ کرام 🚓 کی بہادری اور حوصلہ

باد جود مید کستابه کرام که خشه اور نیم جان ہو بچے تنے اور ایک شب بھی آرام نہ کیا تھا کہ آپ کی ایک آواز پر پھرنگل کھڑے ہوۓ۔ چناخچہ محالبہ کرام که کا انتخاب ہوا اور آنخضرت کے ستر صحابہ کرام کھ کوکیکر آگے روانہ ہوئے۔

جب محراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو ہو نئز اعد (بعد میں بی قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بناءاس وقت بی قبیلہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا کیکن مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ اندری دکھاتھا) کے ایک سر دار تعزیت کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سحا ہد کی تعزیت کی جواً حد میں ہیں یہ ہوئے تھے۔

مسلمانوں سے دخصت ہونے کے بعد بوفرزاعہ کے بیر دار ابوسفیان سے طاقات کے لئے بھی گئے، جو اپنے لئے کئی گئے، جو اپنے لئکر کے ساتھ دوجا کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے قا، وہاں کفارنے آپس میں بید مشورہ کیا کہ ہم توا چھی خاصی جیتی ہوئی جگ ہار کے آگئے، مسلمانوں کے بہت سے بڑے لوگ ہم نے شہید تو کردیئے کئین کیا تی اچھا ہوتا کہ سب بی کوشم کردیئے ، تولوگوں نے کہا کہ ابھی بھی پچوٹیس گیا تو چلووا پس چلتے ہیں اور جا کردوہارہ حملہ کرتے ہیں اور جو باقی اس کے لئے حملہ کرتے ہیں اور جو باقی اس کے لئے دولئی جس کے اپنے اس کے دولئی جس کے دولئی ہو کہا کہ اس کے لئے دولئی ہو کہا کہ کہا کہ کہا گئی جس کے لئے گئی اس کے لئے دولئی دولئی ہوئے گئی اس کے لئے دولئی ہوئے گئی اس کے لئے ہیں اور جا کروہ باقی دولئی ہوئے گئی اس کے لئے ہیں اور جا کروہ کیا گئی ہوئے گئی اس کے لئے ہیں ہوئے گئی اس کے لئے ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئی دولئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی اس کے لئے ہوئے گئی ہے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہوئے گئی ہے گئی ہوئے 
تو بنوٹز اعد سے سر دارنے کہا کہ کس فکر میں ہوتیہیں پیڈیٹیں کہ تحدید پیڈمنورہ سے ایک بہت بوالفکر لے کر روانہ ہو بچکے ہیں اور عنقر یب تمہارے او پر عملہ آور ہونے والے ہیں تم تو کہتے ہو کہ ان کو جا کر فتم کرویں اب توانی خیر مناؤ۔

ا بوسفیان نے جب بیسنا کہ مسلمان آرہے ہیں تو گھراپنے ساتھیوں سے دوبارہ مشورہ کیا اور پھر فیصلہ بیہ کیا کہ واپس ہی چلتے ہیں جو کیچے ہوگیاہے وہی بہترہے ،اس ہے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔

حمراء الاسد سے متعلق قر آن میں اللہ تعالیٰ نے محابہ کرام 🚓 کی بہادری اور ان کے حوصلے کا ذکر فریایا ہے:

﴿ الَّذِينَ النُّعَجَابُوا لِللَّهِ وَالرُّسُولِ مِن يَعُدِ مَا أَصَّابُوا لِللَّهِ وَالرُّسُولِ مِن يَعُدِ مَا أَصَّابُوا مِنْهُمْ وَالْقُوَا أَجْمَا لِلَّاسُ إِنَّ اللَّاسُ قَلْ أَجْمُ اللَّاسُ إِنَّ اللَّاسُ قَلْ جَمَعُوا لَكُمْ لَا الْحُمْ لَا أَحْمُ لَا اللَّهِ المَّالُ لَا أَحْمُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَسُبُنَا اللَّهُ وَلِعُمَ الْوَكِيلُ ﴾ ٣

ترجمہ: وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی الله اور رسول کی لچار کا فر ماں برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور تقی لوگوں کیلئے زبردست آجر ہے۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ: یہ (کمہ کے کا فر) لوگ (تمہارے) مقابلے کیلئے (لچرے) جع ہو گئے ہیں، لہذا ان سے ڈرح رہا، تو اس (خبر) نے اُن کے ایمان میں اورا ضافہ کردیا اور وہ بول آٹھے کہ: "ہمارے لئے اللہ کا نی ہے اور وہ بہترین کا رساز ہے"۔

قرآن کی اس آیت میں ای حراء الاسد کے داقعہ کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے اللہ درسول کی بات مانی ، ان کی دگوت کی ہے جنہوں نے اللہ درسول کی بات مانی ، ان کی دگوت پر لبیک کہا ہوئی تعلید ما اُصابَقهُمُ الْقَدْح کی جبکہ ان کورَ تم تَخْلَ کے کا تعلید کرام کے شہید دوئی ہوئے تنے اور دل غزہ تنے ، تقتین سے دو چار تنے ایک حالت میں بجر دوبارہ ای لئکر کے تعاقب میں جانا اور لڑائی کیلئے تیار ہوجاتا ہے بڑی حوائم دی کی بات تھی اور اللہ اور رسول کے کیا طاعت میں ایسا کرنے دالے کو تو ترکی کیا۔

اورور ول الله الله الله الله الله على الله الله الله الله ويف الله ويفي برأس فض ف محابر كويد چناني جديد صوراقدس حراء الاسدك مقام برتشريف لي محك اوروين برأس فض في معارف الله ويفتم الوكيل في فرمايا - الا

الله صنع المبيرة معرد: حداثا أبومعاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عن أبيه، عن عائشة رضى الله عن الله و الل

مع [آل عمران: ۱۷۲،۱۷۳]

اع فعج الباري، ج: 2، ص: ٣٢٣ و كتاب المفازي للواقدي، ج: ١ ، ٣٣٧

۲۳ وفي صبحيح مسلم، كتاب قطائل الصحابة، باب من قطائل طلحة والزبير، رقم: ۱۳۳۳، وسنن ابن ماجة، كتاب المقدمة، باب قصل الزبير، رقم: ۱۲۱

ترجمہ: حضرت عائشرض اللہ تعالی عنہانے فر بایا کہ ﴿ الّٰهِ لِينَ اسْتَعَجَابُوا لِلّٰهِ وَالوَّسُولِ مِن بَعْلِهِ
مَا أَصَابَهُمُ الْفَرْمُ وَالْحَبُ مِن لُوگوں نے زخی ہونے کے بعد اللہ تعالی اور رسول کا حکم بانا ، ان میں جو نیک اور
پر ہیزگار ہیں ان کو بہت ثواب لے گا۔ اے میرے بھانچ ! تہارے والدز بیر کھا ور نا نا ابو بکر صدیق کھا ان کہ
لوگوں میں سے تھے ، بات یہ ہوئی کہ اُ حد کے دن رسول اگرم کھا کو جو صدمہ پہنچا تھا ، اور کا فر مکہ کو والی گے تو
آپ کھا کو بیاندیشہ پیدا ہوا کہ کا فرکسی پھرلوٹ نہ آئیس ، تو آپ کھی نے فر مایا کہ ان کا فروں کا تعاقب کون
کرتا ہے؟ بیٹھم مُن کرسم حضرات نے اس تھم کی تھیل کی ، حضرت عردة بن ذیبر رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ ان لوگوں
میں ذیبر اور ابو یکر رضی اللہ تعالی عنم نام میں شامل تھے۔
میں ذیبر اور ابو یکر رضی اللہ تعالی عنم نامل تھے۔

### واپس لوٹنے والوں کے تعاقب کا حکم

اس روایت میں حضرت عا کشیرضی الله عنهاغز و قرحمراءالاسد کا واقعه بیان کررر ہی ہیں ۔

ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عاکشر رضی الله عنهانے بدآ سے پرهی " ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالرُّسُولِ مِن اللّٰهِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ واللّٰحِ ﴾ لیحن وولگ جنبوں نے زقم کھانے کے بعد بھی الله اور رسول کی پکار کافر ہاں برواری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متق لوگوں کے لئے زیروست آجرے۔

زیروست آجرے۔

آیت پڑھنے کے بعد کر حضرت مود ہیں نہیر رضی اللہ خنہا سے فرمایا کہ" بسیا ابسن اُختسی، کان آبوک منہم: المزبسر وابو بکو" اے بھائے! تہارے والداورنانا بھی ان لوگوں میں سے تتے جن کا تعریف اس آیت میں آئی ہے کہ ایک تبہارے باپ زیبر بن موام کھا، اور درمراصد کی آگر کھا، بھی تتے۔

لما اصاب وسول الله هم ما أصاب يوم احد" اوروجه يقى كه جب رسول كريم هكوا مدك دن پنجاده معالم جو پنجايعن آب هك كربت سے محابة مهد بوع \_

"فالتعدب منهم سبعون وجلا" توسترصحاب کرام الله نے آپ کاک اس پکار پرلیک کہااور قریق کے تعالیہ کہاور قریق کے تعالیہ کے تیارہ و کئے باوجودائ کے کمکن تھے اور بہت تھے ہوئے تھے۔

" قال: كان فيهم أبوبكو والزبيو" حفرت عروة بن زيررضى الدعنما في مايا كدان لوكول بل

حضرت ابو بکرا ورحصریت زبیررض الله تعالی عنها بھی شامل ہتے، یعنی ان کے والدحضرت زبیر بن عوام ﷺ اور مانا حضرت ابو بکر صدیق اگر ﷺ شامل ہتے تعاقب میں جانے والے لئکر میں۔

# (۲۷) باب من قتل من المسلمين يوم أحد أحد كروزشهيد بون والمسلمانون كابيان

منهم: حمزة بن عبدالمطلب، والهمان، وأنس بن النضر، ومصعب بن عمير.

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اُ حد کے روز شہید ہونے والے مسلمانوں کا ذکر فرمایا ہے: جیسے حضرت جزہ بن عبد المطلب ، حضرت بمان ، حضرت الس بن نضر اور حضرت مصعب بن عمیر ہے۔

4/4/ سحدث عمرو بن على: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا اعز يوم القيامة من الأنصار.

قىال قتىادة: وحداثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون، ويوم بشر معونة سبعون، ويوم بشر معونة سبعون، ويوم البمامة على عهد أبى بكر، ويوم مسيلمة الكذاب. ٣٠

ترجمہ: قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں بچھتے کہ عرب کے تمام قبائل میں انصار سے زیادہ شہید کی قبلے کے ہوں، ان سے سے زیادہ عزت والاکو کی قیامت کے دن ہو۔

" قاده کیتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک ﷺ نے کہا کداُ مدے دن ستر آدمی انصار کے شہیر ہوئے ، اورا نئے بی ہیرمعو نہ کے دن اورا نئے ہی جنگ پمامہ کے دن ، اور ہیرمعو نہ کا واقعہ آخضرت ﷺ کی حیات میں ہوا تھا، اور بما مہ کا واقعہ خلافت صدیقی میں ہوا، جس دن مسلم کذاب سے مقابلہ ہوا۔

#### جنگ أحدا ورانصار كى فضيلت

قادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عرب کے قبیلوں میں سے کی قبیلہ کوئییں جانتا جس کے شہیدوں کی تعداد انصار ہے زیادہ ہواور قیامت کے دن ان سے زیادہ عزت والاکوئی ہولینی انصار نے بہت شہید چیش کئے ۔ ۔ چنانچینز د واحد میں مہاج بن میں شہید ہونے والوں کی تعداد چیوسات سے زیادہ نہیں تھی باتی سارے انصاری صحابہ کے تنے ادرآ کے بھی مختلف غز وات میں آئے گا۔مطلب میہ کہ جینے شہید انصار میں سے ہوئے اشنے ادرکی قبیلہ میں نہیں ہوئے ہیں۔

ا صدیس سر محابہ جو انصاریں ہے شہید ہوئے تھے یہ تعداد تغلیبا ہے، اس واسطے کہ احدیش شہید ہوئے والے کل محابہ کرام ہم سرتھے اوران میں ہے چیسات محابہ بہاج بن میں، باقی تریسٹھ کے قریب انصار تھے۔ اہل عرب اکثر ویشتر کر کا کا ظافین کرتے، کسر کو حذف کردیتے ہیں یا اس میں اضافہ کردیتے ہیں تو تریسٹھ کوستر کہددیتا محاورہ عرب کے مطابق ہے۔ ہیں

9 - 0 - حدانا قعيدة بن سعيد: حدانا اللبث، عن ابن شهاب ، عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك : أن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أخبره أن رسول الله كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحدلى ثوب واحد، ثم يقول: ((أيهم أكثر أخذا للقرآن؟)) وأمر بدائهم له إلى أحد قدمه فى اللجد وقال: ((أ ناشهيد على هؤلاء يوم القيامة))، وأمر بدائهم بدمائهم ولم يضل عليهم ولم يفسلوا. [راجع: ١٣٣٣]

ترجمہ: عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہمانے ان کو بتایا کہ رسول اللہ ﷺ مدکے دن دو شہید وں کو ایک ہی کپڑے میں لیٹنے اور پوچھتے کہ ان دونوں میں قرآن کریم کس کو زیادہ یادتھا، جب آپ ﷺ کواٹارہ سے بتایا جاتا تو آپ ﷺ اِس کوقبلہ کی سمت آگر کرتے اور فر ہاتے میں قیامت کے دن اُن لوگول کا گواہ ہوں گا، اور آپ ﷺ نے فر مایا ان کوائی طرح خون آلودہ بلاعشل و نماز فون کردیا جائے۔

# شهدائے أحداور حفاظِ قرآن كى فضيلت

"فيم يقول أيهم أكثو أخذا للقرآن؟ الغ" كررسول الله فق فرمات كران من عقرآن

٣٣ فمن قال قتل منهم سيعون أالغي الكسر، والله أعلم، فتح الباري، ج: ٤، ص: ٣٤٦

کے کا زیاد وعلم حاصل کرنے والاکون ہے یخی ان میں ہے کس کو تر آن زیادہ یا دقعا؟ تو جب ان میں ہے کس کی طرف اشارہ کیاجا تا کہ ان کو تر آن زیادہ یا دقیا تو آپ اس کو کھر میں آگے رکھتے تھے۔

"أمو بدفنهم بدهائهم "اوراً پ ان ان اوان كنون كرماته يى دفن كرنے كا حكم ديا۔ "ولم يصل عليهم ولم يفسلوا" اوران برنماز بي نيس پر مي اور سل بي نيس ديا۔

شهيدكي نماز جنازه كاحكم

عسل نددينا توشنق عليه بي كه شهيد كونسل نبين ديا جائے گا۔

نمازہ جنازہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنها کی اس صدیث ہے۔ استدلال کرتے موے فرماتے ہیں کہ شہید کے او پرنماز نہیں پڑھی جائے گی۔

جبكه حنفيه كہتے ہیں كه شهيد پرنمازه جنازه پڑھی جائے گی۔

بیاختلاف اس وجہ ہے ہوا کہ غزوہ اُصد کے شہدا کے بارے میں روایتیں مخلف ہیں: بعض روا چوں میں شہید برنماز کی نئی آئی ہے اور بعض میں اثبات آئی ہے۔

تو حفید کہتے ہیں کہ شبت مقدم ہے نافی پر۔

تطیق دونوں میں وی ہے جو میں پہلے مرض کر چکا ہوں کہ ہرایک شہید پرالگ الگ نمازٹیس پڑھی گئی، دی دی کے مجموعہ پر پڑھی گئی اور معنزت تن چھ ہرایک میں ساتھ ہوتے تھے تو اس واسطے بعض روا یوں میں آیا ہے کہ پڑھی، بعض روایتوں میں آیا ہے کہیں پڑھی اور بعض میں آیا کہ صرف تمز ہے پر پڑھی گئی۔ وہے

<sup>20</sup> مدید فبر: ۳۰ مری تشریح میں معزے جز معله برنماز جناز و کے حوالے سے تغییل ملا مظافر ما کیں۔

پھوچھی) سے فر مایاتم عبداللہ برمت رؤ،اس برتو فر شتے جناز واٹھانے تک سایہ کئے رہے۔

# موت پر بےاختیاری بکاءممنوع نہیں

این منکدر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابرضی الله عنهما کو کہتے ہوئے سنا کہ جب غزوہ اُحدیر جب میرے والدشہید ہوئے تو میں رونے لگا اور کیڑا تھرہ پرسے اتار کر رونے لگا ، تو صحابۂ کرام 🚓 مجھے رونے ہے رو کئے لگے اور آنخضرت 🛍 نے نہیں روکا۔اس واسطے کہ بے اختیار جور ونا آئے وہ منع نہیں ہے۔

اس روایت میں حضرت جابرین عبداللہ رضی اللہ عنہا کورو نے ہے ممانعت کا ذکر نہیں ہے ، البستہ دوسر کی روایوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہتم باپ برمت روؤ۔میری جو پھوچھی تھیں فاطمہ بنت عمروان ہے آپ 🕮 نے فرمايا كهاكه "لا تبكيده أو صا تبكيده ما ذالت العلامكة المنع عبدالله يرمت روً، كمالما تكداين يرول ہےان برمسلسل سار قلن ہیں یہاں تک کہ جنازہ اٹھ جائے۔ ۲ع

ا ٨٠٧ ـ حدثنا محمدبن العلاء: حدثناأبوأسامة، عن بريد بن عبدالله بن أبي يردة، عن جده ابي بردة، عن ابي موسى ، ارى عن النبي ، قال: (( رأيت في رؤياى اني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعادا حسين ما كان فإذاهو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرا، والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد)). [راجع: ٣٢٢٢]

ترجمہ: حضرت ابوموی اشعری استعراد اللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت اللہ نے فر ماما میں نے خواب می ریکھا کہ میں نے ایک بارتلوار ہلائی تو اس کی نوک ٹوٹ گئی، اس کی تعبیر یہی تھی کہ مسلمان اُحد کے دن شہید ہوئے ، پھر دوسری مرتبہ ہلا کی توٹھیک ہوگئی ، اس کی تعبیر بیٹھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخر میں فتح ویدی ، اوران میں اتحادیدا کردیا ،اور میں نے خواب میں گا کمیں دیکھیں (جوذ کے ہور ہی تھیں ) اور اللہ تعالیٰ کے سب کام بہتر ہں اس کی تعبیر بھی بہی تھی کہ سلمان اُحد کے دن تہید ہوئے۔

٢٦. "لابكيه" كذا هنا، وظاهره أنه نهي جابر، وليس كذالك، وانما هر نهي لفاطمة بنت عمرو عمة جابر، وقد أخرجه مسلم من طريق فندرعن شعبة بلفظ قتل أبي - فذكر الحديث الي - وجعلت فاطمة بنت عمر و عمتي لبكيه، فقال النبي ﷺ: لا تبكيه، وكلا تقدم عند المصنف في الجنائز نحوهذا، ومن طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر نحوه. فتح البارى، ج: ٤، ص: ٣٤٦

### "أرى" كهنےكامقصد

حضرت ابوموی اشعری ﷺ کی روایت ذکررہے ہیں ،اس روایت میں لفظ "**اُری" بی**امام بخاری رحمہ اللہ کا جملہ ہے۔

ا مام بخاری رحمد اللہ کتے ہیں کہ بیرا گمان ہے ہے دھنرت ابوموی اشعری اللہ نے تی کر کم بھے سے سے مرفو عا روایت کیا ہے اور کا دوایت کیا ہے اور کا جائیں کہ دھنرت ابوموی اشعری کے نے مرفو عاکمیا تھا یا ہی طرف سے موتو فاروایت کیا تھا گئین عالب گمان چونکہ ہے ہے کہ حضور تھنے کہا تھا اس واسطے کہا دواری عن النبی تھا"۔

#### آنخضرت فللكاخواب اورغز وؤاحد

بي حضرت ابوموئ اشعرى ك كاروايت بغرمات بين كه "قال: وأيت في وفياى أنى هوزت المسخ" بحرك أنه وفياى أنى هوزت المسخ" بحرك مي المسخ المسخة في المسخ المسخة في المسخة في المسخة في المسخة في المسخة المسخة في المسخة

" مهم هزدته اخوى الغ" گجرش نے دوسری باراس آلوار کو آت دی تو و مگوار پہلے سے زیادہ بہتر ہوگئی،" فیا ذاهبو صا جاء به الله الغ" اس کی تبییر پیٹی کداس کے بعداللہ تعالی نے نوعات عطافر مائیں اور مسلمانوں کو کامیابیاں نصیب فرمائیں -

''و **د آیت طبه بقر'' ا**وریش نے اس خواب میں ایک گائے دیکھی۔ بعض دوسری رواچوں میں آتا ہے کہ اس گائے کو *گروڈ* ن<sup>7</sup> کیا جار ہاتھا۔ ''و **اللہ عبیر'' اس جلہ کی تشریح میں شرا**ح کے مختلف اقوال میں:

بعض کہتے ہیں کہ اس مطلب کیے کہ میں نے پیکھر کہیں کھا ہواد یکھایا کی کو کہتے ہوئے سا۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ ''وصنع اللہ خیو '' کہ اللہ کا کام بہتر ہے پینی جو کچھ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بعد میں عطافر بایا وہ اس شکست کے مقابلہ میں بدر جہا بہتر تھا جواحد کے اندرواقع ہوئی تھی۔

رویرس اور بعض نے کہا کہ یہ "واؤ قسمیه" ہے کہ اللہ کا تم ایر سارا خواب مسلمانوں کے لئے بہتر ہی تھا۔ "فیاذا هم المعومنون الغ" بيت چلا کہ يرجوگائ كوزئ ہوتے ہوئے ديکھا تھا اس کا مطلب بيہ

#### کہ بیدہ ومسلمان ہیں جواحد کے اندرشہید ہوئے تھے۔ ہج

٣٠٨٢ - حدالت أحمد بن يونس: حداثنا زهير: حداثنا الأعمش، عن شقيق، من حباب في قال: هاجرنا على الله، فينا من حباب في قال: هاجرنا على الله، فينا من معنى أو وحد الله فوجب أجرنا على الله، فينا من معنى أو وحد أجره من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد ولم يعترك إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجليه خرج رأس، فقال لنا النبي في ضطوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، أو قال: ألقوا على رجل من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. [راجع: ٢٤٦]

ترجمہ: حضرت خباب بن ارت کے کہا کہ ہم نے آتخضرت کے کساتھ ہجرت کی اور محض رفنا الّٰہی کے لئے اب ہمارا او اب اللہ تعالی کے ذمہ ہوگیا، ہم میں بعض ایسے ہیں جوگزر گئے، اور وہ دنیا میں کو کی بلا نہ پا سکے، انہی لوگوں میں مصعب بن عمیر ہے بھی ہیں، جو اُمد کے دن شہید ہوئے تھے، انہوں نے صرف ایک دھاری دار کملی چھوڑی، جب ہم اس سے ان کا سرچھاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھیاتے تھے: مرکفل جاتا تھا، آخضرت کے فرمایا ان کا سرچھا دواور پاؤں پراؤٹر کھاس ڈال دو، اور ہم میں بعض ایے بیں کہ ان کا میرو و خوب پکا اور اس کو چُن رہے ہیں۔ ہی

# (۲۹) باب: أحد جبل يحبنا ونحبه باب: جبل احدہم سے مجت كرتا ہے اور ہم اس سے مجت كرتا ہيں

**قاله عباس بن سهل، عن أبي حميد عن النبي ﷺ** ترجم:عباس بن بهل كبتة بين كدانبول نے ابوجيدے، انبول نے نبی ﷺ سے دوايت كي \_

<sup>24 ((</sup>والله عير)) كـذا بالرفع فيهما على أنه مبتدأو خيروفيه حذف تقديره: وقواب الله عير، أوصنع الله بالمقعولين غيبر لهم من بقائهم في الدنيا، وقال السهيلي: معناه رأيت بقرأ تنجر والله عنده عير، وفي رواية ابن اسحاق: إلى رأيت والسله عيبراً، رأيت بقبراً، قبال الدووى: جناء في رواية: رأيت بقبراً تنجر، وبهذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا: إذ بحر البقرهوقتل الصحابة بأحد، عمدة القارى، ج: 12، ص: ٣٣٦ وفتح البارى، ج: 2، ص: ٣٣٧

٨٣ - ٨٠ - حدالتي نصر بن علي قال: أخبرني أبي، عن قرة بن خالد، عن قتادة:
 سمعت أنسا ها أن النبي قال: ((هذا جبل يحبنا ونحبه)). [راجع: ٢٤١]

|<del>|</del>

ترجمہ: قادہ نے کہا کہ میں نے انس کا سے سا کہ رسول اکرم کا نے فریایا یہ پہاڑ (احد) ہم سے مجت کرتا ہےاورہم اس سے مجت کرتے ہیں۔

٣٠٨٣ - حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك ،عن عمرومولى المطلب ،عن أنس بن مالك ﴿: أن رسول الله ﴿ طلع له أحد فقال: ((هذاجبل يحنا ونحبه ،اللَّهم إن إبراهيم حرم مكة وإلى حرمت المدينة مابين لابنيها)). [راجع: ١٣٦]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک کے بیان کیا کہ رسول اللہ کا کوؤ وہ تبوک ہے واپس آتے ہوئے جب اُحد کا نظر آیا تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ ریا مدایک پہاڑے، جوہمیں دوست رکھتا ہے، اور ہم اس کو دوست رکھتے ہیں، یا اللہ ابراہیم ﷺ نے مکہ ترم بنایا اور ش مدینہ کو دو پھر سلے علاقوں کے درمیان ترم بنا تا ہوں۔

#### "ما بين اللابتين" ـــمراد

"لابعیه" بیتشیب" بیتشیب "لابد" اور "حوه" ایک خاص تم کار بین او کهاجا تا ب، حس یس کالے پھر زمین میں گڑھے ہوتے ہیں لینی ایسی زمین جس میں کالے پھر جھاد کیس کی طرح ہوں اوروہ زمین کے اندر گڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر کی زمین ہوتی ہے اس کوترہ بھی کہتے ہیں اور لاب بھی کہتے ہیں۔ وج

دیند منورہ کے اطراف میں بہت سے لابداور حرہ میں ان میں ایک حرہ قباء کی جانب ہے اور ایک حرہ احد کی جانب ، اگر چہ مشرق میں بھی میں اور مغرب میں بھی لیکن ثنال اور جنوب میں جوحرہ میں لینی ایک قباء اور دومرااحد میں اس کو ''لابعین'' کہتے ہیں۔

اور "مابین لابتین" کے معل"مابین حدود المدینة" بین،اس سدر ید منوره کی صدور متعین ک گئے ہے تو "مابین اللابعین" کے متی دید موره کی صدود ہیں۔

# "ما بين اللابتين" كياحرم -؟

حفیہ کے زویک حرمت "ماہین لاہنین" کی میحرمت معنوی ہے لین میمقام عظمت وتقترس والا ہے۔

PJ لابة: بتخفيف الباء المؤحدة، وهي الحرة، عمدة القارى، ج: ١١ ، ص: ٢٣٧

کین ائمہ ہلاشاں کوحرم کے معنی میں ہونے پر محمول کرتے ہیں کہ جس طرح مکہ مدے ساتھ حرم ہے۔ ای طرح یہاں پر بھی حرم ہے۔ تفصیل اس کی انشاء اللہ کتاب الج میں آئے گی۔ ۔ ف

٣٠٨٥ عبر بن حسر بن خالد: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي المخير عن عقبة عن اكتبي هخرج بوما فيصلى على أهل احد صلوته على الميت ثم المصرف إلى المنبو فقال إلي فوط لكم وأنا شهيد عليكم وإلي لأنظر إلى حوضي الآن وإلي إعطيت مضاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض إلي والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ال

ترجمہ: حضرت عقبہ کا مرائے ہیں کہ رسول اللہ کا ایک دن اُ حد کی طرف گئے ، شہداء اُ حد پر مثل اللہ کا مارے کے مشہداء اُ حد پر مثل نماز جنازہ و پڑھی، گھر مبر پرآ کر فرمایا ہیں تبہارے واسطی کا مردست کرنے کے لئے آگے جلئے والا ہوں، میں تم پر گواہ ہوں، میں حوض کود کیے رہا ہوں، مجھے زمین کے تنجیاں دک کئیں یا بینے رمایا کہ ذرین کی تنجیاں دک کئیں، اور بات بیب مجھے اپنے بعد بخدا تنہارے لئے مشرک ہوجانے کا اندیشہ نیس ہے، ہاں بید ورضرور ہے کہ کہیں تم و نیا میں نہ بھن جا کہ۔

# شهداء برنماز كي صراحت

حفرت عقبہ اللہ اور ایت کرتے ہیں کہ بی کریم ﷺ "خوج یو ما فصلی علی العل أحد صلوته على اللہ اللہ اللہ علی اللہ ال علی الله بیت "ایک روز الل أحد کی طرف کے ، اور شہراء أحد پر نماز پڑھی اور نماز جنازه کی طرح تمی \_

یکھیا حادیث میں جن حضرات نے تا ویل کی تھی کہ "صلاحة" سے مراد طلق" دعیا" ہے۔اس تا ویل کی اس صدیث سے تر دید ہوگئ کہ یہال پرمیت پر دوایت میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آپ لیکھ نے شہداء پر جونماز پڑھی وہ میت کی نماز کی طرح پڑھی۔

٥٠ باب لابتي المدينة، عمدة القارى، ج: • ١ ، ص: ٣٥١، ٣٥٠

ا في وفي صبحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب البات حوض لبينا ﴿ وصفائه، وقد: ٢٢٩١، وسنن ابي داؤد، كتاب البيئنائز، باب المبت يصلي على قبوه بعد حنين، وقع: ٣٢٢٣، وسنن البسائل. كتاب البيئائز، الصلاة على الشهداء، وهيئائر، باب المبت يصلي على قبوه بعد حنين، وقع: ٣٤٢٣، وسنن البيئن عند النبي ﴿ وَ وَهِ: ٣٣٣٧، وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

# ا بی امت پر مال کے فتنے کا اندیشہ

" شعم انصرف إلى السمنبو فقال: إنى فوط الغ" كِراّ ب الله منبر پرتشريف فرما و ك اور ارشاد فرما ياكه مين تمهار و واسط كام درست كرنے كيلغ آگے چلنے والا بول، مين تم پر گواه بول، اور يه شك مين اپني اس جگست حوشي كوشركود كيور با بول \_

وہ آ دمی جو قافلہ ہے آ گے بید دیکھنے کیلئے جاتا ہے کہ کہاں پر پانی ہے ، کہاں اتر نامناسب ہوگا اور بہاں مناسب میں ہوگا، اس کو '' فیسسے ط'' کہتے ہیں، لینی میں تم سے پہلے جار ہا ہوں تا کہ تبہارے لئے راستہ توار کروں ۔

"وانسی اعطیت مفاتیح خزائن الخ" پھرآپ ﷺ نے ارشادفر مایا کہ جھے زین کے خزانوں کی سخیاں دی گئیں یا بیغران کی مخیاں دی گئیں۔

"**إنسي والله ما اُخاف عليكم أن الن**خ" اور بلاشيه جھوكتم لوگوں سے اس بات پركو نَی خوف وخطر نمیں ہے كہتم مشرک ہوجا دکھے، ہاں بید ڈر ضرور ہے كہ نہیں تم دنیا ش منہ نجش جاد کینی اس بات كا ڈر ہے كہ تم دنیا كوحاصل كرنے كى رغبت كروگے جب بال ودولت كى فراوانى اس طرح ہوگى كہ چاروں طرف پانى كى ما نند بہتى پھرے كى اورلوگ اپنى ضرورت وحاجات ہے كہيں زیادہ دولت كے ما لک ہو نگے ۔ جس كے ذریعے نسلِ انسانى مال ودولت كى فراوانى مس غرق ہوجائے گی۔

# باب غزوة الرجيع و بئر معونة

(٢٩) باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبئر معونة، وحديث: عضل، والقارة، وعاصم بن ثابت، وخبيب وأصحابه

غزوہ رجیع اور عل، ذکوان، بیرمعو نہ کے بیان میں اورعضل، قارہ،اور عاصم بن ثابت ،خبیب اوران کے اصحاب کا قصہ

د وغز وات ایک باب میں ذکر کرنے کی وجو ہات

اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دوغز وات کو ایک ساتھ جمع کیا ہے ، ایک غز وہ رجیتی اور دوسرا غز و ؤبئر معونه، حالانکه به دونوں الگ الگ غزوے ہیں۔

دونوں غزوات کوایک ساتھ ذکر کرنے کی مختلف وجوہ ہیں:

میلی وجہ: بیہ ہے کہاس میں مؤرخین کا اختلاف ہے کہ بید دنوں غز وے کب پیش آئے؟

محرین اسحاق رحمه الله جومشہور صاحب السیر ہیں، ان کا کہنا ہیہ کے غروہ رجیع سے میں پیش آیا اور غزوهٔ بیرمعونه سم چیس پیش آیا۔

اور دوسر ہے مؤرخین ابن سعداور واقد کی کا کہنا ہے ہے کہ دونو ںغز وات <u>سام میں</u> ہی پیش آئے۔ دونوں غزوات کوایک ساتھ ذکر کرنے سے امام بخاری رحمہ اللہ کامنشأ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ این سعد اور واقدی کی رائے کوتر چیج دے رہے ہیں کہ بید دونو ل غز دات ایک ہی سال سم پیم پیش آئے ہیں اور قریب قریب واقع ہوئے ہیں۔ یا

ل وقبال الواقيدي: الرجيع عبلي لعالية أميال من عسفان وكانت في صفر من سنة أوبع، وجزم ابن التين بأن غزوة الرجيع في آخر مستة ثـلاث، وغزوة بترمعونة سنة أربع، وغزوة بني لِحيان سنة خمس. عمدة القارى، ج: ١١٠ ص: ٢٣٨ وفعع الباري، ج: ١. ٣٤٠ وكتاب المفازي للواقدي، ج: ١ ، ص ٣٣١

1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

دومری وجہ: دونوں کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی مید بھی ہے کہ دونوں واقعات میں صحابہ کرام گھ کی شہادت کے اسباب ایک جیے ہیں۔ کو دین کے شہادت کے اسباب ایک جیسے ہیں، کیونکہ دونوں واقعات میں حضوراکرم کھ کے دین کے ادکام کی تیلئے تعلیم کے لئے اور لوگوں کو وعوت اسلام کے لئے جیسے تتے اور جن لوگوں کے پاس جیسے گئے تتے انہوں نے خوددر خواست کی تھی کہ ہمارے پاس جیحائے انہوں نے خوددرخواست کی تھی کہ ہمارے پاس جیحائے انہوں نے خوددرخواست کی تھی کہ ہمارے پاس جیحائے انہوں نے خوددرخواست کی تھی کہ ہمارے پاس جیمائی کے انہوں نے خواستان کی تھی کہ ہمارے پاس جیمائی کے انہوں کے خواستان کی تعلیم کے انہوں کے خواستان کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے انہوں کے خواستان کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعل

دونوں غزوات میں فرمائش کرنے والوں نے غداری کی اوران حضرات کو جواسلام کی دعوت کے لئے گئے تھے شہید کردیا البذاوا قعات ایک جیسے ہیں۔

تیسری وجہ: بہے کہ ان دونوں غزوات میں جوصحا بہ کرام 🚓 شہید ہوئے تتے رسول کریم 📾 کوان کی شہادت پر بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا اوراس صدمہ کی وجہ ہے ایک مہینہ تک تنوت نا زلد پڑھی۔

اس تنوت نازلہ میں جن لوگوں پرآپ ﷺ نے بددعا فر مائی اس بددعا میں دونوں غزوہ کے غدار لوگ تھان کا بیک وقت ذکر فر مایا غزوہ بیئر معونہ میں رسل اور ذکوان کے لوگوں نے غداری کی تھی اورغزوہ رجیجے کے واقعہ میں عضل، قارہ اور بنولیمیان نے غداری کی تھی، چنانچہ تنوت نازلہ میں آتخضرت ﷺ نے جب غزوہ بیئر معونہ کے غداروں کے خلاف بددعا فر مائی تو غزوہ کرجیج میں غداری کرنے والے بنولیمیان کے لوگوں کے خلاف مجی بددعا فر مائی۔

تویہ چند وجو ہات ہیں جن کی بنا پرامام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں غزوے ایک ساتھ وز کر فرماد ے۔

# غزوه پراشکال

ا شکال بیہوتا ہے کہ فرزوہ اصطلاح سیرت میں اُس لڑائی کو کہتے ہیں، جس میں نبی کریم 🙉 بذات خود شامل ہوں اور جس میں آپ خودشا لی ندہوں، اس کو مربیہ کہتے ہیں۔

یہ بات تمام روایات سے ثابت ہے کہ خواہ رجیج کالزائی ہویابر معونہ کی لڑائی ہو، کس بیس بھی نی کریم بنٹ نفس شریمے نہیں ہوئے تھے۔ تو سرت کے قاعدہ کا تقاضہ بی قاکداں کو "مسویة الموجیع" -"مسویة ، بھو معونة" اس کی کیا وج تھی؟ بھو معونة" اس کی کیا وج تھی؟

#### اشكال كاجواب

جواب یہ ہے کہ اگر چدامحاب سرنے بیاصطلاح بیان کی ہے کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی کر بم ﷺ بذات خودشال ہوں اور سربیاس کو کہتے ہیں کہ آپ ﷺ بذات خودشر یک نہ ہوں بلکہ صحابہ کرام ﷺ کو بھیجا ہو، کین میدا کشری اصطلاح ہے لین اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوا ہے اور غز وہ کا لفظ اسی لڑ ائی پر بھی یول دیا جا تا ہے جس میں رسول کر کم ﷺ خوالا ائی میں شامل نہ ہول کیکن اس لڑ ائی

کی ایمیت اوراس کی عظیم الثان ہونے پر دلالت کرنے کے لئے اس کوغز وہ کہد دیا جا تا ہے جیسے غز وہُ موت۔۔ حد

غز دہ موبتہ وہ غز دہ تھاجس میں رسول اکرم ﷺ خود نشر نیف نہیں لے گئے تھے، حضرت جعفر طیار ﷺ،

حضرت زید بن حارثہ کھاور حضرت عبداللہ بن رواحہ کھاکو امیر بنایا اور پھر آخر میں حضرت خالد بن ولید کھھ کولوگوں نے امیر بنالیا تھالیکن اس کے باوجوداس کوغز وہ موجہ کہا جاتا ہے۔

تواس واسطے یہاں رجیج اور بیرمعونہ برغز وہ کااطلاق اس معنی میں ہواہے۔

# ترجمة الباب يراشكال

دوسراا شکال اس ترعمة الباب پرسے کہ یہاں ہیں کہا" ہاب خووۃ رجیع ورحل و دکوان وہشر معونة، وحدیث عصل والقارة "اس کی ظاہری ترتیب سے ہوں لگتا ہے کہ غزوہ کرجیج کا تعلق رگل اور ذکوان سے ہے اور پیزمع ندکا تعلق عضل اور قارہ سے ہے۔

رور و ہی ان کے مجالمہ اس کے برعکس ہے غز د کا رجیع میں جولڑائی ہوئی وہ عشل اور قارہ سے ہوئی تھی اور بئر معونہ \* حالا نکہ ہوئی وہ رعل اور ذکوان سے تھی ، تو ترتیب میں اس کے برعکس لگنا ہے۔

#### دوسرےاشکال کاجواب

اس کا جواب ہے کہ اصل میں ترجمۃ الباب کا سیح تجزید ہوں ہے "باب غزوۃ الوجیع" پروقند ہے "ورعل و ذکوان وہیں معولة" رعل اور زکوان کو بیر معوند کے ساتھ طاکر پڑھیں گے، پھر بیر معوند پر وقف، پھر "وحدیث عضل وقارہ وعاصم بن فاہت، و خبیب واصحابه" اور عضل، قارہ، عاصم بن فاہت اور خبیب بیرسب ایک ساتھ ہے اور ان کا تعلق غروہ رجیج ہے۔

اس طرح ترجمة الباب كاس تجويد سے بداشكال بھى رفع موجاتا ہے۔ ع

ع وأعلم أن خزوة الرجيع، كانت سرية عاصم وخبيب في عشرة أنفس وهي مع عضل، والقارة، وبترمعونة كانت مسوية القراء السبعيين، وهي منع رعـل وذكوان، واعـلم أيضـاأنه لم يقع ذكرعضل والقارة عند البخاري صربحا، والماوقع ذلك عندابن اسعاق. عمدة القارئ، ج: ١٤، ص: ٢٣٨

یمبال تک بات ہوئی ترجمۃ الباب کے متعلق اس پر ہونے والے اشکالات اور ان کے جوابات اور ان غزوات کے زبانہ وقوع کے متعلق اتو ال وغیرہ۔

اس کے بعدامام بخاری رحمہ اللہ پھرمجمدا بن اسحاق کا بیقو ل نقل کیا ہے۔

قال ابن إسحاق:حدثناعاصم بن عمرانهابعداحد.

ترجمہ: این اسحاق کہتے ہیں کہ ہم ہے عاصم بن عمرو نے بیان کیا کہ (غز وہ رجیعے ) اُ صد کے بعد ہوا۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد احادیث روایت کی ہیں ان میں سے صرف پہل حدیث غز وہ رجیع ہے متعلق ہے اور ہاتی ساری حدیثیں بئر معونہ ہے متعلق ہیں۔

غزوہ رجیج کے واقعات کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور بیر پہلی صدیث پوری گذر چکی ہے، لہٰذا نداس غزوہ رجیج کے واقعات کو بیان کرنے کی دوبارہ حاجت ہے اور نداس صدیث کا تشریح دوبارہ کرنے کی حاجت ہے، لہٰذاصرف اس کی عمارت ملاحظ تو تطبیق وتر تبیب واضح ہوجائے گی ان شاءاللہ۔

٨٠ ١ - ١ حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرناهشام بن يوسف، عن معمر، عن النزهري، عن عمروبن أبي سفيان الثقفي، عن أبي هريرة الله قال: بعث النبي الله سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جدعاصم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا حتى إذاكان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم: بنو لحيان فتبعو هم بقريب من مائة رام فالعصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تموتزودوه من المدينة فقالوا: هـذاتـمـ يشرب، فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجؤا إلى فدفد وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إليناأن لانقتل منكم رجلا، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللُّهم أخبر عنانبيك، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفربالنبل. وبقي خبيب وزيد ورجل آخرفاعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميشاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذاأول الغدر فابي أن يصحبهم فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهمابمكة فاهدى خبيبا بنو الحارث بن عامربن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامريوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحديها فأعارته، قالت: فغفلت عن صبى لى فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه فلما رايته فزعت فزعة عرف ذاك منى وفي يده الموسى. فقال: اتخشين أن التله؟

ماكنت الأفعل ذلك إن شاء الله تعالى. وكانت تقول: مارايت اسيرا قط خيراً من خبيب، لقد رايته يأكل من قطف عنب، وماهمكة يو مثلاثهرة، وإنه لموثق في الحديد، وماكان إلارزق رزقه الله. فيخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصل ركعتين، ثم الصرف إليهم فقال: لو لاأن تروا أن مابي جزع من الموت لؤدت. فكان أول من سن الركعتين عندالقتل هو، ثم قال: اللهم أحصهم عددا ثم قال:

ما إن أبالي حين اقتل مسلما على أى شق كان الله مصرعى وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع

ثم قيام إليه عقبة بن المحارث فقتله. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشئ من جسده يعرفونه، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شي. [راجع: ٣٠٣٥]

حضرت خبیب عص عرصه تک ان کے پاس مقیدر ہے یہاں تک کدانہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا ،

ایک دن ای درمیان میں ضیب علیہ نے حارث کی بٹی سے مفائی کے لئے استراما نگا ، وہ کہتی ہے کہ میرا خیال کی اور طرف ہو تکیا کہ استراما نگا ، وہ کہتی ہے کہ میرا خیال کی اور طرف ہو تکیا کہ استراما کی خیب نے میں نے جب یہ حالت دیکھی تو گھرا گئی خیب نے میں گھرا گئی خیب نے میں خوف کرتی ہے یہ کہ کہ استراما کی خیب کی کیا خوف کرتی ہے یہ کہ کہ خوف کرتی ہے یہ کہ کہ خواد کی ارڈالاں گا؟ خدانے چا اتو ایسا کا م جھے ہے کہ گئیرں ہوسکتا۔ زیب کہا کرتی تھی کہ میں نے خوب کے دارہ کی قدری کو تیک نہیں دیکھا میں نے خورد کیا ہے کہ اگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لئے کھا رہے ہے ، حالاں کہ اس وقت کہ میں میو نہیں تھا ، اورو ڈالو ہے میں جکڑے ہوئے تھے ، یہ خدا کا رزتی تھا جو اس نے خیب کونایت فرمالا تھا۔

جب میں مسلمان مرر ہاہوں تو کوئی آگر نہیں ہے سے سمی بھی کروٹ پر مروں میں خدا کی راہ میں مرر ہاہوں بدن اگر چیکلائے کلائے ہو جائے ہے ہوڑ ہیں ہے جوڑ وں پر برکت ہوگی

اس کے بعد عقبہ بن حارث نے کھڑے ہو کر خیب چھ آفٹل کر دیا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ قریش نے لوگوں کو بھیجا کہ عاصم بن خابت چھ کی لاش کا ایک گلزا کا نے کر لاؤ تا کہ ہم پیچان سیس ، کیونکہ عاصم چھ نے بدر کے دن قریش کے ایک بڑے آ دمی عقبہ بن الی معیلہ گوٹل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عاصم چھ کی لاش پر بھڑ وں کی فوح نازل کر دی ، جس نے عاصم چھ کو بھالیا ورقریش لوگ لاش کے قریب بھی نہ آ سکے۔

#### غزوهٔ بئرمعونه

یہاں سے جوا حادیث شروع ہور ہی ہیں وہ غز وہ مئر معو نہ ہے متعلق ہیں ۔

نہ فروہ بر معونہ کا واقعہ مختمراً ہیے کہ بنوعا مرنا کی ایک قبیلہ تھا،اس کا ایک مختص عامر بن یا لک حضور اقد س کے خدمت میں چھے ہدیہ لے کر حاضر ہوا اورآنخضرت کے نے اس کواسلام کی وعوت دی، اس نے نہ تو فوری طور پر اسلام قبول کیا اور نہ روکیا بلکہ ریم کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے جار کرام کی وعریہ ساتھ میرے قبیلہ میں بھیج دیجے ، تاکہ وہ وہاں اسلام کی وعوت دیں اور جھے امید ہے کہ اگر اسلام کی وعوت دیں گے تو میرے قبیلے کوگ بنجیدگی سے ساتھ فور کریں گے اور مسلمان ہونے کی توقع ہے۔

آنخضرت ﷺ نے اس کا ہریہ تو تبول نہیں فر مایا لیکن اس کی یہ دعوت قبول کرنے کا ادادہ کیا کہ میں صحابہ کی استحق دول گلسکوں ماتھ ہی رسول اللہ ﷺ نے کا مسلم کیا کہ میں سجائے کی جماعت کھے دول گلسکوں ماتھ ہیں سجائے کی بات کررہ ہولیکن جمعے الل نجد سے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں میرے صحابہ کو تکلیف نہ چہنچا کیں۔عامرین مالک نے کہا کہ میں ان کو امان دیتا ہوں۔

جالمیت کے زمانہ ش ہا وجود میر کو آل و غارت گری کا باز ارگرم تھا، اوگ ایک دوسرے کے خون کے پیا سے ہوتے تھے کین کو گئے تھیں کہ دیتا کہ میں نے فلال کو امان دے دی تو عام طورے کتنا ہی ہرے ہر ا آ دی ہووہ اسپے اس عمد کا پاس رکھتا تھا، بکدا ہی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایسے تحض نے اپنی جان دے دی اور جس کو امان دے دی تھی اس کو تکلیف نہ چاہنے دی۔

اس واقعہ میں بھی باوجود میہ کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھالیکن امان دے دی تھی ، تو رسول کر یم تھی نے اس کی اس یقین دہانی پر کچھے حمایہ کرام کے کوروائہ کردیا اوران صحابہ کرام کے کوروائہ کیا جواس وقت قر آن کریم کے بوے عالم تھے ،اس لئے ان کو قراء کہا جاتا تھا، علوم قر آن کریم ان لوگوں کے پاس دوسرے لوگوں سے زیادہ تھا۔

ان صحابہ کرام 🚓 کی تعداد بعض روایتوں میں چالیس آتی ہے اور بعض روایتوں میں ستر آتی ہے۔ ایک واقعہ تو ہیہے۔

#### دوسراواقعه

ورسری طرف خودامام بخاری رحمداللہ نے "کھنا ب المجھاد" میں بیروایت نقل کی ہے کہ بنورطل اور بنوذکوان قبیلے کے لوگ حضورا قدر کا کا خدمت میں حاضر ہوئے اور آکر آخضرت کا سے مددطلب کی بعض ایک کہ ہمارے دشمن ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، للبذا آپ مجھولوگوں کو ہماری مدد کے لئے مجھیج دیجے ، تو آخضرت کا نے ستر صحابہ کرام کی کوان کی فرمائش پردواند فرما دیا۔

دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اس لئے کہ دونوں واقعات پیش آئے ہیں ۔ ایک طرف عامرین مالک آیا اوراس نے آ کر درخواست کی ، آپ ﷺ نے اس کومنظور فریایا۔ دوسر می طرف بنورعل اور بنو ذکوان کے لوگ آئے توان کی درخواست کوبھی منظور فریایا تو دونوں کی فر مائٹول کی تقیل میں آ ہے 🕮 نے سر صحابہ کرام 🚓 کوروانہ کردیا۔

# منذربن عمروهه کی امارت میں روانگی

سرّ صحابة کرام کے میں اگر چہ حضرت منذر بن عمر ویک کوامیر بنایا لیکن ای کشکر میں حضرت انس کے کے مامول حضرت حرام بن ملحان 🚓 تھے ، جن کو بنو عامر کے سر دار عامر بن طفیل کی طرف دعوت اسلام کا خط دیکر بھیجا تھا، عامر بن طفیل بیعامر بن مالک کا بچا تھا، پیرخط حضرت حرام بن ملحان 🚓 کے حوالہ فر مایا تھا کہتم جا کر اس کودے دینا۔ بیسب حضرات صحابہ کرام ہا کھٹے روانہ ہوئے یہاں تک کہ عسفان اور مکہ کے درمیان ایک جگہ بئر معو نہ کہلاتی ہے وہاں جا کران حضرات نے پیڑا و ڈالا۔

اب دونوں روا بیوں یا ساری روا بیوں کو بیجا کرنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ ستر صحابہ کرام 🚓 جیسج گئے تصلیکن ایک طرف عامرین ما لک کی درخواست تھی ، ایک طرف بنورعل اور بنوذ کوان کی درخواست تھی ۔

اگر چدروایات میں صراحت نہیں ہے لیکن تمام روایتوں کوجمع کرنے سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیرمعونہ پہ پڑاؤڈ النے کے بعدارادہ بیر تھا کہ پجھ لوگ بو عامر کے باس جائیں گے تا کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں اور پچھلوگ بنورعل اور بنوذ کوان کے پاس جا کیں ہے تا کہ ان کی فرمائش پوری کریں بعنی وہاں سے لشکر جدا

اب ال الشكر كے جدا ہونے سے بہلے حرام بن ملحان اللہ جن كوآپ على نے بنوعا مر كے سر دار عامر بن طفیل کے نام خط دیا تھاان کوتھوڑ اسا بیاندیشے تھا کہ کہیں ایبانہ ہو کہ پھے غداری ہو، اس واسطے انہوں نے بیہ کہا کہ میں پہلے جاتا ہوں اور جا کرخط پیش کرتا ہوں پھرد کھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔

تواین ساتھ دوآ دی لے کر بر معونہ سے روانہ ہوئے اور اینے جودوآ دی تھے ان کو بھی بنو عامر کی بتی آنے سے کچھ پہلے کہا کہ آپ لوگ ذرایہاں رک جاؤ، میں جا کر خط پیش کروں گا اگر اس نے وعوت قبول کر لی تو ٹھیک ہے اور اگر اس نے کوئی غداری کا معاملہ کیا تو پھرتم ایسا کرنا کہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس جانا اور پھروہاں سے واپس طلے جانا۔

# حرام بن ملحان کا شہادت

اب میرحرام بن ملحان کھ دوانہ ہوئے اور بنوعامر میں بہنچے اور عامر بن طفیل کوخط پیش کیا، عامر بن طفیل نے بظاہر خط لے لیا اور پڑھنا شروع کیا اور ساتھ ای اس نے اپنے کمی آ دمی کواشارہ کردیا کہ وہ حرام بن

ملحان پر تملم کردے، حضرت حرام بن ملحان ملے پیٹے موڑے ہوئے بے نبر کھڑے تھے کہ پیچھے ہے ایک آدگی نے آگر نیزہ سے وارکیا تو نیزے کا وار ہونے کی وجہ سے خون کا فوارہ نکا۔ایک دم سے خون دیکھا اور جب خون دیکھا تو خون دیکھتے ہی اس خون کے پکھے حصہ کواپنے چہرے سے ملتے ہی کہا'' الهون ت و رب التکھیدہ'' رب کعبہ کہتم میں کا میاب ہوگیا۔

مطلب ہیے کہ اتی جلدی شہید ہونے کی تو تع نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے اتی جلدی شبادت کا مرتبہ عطا فر مایا اور اس میں وہ شہید ہوگئے ۔ جب وہ شہید ہوگئے تو عامر بن طفیل نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو ابھارا کہ ان کے جو باتی ساتھی ہیں ان کے اور پر جا کے حملے کرو، ان کو بھی شہید کرو۔

### بنوعا مرکےا نکار پر بنورعل اور ذکوان کاحملہ

عامرین ما لک جوحضورا کرم ﷺ کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ میں ہرگز اس کی اجازت نہیں دوں گا اور میں نے رسول اکرم ﷺ کے سامنے ان سب حضرات کو پناہ دی ہے، لبندا میں غداری کا ارتکاب نہیں کروں گا اور نداس کی اجازت دول گا۔عامر بن فقیل نے اس کی بات نھر اکرا ہے قبیلے کے دوسر بے لوگوں ہے کہا کہ تم میر ہے ساتھ چلو اور ان لوگوں کوجا کر قل کریں تو ہو عامر کے لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں جا کیں گے جب جارہ ایک آ دی نے ان کوا مان دے دی ہے تو ہم کمی بھی صورت میں ان سے لڑائی کر کے غداری کا مطالم نہیں کریں گے۔

جب عامر بن طفیل ان سے مایوس ہوگیا تو اس نے بنونگل اور بنوذکوان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہتم ہمار سے ساتھ چلو اور جا کر ان لوگول کوشہید کریں ، چنانچہ بنونگل اور بنوذکوان کے لوگ اس کی اس بات کو مانے برآ ما دہ ہو گئے اور جا کر انہوں نے بیرمعونہ کے مقام پر جہال سحابہ کرام ﷺمقیم تتے وہاں حملہ کردیا۔

جتے محابہ کرام ہو وہاں تھان غداروں کے ہاتھوں سب شہید ہوئے ،صرف تین سحابہ کے تھے جو یچ اور پر بتیوں اس وقت اس لنگر میں نہیں تھ بلکہ جنگل میں گے ہوئے تھے، کوئی کہتا ہے کہ ککڑیاں کا لئے اور مورثی چرانے کو گئے تھے اور کوئی کہتا ہے کہ شکار کیلئے گئے تھے۔

ی بیتنوں حضرات جب والین کشکر کی طرف آرہے تھے توانہوں نے آسان پر پرندوں کاغول دیکھا، جوعام طور پرلاشوں کے او پرآیا کرتے تھے ، یہ اس بات کی علامت تھی کہ بہت سارے لوگ مرگئے ہیں ، جب پرندوں کاغول دیکھا توان حضرات کا ماتھا ٹھٹکا۔ انہوں نے کہا کہ بیکوئی غیر معمولی حادثہ معلوم ہوتا ہے تو تیزی ہے روانہ ہو کرآئے تو دیکھا کہ جنے ساتھی تھے وہ سب بڑمعو نہ پرشہید پڑے ہوئے ہیں۔

ان حضرات کے لئے یہ برای غیرمتوقع اور ناگہانی حادثہ تھا، تو ان میں سے ایک نے یعنی حضرت کعب علیہ نے کہا کہ رسول کر یہ گھا کو جا کر بیر صورتحال بنا کیں ، تو ان کے ایک ساتھی منذر بھی تھے، ان کا نام بھی منذر میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں توا پنے ان ساتھیوں کو چھوڑ کر جا ناگوارا نہیں کرتا ، جب میر سے سر دارمنذر بن عمر وجھ شہید ہو گئے ہیں تو میں بی کر کیا کروں گا، لہذا شہادت کا مرتبہ ان لوگوں نے حاصل کیا تو میں بھی شہادت کا مرتبہ کیوں نہ حاصل کروں ، یہ کہہ کروہ کفار سے لانے کے لئے آگے بیر ہے ، لڑے اور وہ کھی شہید ہوگئے ۔

ایک صاحب کعب دوبس آئے اور تیسرے عمرو بن امیضمری دی ان کوعامر بن طغیل نے پکڑلیا اور گرفار کرنے کے نتیج میں غلام بنالینے کا دستور تھا تو غلام بنایا ،سرویڈ ھا پھراس کی مال نے نذر مانی ہوئی تھی کہا کہ غلام آزاد کروں گی قواس نذر کو پورا کرنے کیلئے اس غلام کوآزاد کردیا، اس طرح وہ مجمی زندہ ہی گئے۔

عامر بن طفیل کا انجام بالآخر میہ ہوا کہ وہ طاعون میں جٹلا ہوکر بری طرح مراکیکن بہرحال میہ واقعہ ان صحابہ کرام کی کی شہادت کا چیش آیا۔ رسول کریم کا کو جب اطلاع کی قربے انتہا صدمہ ہوا اوراس کے بیٹیجے میں ایک مہینہ تک قوت نازلہ پڑھی ،جس میں ان آبائل کے اوپر بددعا فرمائی ، بیغز و و بُرَمعو نہ کا خلاصہ ہے۔ اس کے متفرق جھے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں روایت کے ہیں۔

۸۸ ۲۰ م حدث البو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا عبد العزيز، عن أنس كله قال: بعث النبي الله مبعين رجلا لحاجة. يقال لهم: القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم: رعل وذكوان، عند بنر يقال لها: بنر معونة. فقال القوم: والله ما اياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي فله فقتلوهم. فدعا النبي كله عليهم شهرا في صلاة الفداة وذلك بدء القنوت وما كنا نقنت. قال عبد العزيز: وسأل رجل أنسا عن القنوت، ابعد الركوع أو عند فراغ من القراءة؟ قال: لا، بل عند فراغ من القراءة. [راجع: ١٠٠١]

ترجمہ: حضرت انس کے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم کے نے سر صحابہ کرام کے وجن کو بم قاری کہتے ہے۔ بھی کو جن کو بم قاری کہتے ہے۔ بھی بہتر کی میں کا اور مارنے گئے، کا میں کام کے دو قبیلے رسل اور ذکوان نے ہر معونہ کے پاس ان کھیر لیا اور مارنے گئے، صحابہ کے نکم اخدا کی تھم اجم لئے نے کہ کا خرض سے معاب کے کہا خدا کی تھم کہ دوان نہیں دیا ، اور سب کو شہید کردیا ۔ رسول اللہ کے نے کہ کہ میدنہ تک حتی کی نماز میں بدوا فرمانی ، یہاں سے تو ت کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے قبل ہم قنوت نہیں پڑھتے تتے ، عبدالعزیز (حضرت انس کے بعد کے بعد ہے یا قرآت سے انس کے بعد ہے یا قرآت سے فارغ ہوکر رکوع سے بہلے۔

بہلی روایت حفرت انس کی ب فرماتے ہیں کہ نی کریم کی نے کسی کام کیلئے سر افراد بھے تھے۔ یبال تفصیل بیان نہیں ہوئی جو واقعہ میں نے تفصیل ہے بیان کیا ہے وہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق ہے، جوسیرت محمد بن اسحاق اورسیرت ابن ہشام میں مذکور ہے اور علامہ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں بھی وہی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ سے

ایک کوال جس کا نام برمعونہ تھا، اس کے پاس ان محابہ کرام کھ کی جماعت کے سامنے بوسلیم کے دو قبیلے جن کے نام رعل اور ذکوان تھے ،لڑائی کی نیت ہے آ گئے ، تو ان مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارااراد ہ آپ سے لانے کانیں ہے، ہم تونی کریم کا کا ایک کام کرنے کے لئے گزررے تھے۔

#### ایکشبه

اب یہاں پر بیشبہ ہوسکتا ہے کہ نیتو روانہ ہی بنوعل اور بنوذکوان کی فرمائش پر ہوئے تھے، تا کہ ان کے ہاں جا کران کی مدد کریں جیسا کہ محمح بخاری - کتاب الجہا د کی روایت میں ہے تو پھر یہ کیسے کہد دیا کہ ہم تو کہیں اورجارے ہیں؟

اس کی توجید یہ ہوسکتی ہے کہ اس کے کہنے والے وہ لوگ ہیں جو بنوعامر کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ تھی! ہم تو آپ سے ملے نہیں آئے ہیں ہم تو کسی اور کام سے جارہے ہیں یا اگر وہ حضرات ہیں جورال اور ذکوان کی طرف بھیج گئے تھے تو بات سے کہ بڑمعو نہتو عل اور ذکوان کی براہ راست جگہ تھی نہیں۔

رعل اور ذکوان کی بستیاں تو یہاں ہے دورتھی اور بیلوگ ہوسکتا ہے کہ جوحملہ آ ور ہیں ان کو بیجان نہ سکے ہوں کہ بیرعل اور ذکوان کےلوگ ہیں جن کی طرف ہم بی<u>ص</u>یح گئے ہیں۔

کیونکہ رعل اور ذکوان کے جولوگ حضورا کرم 🦓 کے پاس آئے ہوں وہ کچھ اور ہوں، اس واسطے

ح سهرة ابن هشام: ذكريوم الرجيع في سنة ثلاث وحليث بثر معونة في صفر سنة أدبع، ج: ٢، ص: ١٨٣ ـ ١ ١٩ و في عيون الألز: بعث الرجيع وقصة بترمعونة، ج: ٢، ص: ٩٣ ـ ٥٨

انہوں نے کہا کہ ہم تو کہیں اور جارہے ہیں تہارے سے لڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے واللہ اعلم بلیکن حملہ آوروں نے ان کو آل کردیا۔

# قنوت ِ نا زله کی ابتدا

نی کریم ﷺ نے ان پرائیہ مہینة تک صبح کی نماز میں بدد عافر ہائی،"**و ذلک بیدہ القنوت**" اور بیہ تنوت فجر کینی تنوت نازلہ کی ابتدائتی "**و ما کنا نقنت**" اس سے پہلے ہم تنوت نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہاں بیرمعونہ والی بات تم ہوگئی۔

آ مے عبدالعزیز بن سمیل رحمہ اللہ جو حضرت انس کا کھے کے شاگر دہیں وہ اضافہ کرتے ہیں ،اس بات کا تعلق سابق روایت ہے بیں ہے۔

یمان اقبل والی روایت کے ساتھ اس روایت کو متعمل ذکر کرنے سے بیر شبہ ہوتا ہے کہ حضرت انس کے ای تنوت کا ذکر کرنے سے بیر شبہ ہوتا ہے کہ حضرت انس کے اوراس سے اس کا ذکر کررہے ہیں جو تنوت نازلہ آپ کلے نے بر معونہ کے جدا کہ درکوئ سے پہلے ہے حالا نکہ قنوت نازلہ رکوئ کے بعد رکوئ سے پہلے ہے حالا نکہ قنوت نازلہ رکوئ کے بعد ہوتا ہے رکوئ سے پہلے نہیں ہوتا۔

حقیقت میر ہے کہ بیہال عبدالعزیز بن سمیل نے اس روایت کو صرف اونی طابست کی وجہ سے ذکر کردیا ہے۔ سوال کرنے والے کا سوال تنوت نازلہ کے بارے میں نہیں تھا بلکہ تنوت وتر کے بارے میں تھا کہ وتر کا تنوت رکوع کے بعد ہے یارکوع سے پہلے ہے؟

تو حضرت انس عظامات اس کا تھم بیان کیا کہ تنوت و تر رکوع کے بعد نہیں بلکہ رکوع ہے پہلے قر اُت کے بعد ہے۔ تو انہوں نے تنوت و تر کا تھم بیان کیا نہ کہ تنوت نا زلہ کا۔

دلیل اس کی بہے کہ آ گےخودروایت آرہی ہے باب کے بالکل آخر میں و کھھے۔

٩ ٨ • ٣ \_ حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال: قنت رسول الله

🖓 شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب. [راجع: ١٠٠١]

ترجمہ: قادہ، حضرت الس اللہ ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے فرمایا کدرسول اکرم للے نے ایک

ماہ تک رکوع کے بعد تنوت پڑھی اور آپ ﷺ نے عرب کے چند قبیلوں کے لئے بدد عاءفر ماتے تھے۔

• 9 • ٣ - حداثتى عبد الأعلى بن حماد: حداثا يزيد بن زريع: حداثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك ﷺ: أن رعلا وذكوان وعصية وبنى لحيان استمدوا رسول الله على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا تسميهم القراء فى زمانهم، كانوا يحتطبون باللهار، ويصلون بالليل، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم. فبلغ النبى ﷺ ذلك فقنت شهرا يدعوا فى الصبح على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع : بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا وبنا فرضى عنا وأرضانا.

وعن قتادة، عن أنس بن مالك حدثه أن نبى الله 日本 قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان.

زاد خليفة: حدثنا ابن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا أنس: أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونة. قرآنا: كتابا، نحوه [راجع: ١٠٠١]

ترجہ: قادہ رحماللہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کے کہتے ہیں کہ رعل و ذکوان، عصیۃ اور بن لی ان نے رسول اکرم گا سے اپنے دشنوں کے مقابل میں مدد بیائی، آپ گانے سر اصحاب کے کوانسارے اس کی مدد کے لئے روانہ کیا، آم ان کو قادی کہا کرتے تھے، یولوگ دن کوکٹریاں لاتے اور رات کوعبادت کیا کرتے تھے، یہ دولوگ دن کوکٹریاں لاتے اور رات کوعبادت کیا کرتے تھے، یہ دھرات جب ہیر معونہ پہنچ تو تھیلے کے آدمیوں نے ان کودھو کے سے مارڈ الا، رسول اکرم کا کو جب اس واقعہ کی خمرات جب ہیر معونہ پہنچ تو تھیلے کے آدمیوں نے ان کودھو کے سے مارڈ الا، رسول اکرم کی کئی جب اس واقعہ کی خمر بوئی تو آپ کے خطرت انسے ملک کئی آئیس رطل، ذکوان، عصیۃ وار بنی کمیان پر - حضرت انسی ملک کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے صدمہ میں گئی آئیس پر حسیں، پھران کی حادث ور مذکا ہوت ہوئی، دہ آیات ہی تھیں 'جہ طومان عنا قو منا ان قد لقینا رہنا فوصی عنا ور مناس سے راضی ہیں۔ وارضانا" ہم ایسے یہ دوردگارے لی گار مال میں کہ دو ہم سے راضی ہیں۔ وارضانا" ہم ایسے یہ دوردگارے لی گار مال میں کہ دو ہم سے راضی ہے اور ہم آئی سے راضی ہیں۔

قادہ وحمداللہ کتے ہیں کہ حضرت الس بن مالک علام نے فرمایا کہ بی کر کم بھے نے ضیح کی نماز میں ایک مہید تک تو سے ا ایک مہید تک توت پڑھی، آپ بھ عرب کے چند قبیلوں پر بددعا فرماتے تھے لینی بنور عل، بنوذ کوان، بنوعصیة اور بن الحیان پر۔

طیفہ (بن خیاط شخ بخاریؒ) نے اتنا اوراضا فہ کیا ہے کہ ہم سے ابن زریع نے ان سے سعید بن الی عودہ نے انہوں نے قادہ سے سنا کہ هفرت انس پیلی نے بیان کیا کہ بیستر قاری بیر معو نہ پر شہید کئے گئے، بیسب انعماری تیے، اس حدیث میں قوالاً سے کتاباً مراد ہے بیٹی الندی کتاب ۔

# بنولحیان کوساتھ ذکر کرنے کا منشاء

حضرت انس بن ما لک 🤲 ہے روایت ہے کہ رعل ، ذکوان اور عصیہ اور بنولحیان نے رسول اللہ 👪 سے ایک دشمن کے خلاف مد دطلب کی۔

اس میں رعل ، ذکوان اور عصیہ ان تینوں کا ذکر توضیح ہے کہ یہ بئر معو ندمے تعلق رکھتے تھے لیکن بنولیمان کا جو یہاں پر ذکر آگیا ہے بیراوی کا وہم ہے کیونکہ بولھیان کا کو کی تعلق بڑ معو نہ سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق غزوہ رجی سے ہے، جس کا واقعہ پہلے حدیث میں گذر گیا ہے، البذاكى راوى سے وہم ہواكداس نے يہال پر "بسنى لحيان" كالفظ بر حاديا\_

بظاہراس وہم کامنشا ہیہ ہے کہ ای روایت میں آ گے آر ہاہے کہ رسول اللہ ﷺ فے جب قنوت نازلہ يرها تو اس ميس جن لوكول برلعت فرمائي يابدها فرمائي ان ميس رعل ، ذكوان ،عصيد اور بولحيان ان جارول پر فر مائی ، اور و ہاں بنی لیمیان کا ذکر سی ہے کیونکہ بدرعا جب آپ ﷺ نے فر مائی تو عاروں پر ایک ساتھ فر مائی ،کین اس وجہ سے نہیں کہ بنولمیان غزوہ معونہ میں حصہ دار تھے بلکہ اس وجہ سے کہ انہوں نے غزوہ رجیج میں صحابہً کرام 🚓 کی خون ریزی کی تھی ، تو چاروں کا ذکر قنوت نازلد کے سلیلے میں آیا تو کسی راوی کو وہم ہوا تو اس نے يهال يربهي بنولحيان كالفظ بردهاديا-

"است مدوا رسول الله على عدو الغ" انهول ناسية دغمن مقابل مدوطلب كي توآب ا نے ان کوستر انصاری صحابہ کی مد جھیجی ۔

### شہداء بئر معونہ کے صفات وکمالات

"كنا نسميهم القواء في زمانهم الخ" حفرت الس الماس جماعت صحاب ح متعلق بنار ب ہیں کہ ان کو اس زمانے میں قراء کہا کرتے تھے ، بید حضرات مقدی ایسے تھے کہ دن میں لکڑیاں چنتے اور رات کونمازیں بڑھتے تھے، ان کی عام عادت بیان کی ہے کددن میں رزق حلال حاصل کرنے کی جنجو کرتے اور رات میں فکر آخرت کرتے ، یہاں تک وہ برمعونہ پر ہنچے ،تو ان قبیلوں والوں نے غداری کر کے ان کوتل کر دیا۔ "فال انس" حفرت انس على ميدواقعه بيان كرك فرمات بين، بم نے ان كے بارے ميں قرآن كى

کھ آیش برھیں، معنی یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جوہم کچھ دن تک ير هت رب اور بعد مين منسوخ موكى منسوخ اللاوة موكى -

"بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا دبنا فرضى عنا وارضانا" ليني بيبرَ معونه كثهدا كهدر ب بين كه مهارى طرف سے مهارى قوم كويہ پيغام ديدوكه بم اپنے پروردگار سے جالے تووہ بم سے خوش ہو گيا اور بم بھى خوش ہوگئے ۔ بير بطورا كيك آيت كے يہ تملہ نازل ہوا تھا اوراس كو بطور قرآن چكے دن تك بم پڑھتے رہے، بعد بين اس كى تلاوت منوخ ہوگئى۔ ہم

#### حكمت

اس کی تحکمت بظاہر میں معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات شہداء بئر معونہ کا کرام مقصود تھا کہ اس اکرام کے طور پر ایک آیت نازل کی لیکن وہ اگرام اور وہ مقصوداس کا ہمیشہ قرآن میں رکھنا نہیں تھا، ہمیشہ اس کور کھنے کی اللہ تعالیٰ کی تحکمت بالغد نے ضرورت نہیں تبھی تو کچھے عرصہ تک اس کوقرآن کا حصہ بجھے کر تلاوت کیا گیا، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کردی گی۔ تلاوت منسوخ کردی گی۔

ا 9 • ٣ - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن إسحاق بن عبدالله بن ابى طلحة قال: حدثنى أنس أن النبي ابعث خاله أخا أم سليم في سبعين راكبا و كان رئيس المعشر كين عامر بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال: يكون لك أهل السهل ولى أهل المعدر ،أو أكون خليفتك، أو أغزوك باهل غطفان بألف وألف. فطعن عامر في بيت أم فلان فقال: فطعن عامر في بيت أم فلان فقال: فقطن عامر في بيت أم ظهر في قيال : فقد كندة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان، ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسه. فالطلق حرام أخوام سليم وعو رجل أعرج، ورجل من بني فلان قال: كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم. فقال: أتو منوني أبلغ رسالة رمول أله هي في في يحدثهم وأومؤا إلى رجل فاتاه من خلفه فطعنه ،قال همام دالم حسي انفذه بالرمع، قال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل. فانزل الله تعالى علينا ثم كان من المنسوخ: إلاقد لقينا ربينا فرضي عنا وأرضانا، فدعا النبي ها عليهم ثلاثين صباحا، على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوالله ورسوله ها. [راجع: 1 • • 1]

ترجمہ: حفرت انس کے سے روایت ہے کہ حضورا کرم اللہ نے املیم رضی اللہ عنہا کے بھائی (حرام

عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ٢٣٦

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 بن ملحان 🚓 ) یعنی انس 🚓 کے مامول کوستر سواروں کے ساتھ بنی عامر کے پاس بھیجا، وجہ بیہ ہوئی کہ شرکول ك مردار عامر بن طفيل نے آتخضرت للے كوتين باتوں ميں سے ايك بات كا اختيار ديا تھا، اس نے كہايا توبيہ ہونا عا ہے کہ گنواراور دیہا تیوں پر آپ 🛍 حکومت کریں اورشہر والوں پر میں حکومت کروں ، یا میں آپ 🥮 کا خلیفہ یعی جانشین بوں، یا پھر میں دو ہزار عطفانی لشکر ہے آپ پر چڑ ھائی کروں، رسول اکرم 🦚 نے اس کے لئے بدرعاء فرمائی اور کہا اے اللہ تو مجھے عامر کے شرہے بھانا! چنانچہ اس دعا کے بعد عامرایک عورت ام فلال کے گھر طاعون میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فلاں خاندان کے گھر کے یہاں اونٹ کے غدود کی طرح میرے بھی غدودنکل آیا، پھراس نے کہا میرا گھوڑالاؤ، جب گھوڑا آیا تو وہ اس کی پیٹھ پر بیٹیے ہی مرگیا۔حرام بن ملحان کھاکیہ لنگڑے آ دی کے ساتھ عامر کے پاس گئے ،حرام نے ان دونوں سے کہاتم دونوں میرے قریب ہی رہنا، پہلے میں ان کے باس جاتا ہوں ، اگر کا فروں نے مجھے امن دے دیا ، تو تم تھبرے رہنا ، اور اگر مارڈ الیس تو تم اپنے ساتھیوں کے باس ملیے جانا، چنانچہ حرام نے کافروں سے جاکر کہا کیاتم جھے کو امن دیتے ہو کہ رسول اللہ کھاک ایک مدیث تمبارے سامنے بیان کروں، پھرحرام کھ مدیث بیان کرنے گلے ان لوگوں نے ایک آ دمی کواشارہ کیا، اس نے پیچیے ہے آ کرحرام عللہ کے ایک نیزہ مارا ( ہمام رادی کہتے ہیں میں جھتا ہوں کہ اکتی نے اس طرح کہا کہ وہ نیزہ ان کے آرپارنکل گیا) نیزہ لکتے ہی حرام کھنے کہااللہ اکبرارب کعبہ کی قسم میں اپنی مرادکو بی گیا (اس کے بعد شہید ہوگئے )، بھروہ لوگ حرام 🚓 کے ساتھیوں کے پیچیے لگے جی کہ سب مارے گئے ، صرف ايك لَكُرُ اباتى رو كيا جو بها أى جو فى برير هاكيا-اس وقت بيآيت نازل مونى جوكه بعديس منسوخ موكى: " بم این پروردگارے مل گئے وہ بم سے راضی ہم اس سے راضی"۔ اس کے بعد آپ 🐞 نے تمیں دن تک رعل، ذکوان، بنی کیمان اور بنی عصیة کے لئے بددعا فرمائی جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول کی کی نافر مانی کی۔

حدیث کی تشریح

حضرت انس کھی کی روایت ہے کہ ''ان النبی کا بعث خالہ اخوا ام صلیع النع'' کہ نبی کریم کا نے ان کے ماموں کو بھی بھیجا تھا اور درمیان میں ان کے ماموں کا تعارف کر دیا ام سلیم رضی اللہ عنہا جو حضرت انس کھی کی والدہ میں ،ان کے بھنائی تتھے اوران کا نام حرام بن ملحان کا تھاتھ اور ان کوستر سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ بھ

<sup>@</sup> عمدة القارى، ج: ١١، ص:٢٣٥

" و كسان وليسس السعشو كين عامر بن طفيل النع" بيركيم المثر كين عام بن طفيل كا ذكر ب اس نے تین باتوں کے درمیان اختیار دیا تھا، یعنی اس بد بخت نے رسول کریم 📾 کے پاس تین با تیں بھیجی تھی کہ تین ہاتوں میں کوئی ایک اختیار کر کیجئے۔

"بكون لك اهل السهل" آب كيايهل، سهل كت بين زمزين كو، مرادب محراءاور صحراء کے اندرآ با دہونے والی آبادی جودیہات کی شکل میں ہوتی ہے وہ آپ کھی کی ہو۔

" ولى أهل المعدر" وهيلي سي بن موئ مكانات والى آباديان مير التي مول يعنى شهر-"أو أكون خليفتك" يايركه يس آپ كاخليفه بن جاؤل-

"اواغزوك ساهل غطفان بالف والف" سن عطفان كقبيل كوليكرآب سے جنگ كرول، "بالف والف" بزاراور بزار كماته، بيتاكيداكها كه بزارون آدمى ليكر آؤن كايابيكه اس كامطلب بيد ہے کہ ایک ہزار سفید گھوڑے اور ایک ہزار بھورے گھوڑے، تو گھوڑے دو ہزار ہوئے تو آ دمی بھی دو ہزار ہوں کے توان کو لے کرآپ سے لڑوں گا۔

# عامر بن طفیل کی سینه زوری

بدبخت نے آنخضرت اللہ و جوتین باتیں کہیں ان کا خلاصہ یہ نکاتا ہے:

میلی بات به که صحراءاور دیبات برتو آپ کی حکومت موا درشهروں برمیری حکومت مو۔

و**ومری بات** بیرکہ اگریہ بات نہیں مانتے تو یہ بات مان لیس کہ میں آپ کا خلیفہ بنوں ، یعنی آپ کے بعد حکومت میری ہو۔

تيرى بات بيكه اگريه بهي نه موتويس قبيله غطفان كے لوگوں كولے كرآپ برحمله كرووں گا۔ بدبخت نے میتین شرائط پیش کی تھیں۔

# بدبخت يهلےسرا كھرمرا

"فطعن عامر فی بیت ام فلان" اب درمیان میں جملہ محرضد کے طور پر بتار بے میں لین برواقعہ تو بعد میں پیش آیا کہ عامرکوام فلان کے گھرمیں طاعون ہوگیا۔کیعورت کا نام لیا کہ اس عورت کے گھریس اس كوطاعون لاحق ہوگیا۔

"فقال: غدة كغدة المكر الخ" تواس في اسكود كيركها كديرة الي تشلى نكل آئى جيے كداون

ک نکتی ہے وہ مجھ گیا کہ بیرطاعون کی عشلی ہے تو اس واسطے میری موت قریب ہے ۔ توبیہ ایساغدہ نکل آیا ہے فلال بن فلال عورت کے گھریش ۔

"النسونسى بفومسى فعمات المنع" تواس نے کہا بیرا گھوڑ الا ؤ، جب گھوڑ ا آیا تو دہ اس کی پیٹیے برسوار ہوتے ہی مرگیا ،مطلب بہ ہے کہ اگر اس حالت میں اس گھر میں مروں گا تو بڑی ذلت کی بات ہوگی ،لہذا میرا گھوڑ الے کرآؤ تا کہ اگر مروں تو گھوڑ سے برمروں یا کہیں اور عزت کی جگہ جا کر مروں ۔تو گھوڑ امٹکوایا توا پخ گھوڑ ہے کی پشت پر ہیٹے اس کا انتقال ہوگیا۔

يه جمله معرضه ب، واقعد كاس بياق من داخل نهين به واقعد بعد مين بيش آيا-

# عبارت کی تشریح

اب اصل واقعد کی طرف آتے ہیں کہ حضرت حرام کھوکونی کریم کھنے خط دے کر بھیجا تھا، "فانطلق حوام المنے" تو حرام بن ملحان سخر کے لئے جل پڑے،اور بید هخرت انس بن مالک کھید کی والدہ محتر مدام سلیم رضی الندعنہا کے بھائی تھے۔

"و هو رجل اعسوج الغ" يهال دادي سه ديم بوگيا ہے جوالفاظ لکھے ہوئے ہيں اس کا مطلب تو يول لکتا ہے كەھىزت حرام ﷺ على جوام ليم كے بھائى تقے اور و انگزے آدى تھے، حالا نكد حضرت حرام ﷺ لکگر نے نہيں تھے۔

حالانک یہ بات ٹابت ہے کہ وہ کل تین آ دئی تھے تو یوں تھا" ہوور جسل اعسر ج ور جسل من بنسی فلان" جس کی دلیل ہے ہے کہ آ گے فرمار ہے ہیں" قسال: کمونسافو ببا" کہ دھر سے حرام بن ملحان ﷺ نے کہا ۔ اپنے ساتھیوں سے کہتم دونوں تریب رہو۔

، اگر وہ اعرج آ دی بھی ہوتے تو دوسرا آ دی پھرا یک ہوتا اوراس کے لئے ''مکین'' کہتے ،لیکن اس سے مطوم ہوا کہ دوآ دی تتے۔

"قال: كوناقريباحتى آليهم الخ" قريبر بويهال تك كميران كي ياس بيني عاول يعنى

: فامرکے پاس پہنچنے تکتم دونوں میرے ساتھ سفر کرو، اگر انہوں نے مجھے امن دیا پھر تو تم ہو، مطلب سے کہ پھرتم اپنی جگہ پر رہو جہاں میں بنوعامر کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلےتم دونوں کواپنے ساتھ جانے سے روک دوں ، وہاں ٹھیک ٹھاک رہو، اور اگر مجھے تل کر دیا تو ''انہتے اصحابکہ'' تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس ھلے جانا ، جو بئر معو نہ میں ہیں ۔

"فقال: أتومنوني أبلغ رسالة الخ" ابريرام الله تنباروانه بوع اورجا كرعام بن فلل ت كها كدكياتم مجمع امان دية موكد مين تهيس رسول كريم كان خط بينجادون؟ يعني رسول الله 🕮 نے جو پيغام دے کر بھیجا تھاوہ سنا تا دوں، تو حضرت حرام پھیداس سے بات کرنے گئے۔

### نيزه سےخون كارفتاروگفتار

"واوموا إلى رجل الغ"اس في ين عام بن طفيل في ايك شخص كواشاره كيا، توده يجهي عرام بن ملحان د الم الا الوران كونيزه مارديا- "الله هدمام: احسبه" مام كت بين كديمرايد كمان عدد راوی نے ریجی کہاتھا کہ "حتی انفذہ بالرمع" یہاں تک کرنیزہ ان کے یار کردیا۔

"قال: الله اكبرا فزت ورب الكعبة" المخض في جب حضرت حرام وي كونيزه ماراتوانهول نے فرمایا: "الله اکبرارب کعبہ کی تسم میں کامیاب ہو کمیا"۔

بینظیرین بھی حضرات صحابہ کرا م 🚓 نے پیش کیس اور دنیا میں کوئی پیش نہ کر سکا کہ خون کا فوارہ نظیے اور کیے کہ میں کا میاب ہوگیا۔

# "لحق الوجل" كي تفيير مين احمالات

"فلحق الرجل"اب يهال"لحق الوجل"كي تفيريس كي احمالات بال-

ایک توبیے "لحق" کومعروف پڑھیں، اس صورت میں میمکن ب"لحق" کا فاعل جو"الوجل" باس ب مراد حفرت حرام على كاسائقي مو، اورمطلب يب "فلحق ذالك الوجل بالمسلمين" بياتو شہید ہو گئے اور جوان کا ساتھی تھاوہ مسلمانوں سے جاملا۔

دوسرااس كمعنى يبرى موسكة بيس كه "الموجل" سمرادحفرت حرام الما قاتل ب،" للعق الوجل" یعنی و مخص جس نے حضرت حرام کھی تو تل کیا تھا، وہ تل کرنے کے بعدایے مشرکین سے حاملا۔ ····

بعض حفرات الركو" لُحِق - بالضم اللام و كسر العاء و بنسب المجهول" پرخة بي تو"ل حق الله و كسر العاء و بنسب المجهول" پرخة بي تو"ل حق الرجل" يم مزاد فود حفرت حرام عليه بي اور "لحق" كافائل ال ك" أجل " موت بي من "لحق حواما أجله ، فلحق" تو" لمحق الرجل " يمن حفرت حرام كوان كل موت بشارت ني آل ل

"فقتلوا كلهم غيرا الأعرج كان فى داس جبل الخ" كبتي بين كه وائدا عرج كاورسب كسب قل موك اورجولكر مصالي تقوه ايك پهاڑ پر پڑھ كئے جس كى وجہ نے آل مونے سے فات كئے۔ تواب ديكھے كماللہ تعالى كى قدرت ہے جو پاؤں والے بيں دەسب شهيد موگئے اور "أعسس ج" لنگر كواللہ نے بحاليا۔

"فائنول الله تعالى علينا له كان من المنسوخ: إناقد المخ" سوالله تعالى نے اس واقعہ كم متعلق به آيت به مباركة نازل فرمائى جو بعد ميں منسوخ كردى گئى، وہ آيت به ہے كه بم ایسنے پروردگار سے ل گئے اس حال ميں كدوہ بم سے راضى ہے اور بم اس سے راضى ہيں ليمنى بمارى خوشى اس بات ميں ہے كہ بمارارب بم سے راضى ہوجائے۔

"فلدعا النبی ﷺ علیهم فلاثین صباحا، علی دعل المنح "اس واقد کے بعد نبی کریم ﷺ نے قبائل رئل، ذکوان، عصیه اور بنولیان پر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی اور ان سے غداری کی تھی' ان پرتیں دن صبح کی نماز میں بدرعا وفر مائی۔

۲ ۹ ۳ - حدثتى جبان: أخبرنا عبدالله : أخبرنامهمر: قال: حدثتى ثمامة بن عبدالله بن النس: أنه سمع أنس بن مالك شه يقول: لماطعن حرام بن ملحان - وكان خاله - يوم يشر معونة قال بالدم هكذا فننضحه على وجهه ورأسه، ثم قال: فزت ورب الكعبة. [راجع: ١ • ١٠]

ترجمہ: انس بن مالک عظافر ماتے ہیں کہ جب ترام بن ملحان عظافہ جو کہ میرے ماموں تھے ، بئر معو نہ کے دافتہ کے دن نیزہ سے شہید کئے گئے ، تو نہوں نے اپنا خون اپنے ہاتھ سے اپنے چیرہ پرل لیا اور کہا رب کعبہ کی تم ایمن اپنی مرادکو بڑتھ گیا۔

"قال بدم هکذاالخ" یهال مین"فعل" کے ہیں کہ بونون تکا تمااس کو کرائے چرے پرطا۔ ۹۳ • ۳ سے حدلت عبید بس إسسماعیسل: حدلنا أبو أسامة ،عن هشام ،عن أبیه ،عن عائشة رضی الله عنها قالت: استأذن البنی هگا أبو بكر لحی المنحوج حین اشتد علیه الأذی. فقال له: ((آقم))، فقال: یا رسول الله، أنطمع أن يؤذن لك، فكان رسول الله ه يقول: ((( ني لأرجو ذلك))، قالت: فانتظره أبو بكر ، فأناه رسول الله الله التي وم ظهرا فناداه فقال: ((أخرج من عندك))، فقال أبو بكر : إنما هما ابنتاى، فقال: ((أشعرت أنه قد أذن لى في المخروج؟)) فقال: با رسول الله السحية، فقال النبي الرالصحبة)). قال: با رسول الله السحية، فقال النبي الرالصحبة)). قال: بارسول الله أعندى ناقتان، قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي الراك إحداهما وهي المجدعاء فركها فانطقاحتي أتها الهار وهو بثور فتواريا فيه ، فكان عامر بن فهيرة غلاما للجدعاء فركها فانطقاحتي أتها الهار وهو بثور فتواريا فيه ، فكان عامر بن فهيرة غلاما ليجد الله بن الطفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة، فكان يروح بها ويفدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما لم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء. فلما خرج معها يعقبانه حتى قدما المدينة فقتل عامر ابن فهيرة يوم بنر معونة وأسر عمر و بن أمية الناسموري قال له عامر بن الطفيل: من هذا ؟ فأشار إلى قتيل ، فقال له عمر و بن أمية المناسموري قال له عامر بن الطفيل: من هذا ؟ فأشار إلى قلساء حتى إلى الأنظر إلى السماء مين وبين الأرض . ثم وضع فأتى النبي الخبرهم فنعاهم فقال: ((إن أصحابكم قد أصيبوا وانهم قدسالوا ربهم فنعاهم فقال: ((إن أصحابكم قد أصيبوا فأخبرهم عنهم وأصيب فيهم يومند عروة بن أسماء بن الصلت، فسمى عروة به، ومنذ فأخبرهم عنهم وأصيب فيهم يومند عروة بن أسماء بن الصلت، فسمى عروة به، ومنذ

ترجمہ: حضرت عائشرض اللہ تعالی عنها سے دوایت ہے کہ بی اکرم بھا ہے ابو بکر بھے نے کہ والوں کی ایز اور کھتے ہوئے کہ سے باہر جانے کی اجازت چاتی، آپ بھے نے فرما یا خمبر جاؤ! حضرت ابو بکر بھانے و کم سے کیا یا رسول اللہ! کیا آپ یہ چاہے جیس کہ جس اس وقت تک شمبروں کہ آپ کوئی چلنے کی اجازت کی جائے؟ آپ بھے نے فرما یا باب ! مجھے اپنے درب ہے اس کی اُمید ہے۔ ابو بکر بھانا تظار کرتے رہے، ایک دن ظہر کے وقت حضورا کرم بھا ابو بکر بھائے کے پاس آئے ، آواز دی اور فرما یا تبہارے پاس کوئی ہوتو اسے ہٹا دو۔ ابو بحر بھی انتظار کرتے رہے، ایک دن طہر کے بہر ہے جو من کیا کوئی ہیں ہے، بیری دواو کیاں (عائش اور اساء) ہیں، آپ بھی نے فرمایا تم کومعلوم ہے کہ بھی جرت کی اجازت کی جائے تھی نے فرمایا تم کومعلوم ہے کہ بابو بکر بھائے کہا کہ ہی بھی آپ کے ہمراہ چلوں گا۔ آپ بھی نے فرمایا آپھی بات ہے، ابو بکر بھائے نے کرمایا انہی باد کو جن تیار کیا گیا بات ہے، ابو بکر بھائے نے موس کا نام جدعا تھا، حضور بھی و دیدی، اور مجرفرد بھی سوار ہوکر حضور بھی کے ہمراہ چل دیدی، اور مجرفرد بھی سوار ہوکر حضور بھی کے ہمراہ چل دیدی، اور مجرفرد بھی آپ کے ہمال نا نام جدعا تھا، حضور بھی کے باس دورہ دی کی طال مقا، عبد اللہ حضرت عار کیا گیا م جدعا تھا، حضور بھی کے باس دورہ دی کی اور غار تور میں آ کر رو پوش ہوگے، عام بر بن فہر ہ، عبداللہ بن طفیل کا غلام تھا، عبداللہ حضرت کے اس وار بھرفر کی گئی ہو گئی میاں باتے بھائی تھا اور ابو بکر جھائے کے باس دورہ دالی اور خی کی میاں باتے بھائی تھا اور ابو بکر جائے ہوں کا نام ہے بھائی تھا اور خارات کی میں کا بات بیاں کے بھائی تھا اور خارات کی باس کے بیائی تھے اور ابو بکر جائے ہوں کی اور پھر کی دورہ دالی اور خورہ کی میاں کے بھائی تھا اور خارات کی میں جائی تھا اور خارات کیا ہوں کی بی کی بھر کے بھائی تھا اور خارات کی بار کی کی کیا ہوں کیا گئی ہو گ

بن عمر ووسمى به منذرا. [راجع: ٢٤٧]

رات کو بھی ان کے پاس آتے جاتے تھے، کوئی ج واہااس راز ہے آگاہ نہ تھا، جب حضور اکرم 🚜 اور حضرت ابو بکر ﷺ اس غار ہے برآ مد ہوئے تو ان کو ہمراہ لے کیا،اوریہ دونوں راستہ بتاتے جاتے تھے،راستہ میں حضور ا کرم 🛍 اور ابو بکر 🚓 باری باری ان کواپنی سواری پر بٹھاتے رہے، بیدعامر بن نبیر دی 🚓 بیرمعو نہ کے دن شہید ہوئے ۔ابواسامہ روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے والد نے مجھے سے بیان کیا کہ جب عامر بن فمير ولله بيرمعونه كے دن شهيد كئے گئے اور عمرو بن اميضمري كله قيد كئے گئے تو عامر بن طفيل نے اشاره کرتے ہوئے کو چھا کہ بدلاش کس کی ہے، انہوں نے کہا کہ بیعامر بن فبیرہ ہیں، پھر( عامر بن طفیل ) نے کہا کہ جب بي تلهو كاتواس كے بعد ميں نے و كيھا كدان كى نعش آسان پراٹھائى گئى، يہاں تك كدميں نے و كيھا كديد آسان ہے بھی اوپر جلی گئی اورآسان درمیان میں آگیا اور پھرزمین برر کھ دی گئی۔حضورا کرم کھاکو جبرئیل الکے نے اس واقعہ کی خبر دی ، آپ ﷺ نے صحابہ کرام کے سے فرمایا تمہارے بھائی شہید کئے گئے ، اور انہوں نے وقت شہادت بددعا مانگی یا اللہ! ہماری خر ہمارے بھائیوں کو کردے کہ ہم تجھے راضی ہوئے اور تو ہم سے خوش ہوا، الله نے آپ کھی خبرمسلمانوں کو پہنچا دی۔ عروہ بن زبیر نے ہمیں خبر دی کہ انبی شہیدوں میں عروہ بن اساء بن صلت کے بھی تھے، اس لئے عروہ بن زبیر کے جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عروہ رکھا گیا، اور انہی شہیدوں میں منذر بن عمرود الله بھی تھے، چنانچداسی وجہ ہے منذر (بن زبیر ) نام رکھا گیا۔

# روایت باب سے مقصو دِ بخاری رحمہ اللّٰہ

اب یہ حدیث امام بخاری رحماللد کیکر آرہے ہیں،اس کے لانے کی دجریہ ہے کہ بر معو نہ کے شہداء میں حفزت عامر بن فہیرہ عظام ایک بزرگ تنے ،اصل میں وہ بھی اس بئر معونہ کے فروہ میں شہید ہوئے تنے اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرنامقصور ہے۔لیکن شہادت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے چونکہ ان کی خصوصیت ہیے ے کہ حضور اکرم 🦚 کے ساتھ جمرت کے سفر میں انہوں نے مدد کی تھی ، تو اس کا ذکر بھی شروع میں کیا ہے بعد میں برمعونہ کے اندران کی شہادت کا واقعہ بیان کیا۔

#### هجرت كاعزم اوروحي كاانتظار

"اسعادن البني الله أبوبكر في الع" حفرت عائشرض الله عنها فرياتي بين كه حضرت صديق ا كري نے نى كريم كا سے خروج كى اجازت طلب كى ، خروج سے مراد بجرت ہے۔ به اس واقعہ کے بعد کی بات ہے جب ابن الدغندان کورائے میں ملے تھے اور پھر واپس لے آئے

#### ·····

تھے، اس کے بعد پھر کفار نے ان کو تکالیف پہنچانے شروع کئے تھے کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ سے ہجرت ک اجاز ت طلب کی ، جب تکلفیس خت ہوگئیں۔

"فقال لسه: أقسم، فقال: بها رصول الله الغ" ني كريم هي نه ان عفر مايا كه البحى هم وو، الله الغ" في مريم هي نا الكواجى الله الغي المورد، توحضرت صديق اكبر عليه نے فرمايا يارسول الله! كيا آپ كواس بات كى اميد ہے كه آپ كو بجرت كرنے كى اجازت ملے كى؟

" فکان رسول الله الله الله الله الرجو ذلک" آپ الله نفر بایا که بال! مجھاس بات کی امید ہے کہ بھی بھی جرت کا تھم کے گا۔

"قالت: فانتظرہ ابو بکو ، فاتاہ الغ" حضرت عائشرضی الله عنبا فر ماتی میں کہ حضرت الوبکر بھید انتظار میں تھے کہ کب تھم آئے گا اور حضور کھی کو ججرت کی اجازت مل جائے کی تو میں آپ کھی کی ہمر کا لی گی سعادت حاصل کروں گا ، ایک دن حضور کھی حضرت ابوبکرسدیتی بھید کے پاس ظہر کے وقت تشریف لائے، اوران کو یکا رافر مایا کہ با ہم نکلو۔

" النصوح من عندک" اگرتهارے پاس کوئی اور ہوتو اس کوئی باہر نکال دو،مطلب بیہ ہے کہ کوئی خفیہ بات کرنی ہے کہ جس میں دوسرا شامل نہ ہو۔هشرت ابو بحرصدیق عظید نے فرمایا کہ گھر میں صرف دویتیاں میں عائشدا دراساء۔

حضورا قدی ﷺ نفر ایا که "افسعوت اند قد اذن لمی الغ" کی تهمیں اندازه ہوا ہے کہ جمھے لگلنے کی اجازت ل گئی ہے، تو حضرت الوہکر ﷺ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں محبت کی درخواست کرتا ہوں، جب آپ ججرت کے سفر پرتشریف لے جا کیں تو میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ جاؤں۔

"فقال النبي ﷺ: المصحبة" ياتو آپﷺن اى بات كود ہرايا، يا حفرت صديق اكبر الله كار درخواست كوتيول فرمايا -

حضرت ابو بکرصد میں منظف نے عرض کیا کہ ''قسال ہاد مسول الله اعندی نسافت ان'' یارسول الله! میرے پاس دواونٹنیال ہیں ، جن کو میں نے ججرت کیلئے تیار کیا ہوا تھا، اورآ مخضرت ﷺ کوان میں ہے ایک اونٹی عدما دے دی۔

یہ اوٹٹی جس کا نام جدعاء تھا، جدعاء اصل میں ایسی اوٹٹی کو کہتے ہیں جن کے کان کئے ہوئے ہوں۔ بعض حضرات نے کہا کہ کان تو کئے ہوئے نہیں تھے لین نام اس کا جدعاء تھا۔

َ تخضرت الله اورصديق اكبر الله دولول الله يرسوار بوك « المانطلقا حتى أتسالغاد النع" سنر شروع كيايهان تك كه غارثور من تشريف لے گئے اوراس ميں جاكر جھپ گئے \_ اس کامفصل واقعہ ہجرت کے باب میں ان شاءاللہ آئے گا۔

# عامر بن فہیر ہے۔ ہجرت کی سعادت بھی دودھاورخبر پہنچانے کا انتظام بھی

" **فکان عامر بن فهیرہ غلاماالخ**" حضرت عامرین فہیرہ ع**ظی**، عبداللّٰہ بن طفیل کے غلام تھے، جو حضرت عائشہرضی اللہ عنہاکے ہاں شریک بھائی تھے۔

یہاں راوی نے ذراوہ م ہواہے ام ذکر کردیا عبداللہ بن طفیل بن خبر ہ ،اصل میں ہے طفیل بن عبداللہ بن طفیل بن عبداللہ بن طفیل بن عبداللہ بن طفیل بن عبداللہ بن طفیر ہ سے مصدیق اکبر بھی کی املیہ کا مام اُم رومان رضی اللہ عنها تھا،صدیق اکبر بھی کے نکاح میں آنے ہے پہلے سے عبداللہ بن سخبر ہ کے نکاح میں تھیں ۔ان سے طفیل پیدا ہوئے تھے، تو طفیل بن عبداللہ ام رومان نے صدیق اکبر بھی سے نکاح کرلیا۔

ان سے حضرت عا کشرا دو دحضرت اساء بنت افی بکر اور حضرت عبد الرحمٰن بن افی بکر ﷺ پیدا ہوئے ،اس ظُرح طفیل بن عبد الله بن تنجیر ہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنها کے مال شریک بھائی ہوئے۔ بع قوعا مربن فہیر ہ طفیل بن عبد اللہ کے غلام تتھے۔

"و كانت لأبى بكرمنحة فكان بروح بها الغ" حفرت الإبكر صديق اكبر عله كى ايك دوده وين والى او في تقل معالم من فير "سركر" كرشام كوفت من جرائے كے لئے مكرت باہر جاتے تھے اور ص كوكد كے باس علم آتے تھے۔

مطلب تمینے کامیہ ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیت کی اونٹی کے ارتجائے کے بہانے نکلتے اور رات کے اند چرے میں غار اور چلے جاتے تھے ۔حضور اقدی کا وودھ بھی ٹل جاتا اور مکہ کر مہ کی خبریں بھی ٹل جائیں جو دن بھر ہوتی تھیں، پھر سویرے یو پھٹے سے پہلے ہی واپس آ جاتے تھے کی کو پیانیس چانا تھا کہ کہاں گئے اور کہاں ہے آئے ۔

لّ وقبال الواقيدى: وكالت أم رومان أم عائشة تحت عبدالله بن الحارث بن سخبرة الأزدى، وكان قدم بها فحالف أسابكتو قبل الاسلام وتنوفى عن أم رومان وقد ولدت له الطفيل، ثم خلف عليها أبو يكر علا فوليدت له عبدالرحمن وعائشة، فهما أعو الطفيل هذا لأمه. همدة القارئ، ج: 2 1 ، ص: 478 ''فیلما خوج معها بعقبانه النع" پحرجب حضوراکرم کا یدیند موره جانے کیلئے غار تو رہے نظے، تو عامر بن فیر ہ بھی راستہ بتانے کے لئے ساتھ نظے، تواس طرح ہے دونوں حضوراکرم کا اورصدیق اکبر کھا، ان کو باری باری اپنے اونٹ پرسوار کرتے تھے مثلاً کچھ در حضوراکرم کا دنٹ پرسواری کی اور کچھ در یک حضرت صدیق اکبر کھے کے اونٹ پرسواری کی، یہاں تک کدیدید منورہ ای طرح پڑتا گئے۔

مېر حال عامر بن فېير ه سفر ميس ساته ر ب، تو حضرت عامر بن فېير ه د اي پيسعادت تقي -

یہاں تک تو واقعہ بر معونہ نے میں تھا، جمرت کا واقعہ سنانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرما آل جس کہ "فقعل عامو بین فیھیں یوم بنو معونة "عام بین فیر وظاہیم معونہ کے دن شہید ہوئے۔

# عامر بن فهير ه دي شهادت

' وعن ابس اسامة الغ" كبل روايت بي اويهان تك بات خم موكن كين يي الواسامد في ابنام بن عروه سے به روايت نقل كى ب اور انہوں في كها كه مير سد والدعروة بن زير رضى الله عنها في محصد بعد ميں بتايا، يعنى اوپر كى سارى روايت حضرت عائشر رضى الله عنها سے مروى تنى اب جو آرى ب وه عروه بن زير كا بنا قول ب -

" الماقعل اللدين في بدر معولة النع" وه عامر بن فهيره كي شهادت كي تفصيل بيان كرتي بيس كه برً معونه ميں جب صحابه كرام شهبيد ہوگئے، اور عمر و بن أمير شمر كي الحكو كر قدار كيا كيا۔

"قال له عامر بن طفیل الغ" توعامر بن طفیل (بدو چخص ہے جو بنوعامر کا سردارتھا جس نے غداری کی تھی اور جس نے حضرت جرام بن ملحان مظاہ کوشہید کیا تھا) نے ایک لاش کی طرف اشارہ کر کے عمر د بن امیضری سے بوچھا کہ بدکون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ان کا نام عامر بن فہیرہ ہے۔

توعامر بن طفیل نے کہا میں نے ان کے متعلق اس لئے پوچھا کہ ''لمقلد داہتہ بعد ماقتل دفع المی السسماء السنح'' جب آل ہونے بعد ش ان کود یکھا تو ان کی لاش ایک دم او پر چل گئی اور اتنی او پر چلی گئی مہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ یہ آسمان سے بھی او پر چلی گئی اور آسمان درمیان میں آسگیا یعنی بیولاش او پر چلی گئی ان کے اور زمین کے درمیان آسمان حاکم ہوگیا اور بعد میں لاکراس کو یہیں رکھ دیا گیا۔

ی است کی میں دھنرات نے بدلفظ ''حدی السی السطو السنے''اس کا ترجمہ یوں کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہال تک کہ میں دکیور ہاتھا کہ ان کی لاش معلق تھی آسان اور زمین کے درمیان ۔

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ کضم خود عامر بن فیر دہ کا کی طرف را جع مور ہی ہے کہ عامر بن بیر جمعے نبیں ہے کہ وا

''فساخبو هم عنهم واصیب فیهم یومند عووة النخ" کپر حفرت عرده بن زیررض الله عنها فره مین زیررض الله عنها فره مین دیرک تا مترکا عمر مین در بیرکا تا مترکا تا مین ملت دیش مین در بن عردهای می شهید بوئے تقی تو حفرت زیر بن موام بیک در مرب بیٹے تقے منذر بن زیر بیکاتوان کا م منذرا نمی کے نام پر کھاگیا۔

٣٠٩٣ ـ حدثما محمد: أخبرنا عبدالله: أخبرنا سليمان التيمى، عن أبى مجلز، عن ألس ﴿ قَالَ: قنت النبى ﴿ بعد الركوع شهرا ،يدعو على رعل وذكوان ويقول: ((عصية عصة الله ورسوله)). [راجع: ١٠٠١]

ترجمہ: حضرت الس خدروایت کرتے ہیں کہ بی کریم ایک ماہ تک رکوع کے بعد تنوت پڑھتے رہے، آپ گا نے رکا اور ذکوان کے لئے بدعا کی اور فرایا آنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مائی کی۔ ۲۰۹۵ حدالنا عالی بعدی استحاق بن عبد الله بن أبعی طلحة، عن آنس بن مالک قال: دعا النبی شعلی الذین قتلوا یعنی اصحابه ببئر معونة الملائین صباحا حین یدعو علی دعل ولحیان وعصیة عصت الله ورسوله شا، قال انس: فائزل الله تعالی لنبیه شا فی الذین قتلوا اصحاب بئر معونة قرآنا قرآناہ حتی نسخ بعد:

ے عن ابنِ اسعاق عن هشام عروة عن بيه قال: لما لمدم عامرين الطفيل على رسول الله ﷺ قال له: من الرجل اللى لمسالَّيل رايته وُلِعَ بين السماء والارض حتى رأيت السماء دُونه، لم وضع فقال له: هو عامر بن فهيرة. عيون الالو، قصة بتومعونة، ج: ٢- ص: ٦٤ وفتح البارى، ج: ٢- ص: ٣٨٤

بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. [راجع: ١٠٠١]

ترجمہ: حضرت انس بن ما لک کے کہا کہ آخضرت تقشیں دن تک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پرمعو نہ پرآپ تھے کہا کہ آخضرت تقشیں دن تک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پرمعو نہ پرآپ تھے کے اصحاب کو شہید کیا تھا، لینی رکان اور بن لویان کے لئے بدد عا فرماتے رہاور فرما کہا کہ اللہ تعالی نے اپنے مراللہ تعالی نے اپنے رسول تھے پر ان شہداء بیرمعو نہ کے تق میں آیات نازل فرمائیں، مگر بعد کو ان کا پڑھنا موقوف ہوگیا وہ آیات بید ہیں' بہلے و واصنیا عند' یا اللہ اجماری خبر ہمارے ہمائیوں کو بہائیوں کا بہائیوں کو بہائیوں کا بہائیوں کی بہائیوں کو بہائیوں کا بہائیوں کا بہائیوں کو بہائیوں کا بہائیوں کو بہائیوں کا بہائیوں کا بہائیوں کو بہائیوں کا بہائیوں کا بہائیوں کا بہائیوں کا بہائیوں کی بہائیوں کے بہائیوں کی بہائیوں کا بہائیوں کے انہوں کی بہائیوں کی بہائیوں کی بہائیوں کو بہائیوں کی بہائیوں کو بہائیوں کی بہائیوں کا بہائیوں کی بہائیوں کی بہائیوں کو بہائیوں کو بہائیوں کی بہائیوں کو بہائیوں کو بہائیوں کی بہائیوں کو بہائیوں کی بہائیوں کو بہائیوں کو بہائیوں کو بہائیوں کو بہائیوں کو بہائیوں کی بہائ

マ ۹ ۹ ۳ - حدث موسى بن إسماعيل: حدثنا عبدالواحد: حدثنا عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك 為عن القنوت في الصلاة فقال: نعم، فقلت: كان قبل الركوع أو بعده ؟ قال: قبله، قلت: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: بعده، قال: كدب، إنما قنت رسول اڭ 畿 بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم: القراء، وهم سبعون رجلا، إلى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول اڭ 畿 عهد قبلهم فظهر هذا الدين كان بينهم وبين رسول اڭ 畿 بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. [راجع: ١٠٥١]

ترجمہ: عاصم بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے دریافت کیا کہ نماز ش قنوت پڑھنا کیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ فلال صاحب ( تحد بن سیرین یا کو گی اور) تو آپ کے حوالہ ہے کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ رکوئ کے بعد، انس کھنے کہا کہ وہ غلط کہتے ہیں، رکوئ کے بعد آنخضرت کے خصرت کے خصرف ایک ماہ تک توت پڑھی گئی، اس کی وجہ یقی کہ آپ کھی نے سرتار بوں کو مشرکوں کی طرف بھیجا تھا کیونکہ ان سے اور آپ کھے ہے عہدتھا، ان معالم بن کفار نے عہدتو ڑ دیا اور دھو کہ سے ان قار بوں کوشہیر کر ڈالا چنا نچراس وقت رمول اللہ کھا ایک ماہ تک رکوئ کے بعد توت پڑھتے رہے اور ان کے لئے بدوعا فرماتے رہے۔

قنوت وتر رکوع سے پہلے

اس مدیث میں حضرت انس بن مالک ﷺ نے تنوت رکوئے سے کہلے پڑھنے کا بیان فرمایا ہے۔ آئے راوی عاصم ، حضرت انس بن مالک ﷺ سے کہتے ہیں" فلت: فان فلانا انجبو نبی عدک

الخ" كەفلال نے تو مجھے يہ بتايا كه آپ يه كہتے ہيں كه تنوت ركوع كے بعد ب

فلال سے مرادیہاں محمدا بن سیرین رحمہ اللہ میں یا کوئی اورصاحب مراد ہیں ۔ اللہ علیہ مرادیہاں محمدا بن سیرین رحمہ اللہ میں یا کوئی اور صاحب مراد ہیں ۔

"قال: كلب " حفرت الس الله في جواب و يا كدانهوں في غلط كبا ب الينى ميرى طرف اس بات كى غلط نبست كى كديس في قوت بعد الركوع كها .

"إلىما قنت رسول الله ها بعد الوكوع الغ" بالالبت ايك مهيندركوع كه بعد تنوت پر حاتها، اس كى وجد سي كل مكتب في معاون وجل اس كى وجد سي كل كي بياعت كو بعيجاتها، "بقال لهم : القدراء، وهم مسعون وجل السيخ" ان محابد كوتراءكها جاتا تعااوران كى تعداد سرتهى، آپ الى في ان كوان مشركين كى جانب رواند فرمايا تعاجن حفظ وامان كى ذمدارى تقى -

"فظهر هؤلاء اللين كان الغ" كرمًا لبآك وه جن كارمول الله الله عمام و تماليم كفار غيم تو رُديا وردموكر سان قاريول كوشمير كرؤالا " فسقنت وسول الله الله بعد السوكوع المنع" تورمول الله فلا في ركوع كر بعدا يكم مهيزتك تؤت پزشة رب اوران كفاركيل بددعاكى اوريغ وه بخرموندكي باركيس ب

یمال صراحت آختی کہ حضرت انس پھی خود رہے تھے کہ قنوت رکوع کے بعد ہے ،البذا بیہ وال قنوت نازلہ کے بارے میں نہیں ہے ، بلکہ قنوت وتر کے بارے میں ہے۔ ہے

<sup>&</sup>amp; مزیرتشیل کے لئے مرابعت قربا کی: العنام البازی: کتاب الولو یباب المقنوت قبل الوکوع وبعدہ، وقع: ۱۰۰۱، ج:۴۰، ص: ۲۰۳۳ – ۲۰۱۲

# باب غزوة الخندق

------

## (۳۰) باب غزوة المحندق وهى الأحزاب باب: غزوه خنرق كابيان، اسے احزاب بھى كہتے ہيں

## يسمنظر

غزوہ خندق کے پیش آنے کا واقعہ بیہ ہوا کہ جب حضور ﷺ نے بونضیر کو یدیدے جلاوطن کیا تو بیاوگ خیر چلے گئے، بھروہاں ہے ان کا ایک وفد کمہ پہنچا اور اہل مکہ کوحنور ﷺ کیلا ف جنگ کرنے پر ابھارا اور ساتھ بی اپنی مد کا بھی یقین دلایا، اس طرح دوسر یعض قبائل کو بھی اس بات پر آبادہ کیا، چنا نچیوں ہزار کا لشکرِ جرار مدید پر چڑھائی کی غرض سے چلا۔

ادھر حضور ﷺ نے بدیند کی حفاظت کی غرض سے حضرت سلمان فاری ﷺ کے مشورہ سے خند تی کھود نے کا تھم دیابا لا آخر کفار تاکام و نام اد ہوکر والیس جلے گئے۔

#### واقعه غزوهٔ خندق

یہاں سے غزوہ خندق کی احادیث نیان کرنی مقصود ہے اورغزوہ خندق کا واقعہ مختفر أیہ ہے پیچے گذر چکا ہے کہ بوٹفئیر کو جب جلاوطن کیا گیا تھا تو یاوگ جا کرخبر میں آباد ہوگئے تھے۔

پ نے بھی ان کے تین بڑے سروار تھے۔ایک چی بن اخطب،ایک ملام بن الی حقق،اور تیسرا کناند بن رقع اور میہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے خارکھائے تھے، رسول کریم ہاکھ کو ہرطریقہ سے ذک پہنچانے، آنگیفیس ویتے اور چٹنی کرنے کیلئے کوئی سرٹیس چھوڑتے تھے، جب ان کوجلاوٹن کردیا گیا اور مسلمانوں کواحد میں تھوڑی بہت فکست کا سامنا بھی کرنا پڑااور بالا ٹرا ہوسفیان والی لوٹ گئے۔

یہ تینوں سردار مکد کرمدگئے اور جا کر کہا کہ اس طرح کی چھجنگیں تھرے ساتھ ہوچکیں لیکن ابھی تک کوئی معاملہ سے خیس بنا، تو اب کوئی ایسی مذیبر کرو کہ سب ل کرا کھے عملہ کریں تا کہ ایک مرتبہ میں قصہ خم ہوجائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم دوسرے قبائل کو بھی تیار کریں گے۔

چنا نچے اُ دھر تو تریش کو آبادہ کیا ، اِ دھر کنانہ بن رہے عطفان قبیلہ کے پاس گیا اور ان ہے کہا تھی ! بید مسلمانوں کا مسئلہ تھین ہونے والا ہے اور اگر انجمی ہے اس کا سد باب نہ کیا تو مشکل ہوجائے گی ، قریش بھی تیار

ہور ہے ہیں لہذاتم لوگ بھی لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔

م میں اور کہا تھیا ہے کہ ہم ہی چلیں گے۔ پھران کے میں ما می بھر لی اور کہا تھیک ہے کہ ہم ہی چلیں گے۔ پھران کی ترغیب اور تر ہیب ہے بولیم کے نام ہے ایک قبیلہ تھا وہ میں تیار ہوگے، بوسید بھی تیار ہوگے، تو گئ قبائلِ عرب نے لل کروں ہزار افراد رمضتل لکرتیار کیا اور پھرمد پیدمورہ پرحملہ آور ہوئے۔

حضورِ اقدس کے کو جب اس کی اطلاع کمی تو آپ نے صحابہ کرام کے مشورہ کیا کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے ؟ تو حضرت سلمان فاری کے نے مشورہ دیا کہ ہمارے ہاں بیطریقہ ہوتا تھا کہ خندق بنائی جاتی تھی اور وہ خندق تملہ آور کے لئے رکا وے ہوتی تھی تو میری رائے ہیے کہ خندق کھودی جائے۔

چنا نچہ مدینہ کے تمین طرف تو آبادی تھی ایک طرف کھلا علاقہ تھا جہاں سے حملہ کا زیادہ اندیشہ تھا۔ تو ہاں پر پانچ گز گہری، تمین میل کمی خندق کھودی گئی۔ صنورا کرم ﷺ نے خوداس کے حدود قائم قربائے اور خطا کھینچا، اس کھودنے سے عمل میں تمام محابۂ کرام ﷺ تریک رہے اور دس دس آومیوں پر دس دس گز زمین تشیم فرباکرمب کے ذمہ کردیا اور صنور ﷺ نے بھی اسے ذمہ تھی کچھ حصدلیا۔

سخت سردی کا موسم تھا، فقرو فاقہ کا زیانہ تھا، ہوا کیں تیز ٹل رہی تھی ،ای حالت میں پیر خند ق کھو دی گئی، چیدن میں تکمل ہوئی اور بعض روایتوں میں زیادہ دن بھی آئے ہیں پندرہ دن وغیرہ کیکن زیادہ تھیج روایت یہ ہے کہ چیون گئے۔

تریش اور کنانہ کا نظر آیا تو انہوں نے دیکھا کہ خندتی کھودی ہوئی ہے اور پہلے بھی ایسی چیز دیکھی نہیں تھی تو پر بیٹان ہوئے کہ کیا کریں اور وہیں سے تیم اندازی شروع کردی ۔خندت کے پاس سے تیم پیسینکے ، پھر چینکتے ،حمابہ کرام ، بیال سے تیم پیکنکت تو تیم اندازی کا مقابلہ ہوتارہا۔

جب کی دن گذر گئے تو اس کے بعد قریش کا ایک پہلوان فخص عمر و بن عبرو دکہلاتا تھا اور اپنی بہادری میں برامشہور تھا۔اس نے کہا کہ میں جا کرمبارز طلب کرتا ہوں ، تو خندتی عبور کر کے آیا اور اس نے مبارز طلب کیا۔ حضرت علی بھے نے حضورا کرم بھا سے اجازت جا ہی تو آپ بھانے نے فرمایا کہ علی اید عمرو ہے، اشارہ اس کی طرف تھا کتم نا تجربہ کا رفوجوان ہو، چوٹے ہو، یہ پرانا گھاگ آدی ہے اور بہادری میں مشہور ہے۔

حضرت علی کے نے کہا کہ جانتا ہوں کہ میڈ عمرو ہے میں جانا چاہتا ہوں، آپ گانے نے پھر فر ہایا کہ یہ عمرو ہے، تین مرتبدا لیے ہوا، اس کے باوجود حضرت علی کے نے اشتیاق طاہر کیا تو آپ گانے اجازت دے دی اور میہ جاکر سامنے کھڑے ہوئے تو عمرو ہی عمبدود نے کہا کہ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تم چھوٹے ہوا وراہمی تم نے دنیا دیکھی نہیں تو ابھی سے جھے تمہیں قمل کرنے میں کوئی دلچیی ٹیمیں، لہذا کسی بڑے آدی کو بھیجو میں تمہیں قمل کرنا نہیں چاہتا، حضرت علی کا نے فر مایا تکریش تمہیں قمل کرنا چاہتا ہوں، تو اس سے وہ غصہ میں آیا اور پھر علی کے پرایک وارکیا، ملی بیشد نے ڈھال سے روکالیمن پیشانی پرایک زخم لگ گیا۔اس کے بعد علی بیشد نے دوسراوار کیا تو اس وار کے بنتیج میں عمر و بن عمیدود وہیں ڈھیر ہوگیا۔ دوسر سے ساتھی جواس کے بعد آئے تھے وہ یہ دیکھر بھاگ گئے ،ان نیں ایک خندق میں گرگیا، حضرت علی بیشانہ نے اس کا بھی کام تمام کیا اور دوسرا بھاگ کروائیس اپنے لشکر کی طرف چلاگیا۔

جب بیرسب قصے ہو گئے تو اس کے بعد مجراللہ تبارک وتعالیٰ نے ایک آندھی ان کے او پرمسلط کردی، جس کا قر آن شریف میں بھی ذکر ہے اور مجروہ والیں چلے گئے۔

خدت سے متعلق جوخلا صہ ہے و تو اتنائی ہے باتی قریظہ سے متعلق ہے وہ آ گے ان شاء اللہ آئے گا۔

## غزوهٔ خندق کب پیش آیا؟

"قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة أربع."

ترجمه: مویٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ شوال سم پیمیں بیغزوہ پیش آیا۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ نے اس کواختیا رفر مایا ہے اور یہی قول زیادہ راجے ہے۔

جبکہ بعض حضرات اس کو تین اجری میں بھی کہتے ہیں ، محد بن اسحاق رحمہ اللہ کے نزدیک پائج اجری میں ہوا جبکہ این سعداور داقدی کہتے ہیں کہ ذوالقعدہ ہے میں موام بکن سمجے بیہ ہے کہ چاراجری میں ہوا۔ یا

٧٩٠ - حدثت يعقوب بن إبراهيم :حدثنا يحى بن سعيد،عن عبيدالله قال: أخبرنى نافع،عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى هو عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فسلم يسجزه.وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمسس عشرة سنة فأجازه.[راجع:٢٢٢٣]

تر جمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہانے کہا کہ اُصدے دن میں حضور اکرم بھے کے سامنے چیش کیا گیا، اس وقت میں ۱۲ برس کا تھا، آپ بھے نے مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا، کیکن خندق میں جب کہ میں پدر و برس کا تھا، آپ بھے نے دیکھاا در شریک جنگ ہونے کی اجازت مرحت فر مادی۔

ع قوله: كانت ، أى: غزوة الغندق في شهرشوال سنة أربع من الهجرة ، واتبعه على ذلك مالك ، أخرجه احمد عن موسى بن داو عنه ، وقال ابن اسحاق: سنة خمس ، وقال ابن سعد: كانت فى ذى القعدة يوم الاثنين لثمان ليال مضين منها سنة خمس . عمدة القارى، ج: 2 ا ، ص: ٢٥٣

## امام بخاری رحمه الله کے نز دیک راجح قول

ا نام بخاری رحمہ اللہ نے موی بن عقبہ کے قول کی تائید عفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے فرمائی ہے۔

اس روایت سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ غز وہ اُحداور غز وہُ خند ق میں ایک سال کا وقفہ ہے اور بیمسلم ہے کہ غز وہُ اُحد س<u>تا چ</u>ے میں ہوا،کہدا غز وہُ خند ق <u>سم چ</u>میں ثابت ہوا۔

جبکہ جمہورا تمیں مغازی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غزوہ خندق ۵ ہے بی ہوا۔اس لئے امام بینتی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ابن عمر رضی الله عنها غزوہ أحد کے وقت پورے چودہ سال کے نہیں ہوں بلکہ چودھویں سال کا آغاز ہواورغزوہ خندق کے وقت پورے پندرہ سال کے ہوں ،اس اعتبار سے غزوہ أحداور غزوہ خندق میں دوسال کا وقفہ ہوسکتا ہے۔

نیزغز و و اُصدے واپسی کے وقت ابوسفیان نے کہا تھا کہ آئندہ سال بدر پر ہمارا اور تبہارا مقابلہ ہوگا، یہ وعدہ کرکے ملّہ واپس ہوا، جب آئندہ سال ایفائے وعدہ کا وقت آیا تو ابوسفیان یہ کہہ کرراستہ ہے واپس ہوا کہ بیز بانہ قبط سالی کا ہے جنگ کیلیے مناسب نہیں۔اسکے ایک سال بعد دس ہزار آ دمیوں کی جمیعت لے کر مدینہ مرحملہ آور ہوا۔

ان تمام واقعات ہے معلوم ہوا کہ غزوہ اُحداور غزوہ خندق میں دوسال کا وقعہ ہے ، جو جمہور علائے سیر کے قول کامؤید ہے۔ ع

ع وقال ابن اسحاق: كالت في هوال سنة عمس، وبذلك جزم هوه من أهل المفازى، ومال المصنف الى قول موسى بين صقية وقواه بمما عرجه أول أحاديث الباب من قول ابن همر انه عرض يوم أحد وهو ابن أوبع عشرة ويوم المختلف وهو ابن أحمس عشرة ويوم المختلف وهو ابن أحمس عشرة ميده و إحمية المختلف وهو ابن غمس عشرة فيكون بينهما صنة واحدة، وأحد كالت منة ثلاث، فيكون التعنيق صنة أوبع، ولاحمية فيه اذائبت أنها كالت سنة عمس لاحتمال أن يكون ابن عمر في أحد كان في أول ماطعن في الرابعة عشر وكان في الاحزاب قدامت كمل المختلف قال المسلمين الاحزاب قدامت عشرية، وبهلذا أجاب البيهلي، ويؤيد قول ابن اسحاق أن أباسفيان قال للمسلمين لمساوج ع من أحد: موعدكم العام المقبل بهدر فعرج الدي من السنة المقبلة الى بدر، فتأخر مجى ء ابى صفيان تلك المسلم المقبل بدر فعرج الذي في سنة الخصب، فرجعوا بعد أن وصلوا الى عسفان المدينة المؤرفي منة الخصب، فرجعوا بعد أن وصلوا الى عسفان أو دونها، ذكر ذلك ابن اسحاق وغيره من أهل المغازى. فتح البارى، ج: ٤٠ ص: ٣٩٢

## بحهرك بالغ شار موگا؟

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما کی روایت ہے ابن عمر رضی الله عنهما کی جودہ سال عمرتھی اور بیا حد کی جنگ کے لئے پیش کئے گئے ،تو آپ 🕮 نے ان کوغز وہ میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔

ادران کوغز و و خندق کے موقع پر پیش کیا گیا جب کہان کی عمر پندرہ سال تھی تو آپ 🦚 نے اجازت دے دی ، تو اس سے پیۃ لگا کہ پندرہ سال کی عمر میں بچہ کو بالغ تصور کیا جائے گا۔

٩٨ • ٣ - حدثتي قتيبة: حدثنا عبد العزيز، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الله قال: كنا مع رسول الله ، في المخندق وهم يحفرون، ونحن ننقل التراب على أكنادنا، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ: ((اللُّهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فاغفر للمهاجرين والأنصار)). ٣

ترجمہ: حضرت مبل بن معد 🚓 فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آنخضرت 🕮 کے ہمراہ خند ق کھود رہے تھے اور مٹی کا ندھوں پر اٹھار ہے تھے، اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے اللہ! آخرت کی زندگی کے سواکو کی زندگی ا چھی نہیں ، تو مہاجرین اور انصار کو بخش دے اور ان پرمهر بانی فر ما۔

و و و مرحد الله عبد الله بن محمد: حدثنا معاوية بن عمر و: حدثنا أبو إسحاق عن حميد: مسمعت أنسا ﴿ يقول: خرج رسول الله ﴿ إلى المعندق، فإذا المهاجرون والإنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: ((اللُّهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجره)). فقالوا مجيبين له:

على الجهاد ما بقينا أبدا

نحن الذين بايعوا محمدا

[راجع: ۲۸۳۴]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک 🐗 فرماتے ہیں کہ رسول اکرم 🕮 جب خندق کی طرف تشریف لے محے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہاجرین وانصار سردی میں خندق کھودرہے ہیں ان کے باس بیکام لینے کے لئے غلام

٣ وفي صبحبت مسبلم، كتباب السجهاد والسيير، بناب خنزوة الأحزاب وهي خزوة المعندق، رقم:١٨٠٣ ومثن الترمـذي، أبـواب الـمناقب، باب مناقب ابي مومي الأشعري ﴿ وقم: ٣٨٥٧ ومسـند أحمد، تتمة مسند الأنصار، حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدى، رقم: ٥ ٢٢٨ ١

جى نيى تے، آنخفرت 🐧 ان کی تکلیف اور بھوک کو دیکھ کر فرمانے لگے کہا ہے اللہ! بے شک زندگی تو آخرت

بھی ہیں تھے،آنحضرت 🥵 ان کی تکلیف اور جوک کود کم پی کر فرمانے کیکے کداے اللہ! بے شک زند لیا تو آخرت ہی کی بہتر ہے تو مہاجرین وانسار کو بخش دے مسلمانوں نے بین کر جواب دیا:

ہم آو وہ اوگ ہیں جو محر اللہ ہے ہیں کہ جب تک جان جم میں ہے جہاد کرتے رہیں گے۔
• • ۱ س حدثنا آبو معمر: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزیز، عن آنس اللہ قال:
جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متولهم
وهم يقولون:

#### نحن اللين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا

قال: يقول النبي الله وهو يحبيبهم: ((اللهم إنه لاخير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة)). قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ربح منتن. [راجع: ٢٨٣٣]

ترجمہ: حضرت انس بن مالک کھروایت کرتے ہیں کرمہا جزین اور انصار ، مدینہ کے اطراف میں خندق کھودر ہے تھے اور ٹی اپنے کا ندھوں پر ڈھور ہے تھے اور کہتے جارہے تھے کہ

ہم وہ ایں جنہوں نے مجمد ﷺ کے ہاتھ پربیعت کی ہے کہ عمر مجر کے لئے اسلام پر قائم رہیں گے آخضرت ﷺ ان کے جواب میں فریاتے اے اللہ! فائدہ تو آخرت ہی کا بہتر ہے انصار اور مہاجرین میں برکت عطافر ما حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ ایک ایک آئی تھی جو آتے ، پھران کو بدمزہ چر فی میں پکا کرسب مل کر کھالچے ، حالانکہ وہ حلق کو پکر تی تھی اور اس میں سے بوآتی تھی ۔

1 • 1 / - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا عبد الواحد بن أيمن، عن أبهه قال: أتبت جابرا في فقال: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كيدة شديدة فجاؤا النبي في فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: ((أنا نازل)) ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبئنا ثلاثة أيام لا ندوق ذواقا فأخذ النبي في المعول فضرب في الكدية فعاد كنيها أهيل أو أهيم. فقلت: يارسول الله، الذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي في شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شي؟ قالت: عندي شعير وعناق، فلبعت المناق، وطحنت الشعير حتى جعلنا الملحم في البرمة. ثم جئت النبي في والعجين قد الكسرو البرمة بين الأثافي قد كادت أن تسضيح، فقلت: طميم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، قال: ((كم هو؟)) فذكرت له، قال: ((كثير طيب))، قال: ((قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التسور حتى آتي)). فقال: ((قرموا)) فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل على امرأته

قال: ويحك، جاء النبي ، بالمهاجرين والأنصار ومن معهم، قالت: هل سألك؟ قلت: نعم، فقال: ((ادخلوا ولا تضاغطوا)). فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر المرمة والتشور إذا أحمد منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقى بقية. قال: ((كلى هذا وأهدى، فإن الناس أصابتهم مجاعة)).

ترجمہ: عبدالواحد بن ایمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبدالله الله على كياس آيا، انهول في فرمايا بم خندق كمودر بي تق كدات مين ايك خت بقر فكا، بم ني الله كا خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ایک خت پھر خدق میں نکل آیا ، کیا کرنا جا ہے؟ آپ ﷺ فرمایا مظہرو، میں خود خندت میں اتر تا ہوں، چرآب کے کورے ہوئے اور آپ کے پیٹ سے پھر بندھا ہوا تھا، اور تین دن کے بھوکے پیاہے تھے، ہم لوگوں نے بھی تین دن ہے کچھ نہ کھایا تھا، آپ نے کدال ہاتھ میں کیکراس پھر کے سخت قطعہ بر ماری، پھررین کی طرح بنے لگا ( کلزے کلزے ہوگیا ) راوی کوشک ہے کہ آپ 📾 نے "اھیل" یا "اهیم" لفظ کہا۔ آخر میں نے اجازت ما تکی کہ گھر تک جانے دیا جائے ، میں گھر آیا اورا پی بیوی (سہلا بنت مسعود) نے کہا کہ آج میں نے ایس بات دیکھی کے مبر کرنا دشوار ہوگیا، یعنی حضور ቘ بھو کے بیں، کیا تمہارے ماس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے کہاتھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بحدہ، میں نے بکری کا بحدز کا کیا، یوی نے جو بیے اور گوشت ہا نڈی میں کینے کور کھ دیا، آٹاخیر بور ہا تھا اور ہانڈی کینے کے قریب تھی۔اس وقت میں حضور 🕮 کے پاس آیا اور عرض کیا تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے، آپ 🕷 تشریف لے چلیں، اور ایک دو آدمیوں کوساتھ لے لیجے،آپ ﷺ نے پوچھا کتا کھانا تارہے؟ میں نے عرض کیا ایک صاع جواور ایک بحری کا بچہ یکایا ہے، آپ 🕮 نے فرمایا کافی ہے اوراچھا ہے، تم جاؤاور اپنی بیوی سے کہد دو کہ جب تک میں ند آؤں باغری جو لیے سے ندا تاریں، اور روثی تنورے نہ نکالیں، میں آتا ہوں، پھر آپ 📾 نے مسلمانوں سے فرمایا انفور جابر کی دعوت میں چلور مباجر وانسار کھڑے ہوگئے ۔ مگر جابر علانے اس کیفیت کو دیکھا تو بودی کے یاں جا کر کتے گے اب کیا ہوگا؟ آپ 🕮 مہاجرین وانساراورساتھ والےسب کو لے کر آرہے ہیں، یوی نے كماكياآب كات مع في وجهاتها؟ كم كل إل يوجهاتها، فرآخضرت الله تشريف لآك، اور سب سے فرمایا اندر چلو، اور گر بومت کرو، پھرآپ للے نے روٹیال تو ترکراور ان برگوشت رکھ کرسب کے ما منے رکھتے ، اور تنور و ہانڈی کو بند کردیتے ، برابرا کاطرح کرتے رہے ، یہاں تک کرسب نے پیٹ مجر کر کھا لیا، پھر بھی تھوڑا کھانا 🕏 رہا، پھر آپ 🕮 نے جابر 🚓 کی بیوی سے فرمایاتم سبھی کھا وَاور دوسروں کو بھی کھلا وَ، کیونکہ آج کل سب لوگ بھوک سے پریشان مورہے ہیں۔

## خندق کھود نے کا واقعہ

یے غزوہ خندت کے متعلق احادیث چل رہی ہیں اس میں حضرت جابر کے کہ روایت نقل کی ہے کہ ہم غزوہ خندت کے موقع پر خندق کھودرہے تنے، "فعو صنت الغ" تو ہمارے ساشنے ایک بہت خت چٹان آگئ۔ "فحساواالغ" تو محابہ کرام کے آپ کے کہاں آکراں پر بیٹائی کا ذکر کیا تو آپ کے نے فر بایا کہ میں آتا ہوں، "فیم قام و بطنه معصوب بعجو الغ" مجراں حالت میں تشریف لائے کہ آپ کا کا بطن مبارک ایک پھرے بندھا ہوا تھا لیخی آپ کے کیا میں مبارک پرایک پھر بندھا ہوا تھا۔ تین دن ہمارے اویرا لیے گذر کیے تنے کہ وکھنے کی کئی چڑ ہم نے نہیں چھی تھی۔

سردی کا موسم مدیند منورہ میں بڑا خت ہوتا ہے ، جب سردی خت پڑتی ہے اور ہوا کیں بہت تیز چکتی ہیں تو بڑی شعرید سردی ہوتی ہے اور بیسردی ہٹریوں تک تھس جاتی ہے اور دوسری طرف اس سردی کے عالم میں مجوک بہت شدید کلتی ہے تو بید دونوں حالتیں غزوہ احزاب کے موقع پڑتھیں ، خت سردی کا موسم تھا اور اس کی وجہ ہے ہوک بھی شدید کل تھی اور تین دن تک کیے کھانا نہیں کھایا تھا۔

''فساخسلدالنبی الغنائی الغ'' تو آپ کے نے کدال لی،''فسطوب'' اوراس چٹان پر ماری، توبیالی ہوگئ جیسے کدر متل میلا ، لین وہ چٹان اتی سخت تھی کہ کدال اشر نہیں کردی تھی مارا تو یا تو ایسا ہوگیا جیسے ریت کا ٹیلا لینی بالکل بھر گریایا یہ کدوہ ایک جگہ پر قرار پکڑی ہوئی نہ ہو بکہ تحرک ہو۔

## قیصروکسری کوفتح کرنے کی بشارتیں

خند ق کودتے کودتے ایک خت چان آگئی ہم نے آپ کا ہے عرض کیا تو آپ کا نے ارشاد فر مایا کہ مخبر دیس خود اتر تا ہوں اور ہم نے بھی تین کم مخبر دیس خود اتر تا ہوں اور ہم نے بھی تین ایک کھنے کہ مارک پر پھر بندھا ہوا تھا اور ہم نے بھی تین دفتہ دن سے کوئی چزئیں چکھی تھی ۔ آپ کا نے کدال وستِ مبارک میں پکڑی اور اس چنان پر ماری تو چٹان دفتۂ ایک تو دور یک تھی ۔

آپ و نے جب پہلی بارہم اللہ کہ کر کدال ماری تو وہ چنان ایک تہائی ٹوٹ گئی ، آپ و نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر! مجمد کو ملک شام کی کنیاں عطام کی کئیں، خدا کو شم! شام سے سرخ محلوں کواس وقت میں اپنی آگھوں سے دکیور ہنوں۔

پرآپ کے نووسری بار کدال ماری تو دوسراتهائی کلوا ثوث کر کرا آپ کے فرمایا کداللہ اکبر!

#### 

فارس کی تنجیاں مجھ کوعطا موہوئیں، خدا کا تم ایدائن کے تصرابیش کواس وقت میں اپنی آتھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تیسری بارآپ ﷺ نے بسم اللہ کہ کر کدال ماری تو بقیہ چنان بھی ٹوٹ گئی ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ اکبر! یمن کی تنجیاں مجھ کوعطاء ہوئیں، خدا کی تتم! صنعاء کے کے درواز دں کو میں اپنی آتھوں سے اس جگہ کھڑا دکچر ہا ہوں۔

روایت میں آئی ہے کہ پہلی ہار کدال مارنے سے ایک بکل چکی جس سے شام کے کل روش ہو گئے ، آپ اللہ اللہ اللہ کا روش ہوگئے ، آپ اللہ اللہ کا اللہ کی اللہ کا 
" فعقلت: ياد مول الله، الدن لى إلى البيت " يس فررول الله على حكر جافى ك اجازت الى كونكه مي في آپ كل في ح جرة الور بريا آپ كان وات مين الى چيزديكمى به كداب اس كي در كوني ميرتين لين وه چيز بموكى ويه بري كروري كاتوار د كيكر اب ميرتين آتا -

"فقلت الاموالى: وأيت بالنبى ششدا ما كان الغ" ش كر آيادوا في يوى سهلا بنت معدد كم الله الله الله يوى سهلا بنت معدد كم الله كر آج من في الله بات ديكى كر مركزا دشوار بوكيا، يعنى حضور الله بموك بين، كيا تهاد بياس مجمعات كوب؟

ع ووقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة (يادة باسناد حسن من حليث البراء بن عازب قال ((لماكان حين أمرنا دسول الله على بعض البعاد على المندق حبض أم بنا دسول الله على المندق حرضت لنا في بعض المعندق حبض قرائا على لها الماول، فاشتكينا ذلك الى النبي ، فجاء فأحد المعمول فقال: يسمع ألله في بعض المعندق حبل المعادق المعند والمائل المعندق في المعادق المعند في المعادق واستبشرو). كذا أصداء صداد المعادق المعادة المعادق المعاد

"قالت: عندى شعير وعناق، فلبحت العناق الخ" تو حضرت جابر الكه كي يوك نے كماك مرے پاس کھ ہو رکھے ہوئے ہیں اور ایک بکری کا بجہ ہے، تو میں نے اس بکری کے بیچ کو ذیح کرویا اور میری بوی نے بوکو بیسا اوراس کا آٹابنایا، اورہم نے اس کوشت کو ہانڈی پہ چ مادیا۔

"لم جنت النبي ﴿ والعجين قد انكسر الخ" كريس صورالدس العالم إلى آياال حالت میں کہ "عبصین" یعنی گوندھا ہوا آٹا "منے کسسر" یعنی خمیر ہوگیا تھا اور ہانڈی چو لیے کی اینٹوں کے درمیان کینے کے لئے رکھی ہوئی تھی، "فد کادت النے" اور قریب تھا کہوہ پک جائے، مطلب یہ کہ کھانے کا ا نظام کرنے کے بعد میں آنخضرت للے کے پاس کھانے کی دعوت دینے کی غرض سے آیا۔

"فقلت: طعيم لى الغ" حفرت جابر الله في عرض كياكه بإرسول الله! مير بي باس تقور اساكها نا ے، آپ اور ساتھ میں ایک دوآ دی ہارے ساتھ کھر میں تشریف لائیں اور کھانا تناول فرمالیں، " فسال: ((كم هو؟)) فلدكوت له" آپ كان يوجها كهاناكتاب؟ توسل نيكها كدايك چهوالسا برى كابچه ہے، وہ ذبح کر دیا تھا اور کچھ تھوڑ اسا جو تھا جسکو پیس کرآٹا بنالیا تھا۔

" قال: كليس طيب، قال: قل لها لا تنزع الغ" آپ الله فرمايا كرزياده باوربهت ا چھاہے، پھر فرمایا کہ ان سے کہولیتی اپنی بیوی سے کہئے کہ جب تک میں نیآ جاؤں اس وقت تک وہ ہاتھ ی اپنے چولیج سے نہیں اٹھائے اور تنور سے روٹی نہ نکالے۔

## آپ فلاکامعجزه

" فسقسال قوموا النع" آپ كان سارے محابر كو دوت دے دى اور تمام مهاجرين اور انصار کھڑے ہوگئے ۔حضرت جابرگھرآئے تواپنی اہلیہ ہے کہا کہآپ 🦚 نے توسارے مہاجرین اور انصار صحابہً کرام کے کو کے کرآئے ہیں۔

"لالت هل سالك الخ" المين كهاككياآب صحفور الله في وجها تفاككماناكتاب؟ "قلت نعم" ميس نے كہاكه بال! يوجها تھا۔

ان کی اہلیہ کے سوال کرنے کا مطلب میتھا کہ اگر آپ نے بنادیا تھا کہ کھانا اتنا ہے پھر بھی خود ہی لیعنی حضورا کرم 🐞 کا کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر ہوگا اور کھانا سب کے لئے کائی ہوگا اور پریشانی کی ضرور ہے نہیں لیکن آپ 🛍 کو بتا بانہیں تو پھر گڑ بڑ کا معاملہ ہے۔

"فقال ادخلوا الخ" آپ كلك في صحابه سے فرمایا كدداخل موجا واوردهم كيل نه كرو\_

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

"فجعل یکسو المخبز و بجعل علیه اللحم النے" تو آپ کے نیریا کردوئی کو تو آپ اور اس کے اوپ گوشت رکھے اور ہائری کو ڈھک دیے اور تورش سے ایک روئی کی اور اس کے اوپ گوشت رکھا اور اس کو ڈھک دیا ، چرکی کودے دیا ، اور آپ مسلسل روئی تو ڑتے رہے اور آپ ڈکال نکال کردیتے رہے ، اور ہر ہارآپ ہائم کی کے ڈھک دیتے یہاں تک کر سب ہیر ہوگے ، پورٹی کھانا تج گیا۔

" كلى هذا و اهدى الغ" كبراً پ ، خراً ب الله في حضرت جابر هدى اېليد نه مايا كه بيكها وَاورا بي ديگر پرُوسَ وغيره كويمى د ب دوقه في كوبه به لوگول كوخرورت فى كه جونځ گيا به وه خود جمى كها وَاور دوسرول كويمى كلما وَكيونكه اس مال قبط پر گيا به اور په ني كريم ها كام جوه طابر بوا۔

۱ م ۱ ۱ سحد ثنى عمرو بن على: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان: أخبرنا سعيد بن ميساء قال: لما حفر أخبرنا سعيد بن ميساء قال: لما حفر المختدق رأيت بالنبي شخصصا شديدا فانكفيت إلى امرأتي. فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله شخصصا شديدا. فأخرجت إلى جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فلابحتها. وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله ش فقالت: لا تفضحني برسول الله ش وبمن معه، فجئته فساروته، فقلت: يا رسول الله ش فقال أنت ونفر معك، يا رسول الله ش فقال: ((يا أهل المختدق، إن جابرا قد صنع سورا فحيهلا بكم)). فقال رسول الله ش ((لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء)). فجئت وجاء رسول الله ش يقدم الناس حتى جئت اصرأتي فقالت: بك، وبك، فقلت: قد فعلت الذي فأخرجت له عجبنا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: ((ادع فاعرجت له عجبنا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: ((ادع فاعرجت له عجبنا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك ثم قال: ((ادع أكلوا حتى تركوه والحرقوا، وإن برمتنا لنفط كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو.

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ دارت کرتے ہیں کہ جب خند ت کھودی جار بی تی تو ہیں نے دیکھا کہ حضور اکرم کے حضرت جابر بن عبداللہ دارت کو ہے، کیونکہ آنخضرت کے کم حضور اکرم کے حق بیں، ہیں گھر آیا اور بیوی سے ابو کھا کے کہ کھانے کو ہے، کیونکہ آنخضرت کی بحوے معلی معلی ہوتے ہیں، ہیوی نے بوری سے جونکا لے جوالیک صاح تے، گھر میں بحری کا ایک بچر ہیا ہوا تھا، وہ میں نے ذریح کیا، است میں بیوی نے آتا جی لیا اور گوشت کاٹ کر ہانڈی میں چڑھا دیا۔ بھر میں آتخضرت کا کی خدمت میں آیا، بیوی نے چلے وقت کہا تھا کہ دیکھوکہ جمھے حضور کھا اور ان کے اصحاب کے سامنے شرمندہ کی خدمت میں آیا، بیوی نے چلے وقت کہا تھا کہ دیکھوکہ جمھے حضور کھا اور ان کے اصحاب کے سامنے شرمندہ

مت کرنا کہ بہت ہے آدی آ جا کیں اور کھانا تھوڑا ہوجائے ، میں نے رسول اکرم کے جے چھے ہے عرض کیا میں نے ایک بحری کا بحیلے ، آپ اپنے ایک بحری کا بچہا ہے ، آپ کا اپنے ساتھ چند آدمیوں کو لے کر چلئے ، آپ کے نے آپ کے آپ کا آغاز دی اے خند تی والو اجلدی چلو جا بر نے کھانا پایا ہے ، پھر آخضرت کے نے جھے فر مایا تم چلو کم میر سے آنے تک نہ باغری اتارہا اور نہ تمیر کی روٹیاں پانا ، آخضرت کے بھی کو گوں کو لے کر آنے کے لئے تیار ہونے گئے ، میں نے آکر بیوی سے سب با تیں کہدیں ، وو مگھرا گئی اور کہا تم نے یہ کیا کیا ، میں نے کہا میں کوشت نکا لے اور رائی پھر انے ہوں کو اور باغری کے موثب نکا لے اور رائی جا رہے کہا ہے کہا ہے کہا ہوں تھیں ندا کی تھم کر کھایا ، ہاغری ای طرح بک رہی اور انل رہی گئی رہی ، چاری جاری میں کوشت بھر ابوا تھا اور دو بیاں برابر بک رہی گئی ۔ اور باغری میں کوشت بھر ابوا تھا اور دو بیاں برابر بک رہی گئی۔ اور انگر میں کوشت بھر ابوا تھا اور دو بیاں برابر بک رہی گئی۔

تشرت

"داجن" كامعنى بمرى كابچه، جوكمريس يالا جائي يعنى يالتو-

٣١٠٣ ـ حداثي عثمان بن أبي شيبة: حداثنا عبدة: عن هشام؛ عن أبيه، عن حائشة رضي اللّه صنها ﴿إِذْ جَسَاؤُكُمُ مِنْ قُوقِكُمُ وَمِنْ أَسُقَلَ مِنْكُمُ وَإِذْ زَاخَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَقَتِ الْقُلُوبُ الْمَعْنَاجِرَ﴾ قالت: كان ذاك يوم المعندق. ج

ترجمہ: بشام اپنے والدحفرت عروہ اللہ سے دوایت کی انہوں نے حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟

﴿إِذْ جَاوُكُمْ مِنْ فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ الْعَهِ } ت ترجمہ: جب کفار نے تہارے اوپر اور نیچے ہے چڑھائی کی اور تہاری آنکمیس دشنوں کو دیکے کر پھر اکٹی تھیں۔ حضرت عائش رضی اللہ عنہانے جواب دیا ہے جنگ خندت کے دن کا حال ہے۔

ق وفي صحيح مسلم، كتاب التفسير، رقم: ٣٠٢٠

ل [الاحزاب: ١٠]

۱۰۴ مسحدثما مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء الله

قال: كان النبي 🕮 ينقل العراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا

فأنزلن سكينة علينا و ثبت الأقدام إن لاقينا

<del>|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|</del>

إذا أرادوا فتنة أبينا

إن الأولى قد بغو علينا

ويرفع بها صوله: ((أبينا أبينا)). [راجع: ٢٨٣٦]

تك كه آب 🦚 كے شكم مبارك كوشى نے چھياليا تھا يا كرد آلود موكيا تھا اور آپ بيا شعار پڑھ رہے تھے۔

الله كاتم الكرالله كي توفق ندموتي توجم مدايت نديات وردم ندصد قد دية اورندنماز يزجة

اورلڑائی کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ کسی فتنه میں ڈالیس تو ہم اسکوقبول نہ کریں گے

اےاللہ! ہم پرسکون اوراطمینان نازل فر ہا

ان لوگوں نے ہم پر براظلم کیا ہے، بیا گرہمیں

آپ 🦚 أبينا أبينا من اپن آواز كوبلندفر مات\_

٥ • ١ ٣ ـ حدثنا مسدد: حدثنا يحي بن سعيد، عن شعبة قال: حدثني الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي الله قال: ((نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور)). [راجع: ١٠٣٥]

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم 🦓 نے فرمایا مجھے بورب ہوا سے مدودی می ہے، اور قوم عاد کو پچھوا ہوا سے ہلاک کیا گیا ہے۔

## تیز آندهی کے ذریعے نُصر ت

رسول الله كانے فرمایا پورب ہوا كے ذريعه ميرى مددكى كى درصبا"اس ہوا كوكہا جاتا ہے جوشال سے علے اور عاد کود بورسے ہلاک کیا گیا تھا"دہور" وہ ہواجوم غرب سے طلے۔

مقعدیہ ہے کہ اس ہواسے نفرت کی محی جوشال کی طرف سے حلے ۔اس سے اس بات کی طرف اشارہ ب كه فروة احزاب كم موقع برتيسر ب دن زبردست آندهي آئي اوروه ثال كي طرف سے آئي ،اوراس نے ان کفار کے خیمے اڑا دیجے اور کفار کی دیکیں الٹ دی اور جانور بھاگ کھڑے ہوئے ،تو اب ان کے پاس کوئی جار ہ کار بجز واپسی کے نہیں رہا،اس واسطے وہ بھاگے۔

تواللہ تعالیٰ نے اس کے ہوا کے ذریعہ میری مرد کی ، جب کہ عاد کو دبور کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔

٧ • ١ ٣ - حدلنا أحمد بن عثمان: حدلنا شريح بن مسلمة قال: حدثني إبراهيم ابن يوسف قال: حدثني أبي ،عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث ،قال: لما كان يوم الأحزاب وخندق رمول الله كل رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عنى التراب جلده بطنه وكان كثير الشعر. فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة ،وهو ينقل من العراب يقول:

> ولا تصدقنا ولا صلينا وثبت الأقدام إن لاقينا وإن أرادوا فتنة أبينا

اللُّهم لولا أنت ما اهتدينا فأنزلن سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا

قال :ثم يمد صوته بآخرها .[راجع: ٢٨٣١]

ترجمہ: ابواسحاق نے کہا کہ میں نے حضرت براء بن عازب ﷺ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احزاب یعنی خندق کے دن میں نے و یکھا کہ حضورا کرم 🐞 خندق کی مٹی ڈھور ہے تھے، یہاں تک کہ شکم مبارک مٹی ہے جیب گیا تھا،آپ ﷺ کے سیدمبارک پر بال بہت تھ،اورآپ ﷺ ابن رواحہ ﷺ کے بیاشعار پڑھتے جاتے اورمٹی اٹھاتے جاتے تھے۔

اورہم نەصدقە دىية اور نەنمازىر مھتے اورلزائی کے وقت ہم کوٹا بت قدم رکھ کسی فتنہ میں ڈالیں تو ہم اسکوقبول نہ کریں ہے

اے اللہ!اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ یاتے۔ اے اللہ! ہم پر سکون اوراطمینان نازل فرما ان لوگوں نے ہم بر بر اظلم کیا ہے، یہ اگر ہمیں پرآپ 🙈 آخری معرعه مینج کر بزھتے تھے۔

تشرتح

"حتى وارى هنى التراب جلده بطنه" بتارے بين كرآپ كاك بطن مبارك كى جوكمال مى اس کوہمی گردوغبار نے پوری طرح ڈھانپ لیاتھا۔

"وكان كثير الشعر" جب كرآب كسيناتدى الليركاني السقر

٥ - ١ م حدالتي عبده بن عبدالله: حداثنا عبدالصمد، عن عبدالرحمن هو ابن عبدالله بن ديسًا ر، عن أبيه: أن ابسن عسمر رضى الله عنهمسا قال: أول يوم شهدته يوم

## .......

الخندق. ي

ترجمہ: حضرت ابن عمرضی اللہ عنہما فریاتے ہیں کہ حضورا کرم ﷺ کے ساتھ جس پہلے جہاد میں ، میں نے با قاعدہ شرکت کی ، وہ غز وہ خندق تھا۔

١٠٨ – ٢١ – حدثتى إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: دخلت على ابن عمر، قال: وأخبرنى ابن طاوس، عن حكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة و نسواتها تعطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لى من الأمرشى، فقالت: الحق فإلهم ينتظر ولك وأخشى أن يكون فى احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلمما تفرق الناس خطب معاوية، قال: من كان يريد أن يتكلم فى هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟ قال عبدالله: فحللت حبوتى وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم، ويحمل عنى غير الإسلام، فيخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم، ويحمل عنى غير ذلك، فلذكوت ما أعد الله فى الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. قال محمود، عن طيد الرزاق: و نوساتيا. في

ترجمہ: حضرت ابن عررضی اللہ عنبا فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت حصد رضی اللہ عنبا کے پاس گیا، تو ان کے بالوں سے پائی فیک رہاتھا، ہیں نے کہا کہ کیاتم کو چہ ہا کوگوں کا معاملہ جوتم دیکھتی ہواوراس معاملہ کا کوئی حصہ میرے لئے تھیں رکھا گیا، وہ فرمانے لگیس تم جا کالوگوں سے ملا قات کرو، وہ تبہارا انتظار کررہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگرتم نہ کئے تو کمیں ایسانہ ہوکہ ان میں مزیدا ختلاف ہیدا ہوجائے، غرض ام المؤمنین حضرت حصد رضی اللہ عنہا کے بہت اصرار کرنے سے وہ بلے گئے، جب تمام لوگ منتشر ہوگئے تو آخر ہیں امیر معاویہ بھا

كي وفي صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب بيان من البلوغ، وقع: ١٨٧٨، ومنن ابي داؤد، كتاب الخواج والامارة والفشي، بياب متى يشرط للرجل في المقاتلة، وقم: ٢٩٥٧، وكتاب الحدود، باب في الفلام يصب الحد، وقم: والفشي، بياب متى يشرط للرجل في المقاتلة، وقم: ١٣٧١، وأبواب الجهاد، باب ماجاء في حد بلوغ الرجل والعراة، وقم: ١٣٧١، وأبواب الجهاد، باب ماجاء في حد بلوغ الرجل، ومنى يقو الطلاق الصبي، ماجاء في حد بلوغ الرجل، ومنى يقو الطلاق الصبي، ومنى المرجل، ومنا المحدود، بياب من لا يجب عليه الحد، وقم: ٢٥٣٣، ومسند أحمد، مسند المعدون عالم المعدود، باب من لا يجب عليه الحد، وقم: ٢٥٣٣، ومسند أحمد، مسند المعدود، ومنا المعدود، وقم: ٢٢٣٣

<sup>🕭</sup> انفرد به البخارى

نظبہ پڑھا اور کہا جوش سے چاہتا ہو کہ اس معاملہ کے اندر کوئی بات کر ہے تو ہمارے سامنے ذرا اپناسینگ لکا لے، ہم اس سے اور اس کے باب سے زیادہ متحق ہیں۔ حبیب بن مسلمہ رحمہ اللہ نے کہا کیا آپ نے امیر معاور معلیہ کو جواب نہیں ویا ؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جب حضرت معاور مطابہ نے بیہ بات کئی تھی تو کم بندتو میں نے بھی ڈھیل نے بیہ بات کئی تھی تو کم بندتو میں نے بھی ڈھیل کے بیات کئی تھی اور تبہارے باپ سے زیادہ متحق وہ ہے جواسلام کی خاطر تم سے جنگ کر چکا ہو گر جھے خون محموں ہوا کہ میرے اس کہنے باپ سے زیادہ سے اختاا نے تھیلے گا اور خون بھی کی اور جیسے سے اختاا نے تھیلے گا اور خون بھی گی تو میں نے بیات کے علاوہ با تیں منسوب کی جا تیں گی تو میں نے دکھا آپ رضی اللہ عنہ نے دکھا آپ رضی اللہ عنہ نے دکھا کیا اور محفوظ کرلیا، اس مدیث کومحود بن غیلان نے بھی عبد الرزاق سے روایت کیا ہے، اس میں نسسوانھا کی جگہ نو مساتھا ہے۔

## ز مانهٔ فتنه میں حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کا مسلک

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ افرات ہیں کہ ''**دخلت علی حفصة و نسواتھا نبطف'' میں** اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا اس حالت میں کہ آپ کی مینٹریاں کیک رہی تھی یعنی عشل فرمایا کیا ہوگا جس کے بعدان کے سرکے بالوں سے پانی کیک رہاتھا۔

" قدد کان من آمو المناس ما توین" ش جبائے پاس گیا توان سے اس فتنہ کے بارے شی بات کی اور کہا کیا آپ کو چہ ہے کہ لوگول کا معالمہ جوآپ و کیوری ہیں لینی آپس میں اختلاف ہے اور خانہ جنگی جوری ہے ۔ ووسلما توں میں باہمی فتنہ کا زمانہ تھا اور حضرت علی کا اور حضرت امیر معاوید کے درمیان جگ چل ری تھی ۔

"الحق فالهم ينعظر ونك" ام المؤمنين حفرت هصدرض الله عنها جمه يه كها كه جا وَبا برلوگ بحم به به الله عنها كه با وكا برلوگ بحم به ورب بين لوگ جا جه بين الله عنها وكا بات كرن كا انتظار كرد به بين لوگ جا جه بين كرآب اس اختلاف كرائك كا انتظار كرد به بين الله والله كا الله كرائد بين الله والله كرائد بين الله كرائد بين الله والله كرائد بين الله والله كرائد بين الله والله كرائد بين الله بين الله بين الله كرائد بين الله بين اله بين الله 
"واخشى أن يكون فى احتباسك عنهم فرقة" بحصائديشب آپاگرو بال ند كتاتو آپ

ے رک جانے سے مسلمانوں کے درمیان تفریق ہوجائے گی بینی اگر آپ گھر میں بیٹھے رہے اور ان سے جا کر بات ندگی یاان کے ساتھ شامل نہ ہوئے تو مسلمانوں میں مزید تفریق ہوگی اور کہیں گے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بھی الگ ہوگئے ۔

" **فسلم تدعه حتی ذهب**" مجھوڑ انہیں حتی کہ وہ چلے گئے لینی ام المؤمنین حضرت خصہ رضی اللّٰہ عنہا ان ہے اس بات کا اصرار کرتی رہیں یہاں تک وہ ہاہر <u>طب</u>ے گئے ۔

''فسلسما تضوق النام مخطب معاویة'' معاویه پیمی موجود تے اوران کے ساتھ دوسرے لوگ بھی موجود تے خلافت کا مسئلہ در پیش تھا جب لوگ منتشر ہو گئے تو پھر حضرت معاویہ چھانے خطبیدیا۔

"من کسان بیرید أن یت کلم فی هذا الأمر فلیطلع ننا قرنه" حفرت معاویه طالع نے کہا کہ جو خص بہ جاہتا ہو کہ اس معالمہ کے اندر کوئی بات کرے تو ہمارے سانے ذراا پناسینگ نکالے لیمن اگر کوئی فخص جاہتا ہو کہ دوہ اس بارے میں بات کرے دو ظافت کے بارے میں کہ یہ کہے کم جھے ظافت کا زیادہ حق پہنچتا ہے تو وقعی ہمارے سامنے آکر بات کرے۔

**''فلنحن احق به منه ومن ابیه'' جوک**ر گخش بھی ایباسو چتاہےاور پید دعو کی کرتاہے کہ وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے تو یا در کھے کہ تم اس سے اوراس کے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں \_

"قىال حبيب بن مسلمة: فهلا أجبته؟" حبيب بن مسلمده دوكدا بن عمرضى الله عنهاك شاگر و بين انبول نے كہاكيا آپ نے حضرت معاوير الله كابات كاجواب بين ويا؟

"ف حللت حبوتی و هممت أن أقول" كه این عمرضی الذعنهما فرماتے ہیں كه جب میں دعزت معاویہ هی كى بير بات كى تو كمر بندتو میں نے بھى ڈھیا كرایا تھا اور میرا ارادہ ہوا تھا كہ بيكہوں مطلب بيہ ہے كہ میں بھى اس بات كے لئے تيار ہوگيا تھا كہ ان كوجواب دوں ، ۔

" أحق بهذا الأمر منك من فاتلك وأباك على الإسلام" السمالم كاتم يزياده مقداره فخف جرسية ما درتهار باب اسلام كاويرقال كيا\_

یہاں میہ بات کہنے کا مقصد بیتھا کہ دھنرت معاویہ عظائدے والد ابوسفیان متے اور غزو و کا احزاب تک و بی مسلمانوں کے خلاف مقابلہ پرآتے رہے ،احدو خندتی میں بھی کفار کے لئکر کے سپر سرالا رو ہی متے ، توجس فخص نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کی وجہ سے مقابلہ کیا وہ بنسبت تمہارے اس بات کے زیادہ وحقدار ہیں۔

" المعتشبت أن القول كلمة تفوق بين المجمع وتسفك الدم" كين كت بين پحر مجهاس المتعان المتارك الله المين كتي المراكم المتعان المت

"وبحمل عنى غير ذلك" اور جمح ساسبات كعلاوه بالتي منسوب كى جاكيل كى، يعنى میں تو صرف اتناہی کہوں لیکن لوگ اس کے برکا کو ابنا کر اس میں داستان تر اشیال کر کے پیتنہیں کیا مجھ میری طرف منسوب کردیں گے۔

" فلذ كرت ما أعد الله في الجنان" تويس نے يادكيان باتوں كوجوالله تعالى نے جنت ميں تيار کی میں یعنی میں نے بجائے اس کے کہ میں یہ بات کروں اس سے اختلاف بڑھے میں نے ان باتو ل کو یاد کیا جو کچھاللہ تعالیٰ نے جنتوں میں مؤمنین کے لئے تیار کیا ہے۔

" قال حبيب: حفظت وعصمت" حبيب بن مسلم رحمه الله نے کہا آپ رضی الله عنه نے خود کو بچالیااورمحفوظ کرلیالیعیٰ خود کوفتنہ وفساد سے بچالیا آپ نے۔

## ابن عمر رضى التدعنهما كامقام

مقصدیہ ہے کہ عبداللہ بن عمرض اللہ عنها کے علم کا مقام،ان کے فضائل کا مقام اور صحبت کا مقام، جناب رسول اللہ 🛍 کے ساتھ غزوات میں شرکت کا مقام اوران کے والد ماجد حضرت عمر بن خطاب 🖝 کے سب مقامات اشخے اعلیٰ سے اعلیٰ تھے کہ اگر یہ جواب دیتے تو جواب دینے میں حق بجانب ہوتے ،کیکن خاموش رے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوجائے۔

اس واسطے انہوں نے بوری ان اختلافات کے حوالے سے خاموثی اختیار کی اوراس بورے فتنہ کے دور میں ان کا پیطرزعمل رہا کہ ان معاملات سے علیحدہ رہے اورلژ ائی جھکڑے سے ہر ہیز کیا۔

امام زبرى رحمه الله كاخ بصورت مقوله ب فرمات بين كه "اقتدو ابعه موفى السلم وببنيه في السفة نه امن کی حالت میں حضرت عمر دی اقتداء کر داور فتنه کی حالت میں ان کے میٹے کی اقتد اکر و ، یعنی حفرت عبداللہ بن عمر اللہ کی کہ انہوں نے نتنہ کے عالم میں اپنے آپ کومسلمانوں کے انتثار وافتر اق ہے کس طرح بيايا ـ

٠٠ / ٣ ـ حداثنا أبو لعيم :حداثنا سفيان، عن أبي إسحاق،عن سليمان بن صرد قال: قال النبي الله يوم الأحزاب: ((نغزوهم ولا يغزوننا)). [انظو: ١١٠م] و

ر و دی میسده است. ازگل نستند انگوفیین، باب حدیث سنیسان بن از ٩ ٨٥٨ ، ومن مسند القبائل، باب

حدیث ابن سرد، رقم: ۲۵۹۳۹

ترجمہ:سلیمان بن صرد نے کہا کہ رسول اللہ 🚵 نے احزاب کے دن فر مایا اب ہم ہی ان پر چڑھائی کیا کریں ہے، وہ ہم پر چڑ ھائی نہیں کر عیس گے۔

• ١ ١ ٣ - حدثني عبدالله بن محمد :حدثنا يحي بن آدم:حدثنا إسرائيل:سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت سليمان بن صود يقول: سمعت النبي 🦓 يقول حين أجلى الأحزاب عنه: ((الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم)). [راجع: ٩٠١]

ترجمہ: سلیمان بن صرد کہتے تھے کہ جب جنگ خندق کے دن کافر اینے این ملک کولوث گئے اور میدان صاف ہوگیا، تو میں نے سنا کدرسول اکرم ﷺ فرمارے تھے کداب آج ہے ہم ہی ان پر کڑھا کی کرنے جا کیں گے اورلڑیں گے ، وہ ہم پر 2 ھائی نہیں کر <del>سکتے</del>۔

## تشريح

نی کریم 🛍 نے احزاب کے دن فرمایا کہ اب انتہاء ہوگئ اب بہ ہم برحملہ نہیں کریں گے اب ہم ان کے او پر عملہ کریں گے ، اب تک تو یہ بدر ، اُحداور خندق میں عملہ کرتے ہوئے آ رہے تھے ، کیکن اب بس ہاری ہاری ہے۔اب بہ ہارےاو پرحملز ہیں کریں گے اب ہم حملہ کرنے جائیں گے۔

ا ١ / ٣ \_ حدثنا إسحاق: حدثنا روح: حدثنا هشام، عن محمد، عن عبيدة، عن على عن النبي الله أنه قال يوم الخندق: ((ملا الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلونا عن الصلاة الدسطى حتى غابت الشمس)). [راجع: ١٩٣١]

ترجمہ: حضرت علی کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم کھانے خندق کے دن فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مھروں اور ان کی قبروں کوآگ ہے بھرے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی سے بعنی عصر کی نماز سے مشغول کرلیا (تیماندازی کا اتنا زبردست سیلاب اورطوفان تھا کہ نمازعصر کے پڑھنے کا وقت نہیں مل سکا) یہاں تک سورج غروب ہوگیا۔

1 / اسم حدثنا المكي بن إبراهيم: حدثنا هشام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله: أن عمر بن الخطاب الله جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، قال النبي ﷺ: ((والله ما صلينا))، فنزلنا مع النبي ﴿ بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى يعدها المغرب. [داجع: ٢٩٥]

#### 

ترجمہ: حضرت جاہر بن عبد اللہ اللہ وایت کرتے ہیں کہ خند ق کے دن حضرت عمر بن خطاب کھی سورج ڈو ہے بعد کافروں کو ہرا کہتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے دسول! بس عمر کی نماز اور کرنے نہ پایا تھا اور سورج ڈوب گیا ،حضورا کرم للے نے فرمایا بخدا ہم نے بھی نماز نہیں پڑھی ، پھر ہم آنخضرت کے ادر ہم نے وضو کیا سورج غروب ہو چکا تھا پہلے عصر کی نماز پڑھائی چرمخرب کی بڑھائی۔

۳۱ ۱۳ - حدانامحمد بن کثیر: أخبرسفیان، عن ابن المنکدر قال: سمعت جابرا یقول: قال رسول الله هی یوم الأحزاب: ((من یأتینا بخبر القوم؟)) فقال الزبیر هد: آنا، ثم قال: ((من یأتینا بخبر القوم؟)) فقال الزبیر هد: آنا، ثم قال: ((من یأتینا بخبر القوم؟)) فقال الزبیرهد: آنا، ثم قال: ((ان لکل نبی حوادیا وان حوادی الزبیر)). [راجع: ۲۸۳۲] فقال الزبیرهد: آنا، ثم قال: ((زان لکل نبی حوادیا وان حوادی الزبیر)). [راجع: ۲۸۳۲] ترجم: حفزت جابرهد نه کها که ش نے جنگ احزاب کردن صفورها کوفر ماتے ہوئے ساء کون ہے جو آم کوقوم (کفار) کی فجر کے جو آم کوقوم (کفار) کی فجر کے جو آم کوقوم (کفار) کی فجر کا جو آم کروں ہے جو قوم (کفار) کی فجر کا جو آم کی خوام نے کہا ہی ہوں، پیر حضور اکرم کا فی نے فرایا پر پیفیر کا حوادی (رئین خاص) ہوتا ہے، اور بیرا حوادی زبیر کے بما

## حفرت زبیر ﷺ کی فضیلت

نی کریم ﷺ نے بیم الاحزاب کے دن دشمن کی جاسوی کی غرض سے فرمایا تھا کہ کون ہے؟ جومیرے پاس قوم کی خبریں لے کرآئے لیخی مشرکین کی؟

پ سال الزمیر ان " تین مرتباً پ سے نے اس طرح پوچھا کدکون خبر کیرا کے گا تو ہر بار حضرت زمیر بن عوام دے نے کہا میں موں یعنی میں جاسوی کی غرض سے دشمن کے نشکر میں تھسوں گا اوران کے احوال آنحضرت کا کوار کو چش کروں گا۔

نہیں؟ کیکن ہرمرتبہ حضرت زبیر 👟 نے سبقت کی۔

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تین مختلف واقعات ہیں۔ایک مرتبہ فرمایا کون ہے جو خبر لے کر آئے تو حضرت

ز پیر ﷺ کفڑے ہوگئے اور پیمر تبر لے آئے۔ پھر آپ ﷺ نے کی اور موقع پر فر مایا کہ کون ہے جو تجر لے کر آئے تو پیمر حضرت زبیر ﷺ کھڑے ہوگئے پیمر تیمر می میری ہیں ہوا۔

٣١١٣ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة هذا أن رسول الله هن كان يقول: ((لا إله إلا الله وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده). ع

ترجمہ: حضرت ابو ہر یہ کا دوایت کرتے ہیں کہ آنخضرت کے بید دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، جس نے اپ لنگر کوغلبہ عطا فربایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور جماعت کفار کومغلوب کیا، اس کی ذات بے شکل ہے باتی ہرشے کوفنا ہے۔

١١٥ ـ ١١٨ ـ حدثني محمد: أخبرنا الفزاري وعبدة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مسمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رصول الله ه على الأحزاب فقال: ((اللهم منزل الكتاب، سريع الحسباب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم)). وراجع: ٣٣٣ ٢]

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم کھا کافروں کی جاعت کے لئے بد دعا فرماتے تھے، اور اس طرح ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ! کتاب کو نازل کرنے والے، کافروں کی جماعت کو گلست دے، یا اللہ! ان کو شکست دے اور ان کے قدم اکھیڑ دے۔

١ ١ ١ ٢ ٣ ـ حدثنا محمد بن مقاتل: حدثنا عبدالله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن سالم و المعرق بيداً و العمرة بيداً في عبدالله في الرول الله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو فيكبر ثلاث مرار ثم يقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير آلبون تبالبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)). [راجع: ٤٩٤]

ترجمہ: حضرت سالم بن عبد الله اور نافع دونوں حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت کرتے ہیں کہ تخضرت ﷺج، جہاد یا عمرہ سے واپس آتے تو پہلے تین بار تھیر کہتے، پھر اس طرح ارشاد

وفي صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التعوذ من شرما عمل ومن شر مالم يعلم،
 رقم: ۲-۳۷۲، و مسئد آحمد، مسئد المكترين من الصحابة، مسئد ابي هريرة چه، وقم: ۲-۳۰۷، ۲۰۳۹، ۸۰۲۵.

فرماتے کہ اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے ، کوئی اس کا شریکے نہیں ہے ، وہی بادشاہ ہے اور تمام تعریفیں ای کے لئے ہیں ، وہ سب کچھ کرسکتا ہے ، ہم ای کی طرف لوٹے والے ہیں ، تو سیر عبادت اور مجدہ کرنے والے ہیں ، ہم اپنے مالک کے شکر گزار ہیں ، اس نے اپناوعدہ پورا کردیا ، اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور کا فروں کو شکست دکی اور مغلوب کیا۔

## سفرسے واپسی کی دعاء

آپ ﷺ کا بیارشاد فروہ امرزاب ہے واپسی پر ہے جب کفار کالشکر شکست سے دوچار ہوکر چلا گیا اور آپ ﷺ واپس آئے تو بیگلمات آپ ﷺ نے ارشاد فرمائے۔

لاإلسه إلاالله وحده لاشريك لسه، لسه السملك ولسه السعمد وهوعلى كل شئ قسلير آليون تاليون، عابدون ساجدون، لوبنا حامدون، صدق الله وعده ونصرعبده وهزم الأحزاب وحده

اللہ کے سواکوئی معبود ٹیس وہ اکیلا ہے، کوئی اسکا شریکے ٹیس، وہی باوشاہ ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں، وہی بادت وہ سب کچھ کرسکتا ہے، ہم اسی کی طرف کو شنہ والے ہیں، ہم اسے تاریخہ کرتے والے ہیں، ہم اسے شکر گزار ہیں، اس نے اپنا وعدہ پورا کردیا، اور اپنے بندے کی مدوفر مائی اور کا فروں کو فکست دی اور مغلوب کیا۔

بعدیں بھریدایک ما تورہوگیا کہ جب بھی آ دمی کی سفرے واپس آئے ، ج کے سفرے ہویا اور کسی سفرے، تو بھرید کلمات کے۔

## باب غزوة بنى قريظة

# (۳۱) باب: موجع النبى الله من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم أي كريم الله كاغزوه الراب ستريف لا نااور بنوتريظ كي طرف تكانا اور النام كريم الله كاغزوه النام كاعرب كريم الله كاغزوه النام كريم النام كريم الله كاغزوه كريا

یہو دِ بنوقر یظه پر شکر شی اوراس کے اسباب

شروع میں پہ تفسیل گذری ہے کہ جب نبی کریم کا مدینہ منورہ تشریف لاے تو ہاں کے یہود ہیں ہے آپ نے معاہدہ کیا تفاوز یہود ہوں میں بونفسیر ہے بھی معاہدہ تضاور بنوتر بظہ بھی معاہدہ میں شامل تھے۔ بونفسیر نے پہلے خلاف ورزی کی جس کے نتیج میں ان کوجلا وطن کیا گیا، بنوتر بظہ ہے ابھی تک معاہدہ چھل رہا تھا اوروہ مدینہ منورہ کے قریب اپنی بستیوں میں تھیم تھے لین جب غزوہ کا حزاب کا موقع آیا تو اس موقع چمل رہا تفاوروہ مدینہ منورہ کے قریب اپنی بستیوں میں تھیم تھے لین جب غزوہ کا حزاب کا موقع آیا تو اس موقع پر بونفسیر کے مردار حجی بن اخطب وغیرہ نے جا کر مکہ کمرمہ کے کا فرول کو اکسایا تھا۔

ای طُرح حی بن اخطب بوقریظ کے سرداروں سے طااوران سے کہا کہ قریش کے لوگ اورقبائل عرب مدینہ برجملہ کررہے ہیں اوراب محد اور ان کے محابہ کوختم کرنے کا آخری موقع ہے اوراس مرتبہ ا تناز بردست لشکر آرہا ہے کہ بید مقابلہ نیس کرسکیں گے، لہذاتم بھی اپنا معاہدہ تو ڈوو، زبردست لشکر آرہا ہے اورتم اس کی معاونت کرواور ہم سب ل کے ان کوختم کردیں گے اور پھر ہم بی ہم ہوں گے۔

۔ شروع میں قریع کے سردار کعب بن اسد نے انکار کیا اور کہا کہ بھے اندیشہ ہے کہ بیسب ایساہی ہوگا اور وہ چی این اخطب مسلس لگار ہا یہاں تک کدوہ راضی ہوگیا، راضی کرنے کے بیتیے میں بوقر یظ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اور یہ ینہ پر تبلد آور کفار کے لئکر کی مدد کی -

حضور اقدیں ﷺ کواس کاعلم ہوگیا تھا اور جب آپ ﷺ غزد ہ اتزاب سے داپس تشریف لائے تو حضرت جرئیل ﷺ پ ﷺ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے تو ہتھیار رکھ دیئے ہیں جبکہ ہم نے ابھی تک ٹیس ر کھے۔

۔ چنا نچہ رسول کریم 🙈 صحابہ کرام 🐟 کو لے کر ہو قریظہ تشریف لے گئے اور وہاں ان کی بستیوں کا

#### 

و صره کیا۔ بیرہ عاصرہ تین دن تک جاری رہا،اس دوران بنوقر یظہ قلعہ کے اندر بندر ہے۔

## آ تا شکتگی نے راستہ ہموار کر دیا

اس مرحلہ پر بنوقر یظہ کے سر دار کعب بن اسد نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب محاصرہ بہت لہا ہوگیا ہے تو اب تین رائے ہیں ان میں سے کوئی افتیا رکر و۔

ایک: راستہ بیہ ہے کہ تم بائنے اور جائنے ہو کہ ٹبی کریم ﷺ سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے تو ان کو مان لواوران پرایمان لے آئاور جب ایمان لے آئا کے گئے تمہاری جان و مال اور آبروسب محفوظ رہے گی۔

دوسرا: راستہ یہ ہے کہ لڑنے کا ارادہ ہوتو پہلے اپنے عورتوں اور بجوں کو اپنے ہا تھ سے مارد د تا کہ اس کی گرفتر ہے۔ اس کے بعد ہم ل کے بی کریم ﷺ رہملہ کریں اور اگر مرگئے تو مرگئے اور اگر فتح پا گئے تو بنچ دوبارہ ، جو جا کیں گئے ورق کی کئیں۔

تیمرا: راستہ یہ ہے کہ دروازہ کھول دواوراتر آؤاوران ہے کہوجوآپ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ شروع میں تینوں با توں ہے ان لوگوں نے اٹکار کیا نہ ہم اپنادین چھوڑ سکتے ہیں اور نہ اپنے بیوی بچوں کو آل کر سکتے ہیں، مقابلہ ہی کر سکتے ہیں، چنا نچہ مقابلہ جاری رہا اور بالا خری صاصرہ کی وجہ ہے مجبور ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اپنے قلعوں سے نیچے اترتے ہیں اور آپ بھیکا جو پکچے فیصلہ ہمارے بارے میں ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ جب قلعے سے نیچے اترآئے اورآپ بھیکے فیصلہ پرخورآبادگی کا ظہار کیا۔

بنوقریظ کی زمانہ جا ہلیت میں قبیلیاوں کے ساتھ طافت تھی بقبیلیاوں جوانصار کا قبیلہ تھا اور بنونضیر کی خزرج کے ساتھ حلافت تھی۔ بنونشیر کا جب معاملہ ہوا تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول کریم ﷺ سے سفارش کی تھی کہ آپ ان کوآل نہ کریں اور ان کوجلا وطن کریں۔

اس موقع پر جب بنوقریظ کے لوگ حضور نبی کریم ﷺ کے تھم پر قطع چھوڑنے پر راضی ہونے تو قبیلہ اول لوگوں نے پیر راضی ہوئے تو قبیلہ اول لوگوں نے بعنی صحابہ کرام ﷺ نے کہایار سول اللہ اجس طرح بنوٹنسیر کے ساتھ بنوٹزرج کی سفارش پر معالمہ ہوا تھا اور ان کے ساتھ رمی کا معالمہ کیا گیا تھا اب بیہ ہمارے حلیف ہیں ، ان کے بارے بیس بھی ہماری سفارش تجول کر لیجے ۔

آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تعبیلۂ اوس کا سردار سعد بن معافہ ہیں، میں معاملہ ان کے حوالہ کرتا ہوں جوئمی فیصلہ سعد بن معاذ کریں گے، میں تھی اس کوشلیم کروں گا اورای کے مطابق عمل کروں گا۔ \*\*\*\*\*\*\*\*

غزوہ کا تزاب کے موقع پر حضرت سعد بن معاذی کے ہاتھ میں تیر لگا تھا جس سے وہ بہت مخت زخی ہوئے ، بعدای زخی حالت میں شہید ہو گئے تھے ، ان کا وہیں مجد کے قریب نماز پڑھنے کیلئے خیمہ لگایا تھا تا کہ ان کی عمادت کی حاسکے۔

انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر بید عالی تھی یااللہ!اگر قریش کے ساتھ اور جنگ ہونی ہے تو مجھے زندہ رکھنے تاکہ میں ان کے ساتھ لڑسکوں اوراگر ان کے ساتھ اورکوئی جنگ نہیں ہونی ہے تو بس پھرای میں میری شہادت ہوجائے تواجھا ہے۔

جب حضورا کرم ﷺ نے فیصلہ کیا تو حضرت صعد بن معاذہ کولا یا گیا اوران سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے بارے میں فیصلہ کیے گیا ہے جوالہ کیا گیا ہے جوالہ کیا گیا ہے جوال کا حلیف رہ چکا ہے بالبذا ان کا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ زی کا معاملہ ہوگا کین سعد بن معاذہ ہے نے فیصلہ ہم کیا کہ جومرد ہیں ان کوئل کر دیا جائے اور عورتوں اور بجوں کوغلام بنالیا جائے۔

فیصلہ سنانے کے بعد نبی گریم ﷺ نے فر مایا کہ سعد بن معاد کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے مطابق ہے۔ چنا نچے ای کے اوپر عمل کیا گیا ،مضورا کرم ﷺ نے بوقر پیظ کے مردوں کو آل کرنے کا تھم دیا ، اس لئے خندق کھودی گئی اور دود و تین تمین افراد کو لایا گیا اور ان کو آل کردیا گیا یہاں تک کہ زیادہ تر روایتیں اس طرف بیس کہ تربظ کے بیار سو یہودی آل کے گئے اور بچوں اور کوروں کو کنیز اور غلام بنایا گیا۔ یا

يبنوتريظ كاواتد ب بس ك بار ب ش الم بخارى رحمالله ني بهال مخلف روايات ذكرى بيل -١١ ١ ٣ - حدلنى عبدا لله بن أبى شيبة: حدثنا ابن لمير، عن هشام، عن أبيه ، عن البيه ، عن البيه ، عن البيه ، عن المختدق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبوليل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعنا ه، فاخرج إليهم، قال: ((فإلى أين ؟)) قال: هاهنا، وأشاد إلى بنى قريظة، فخرج النبى الله اليهم. [راجع: ٣٢٣] رجم: عرب عائد رض الله تالى عنها فرماتي بيل كرة خضرت ها بحك خنرت ع واليس آك،

ر جمر: مطرت عاطر رئی الدلاقان میہ مران این کدا مسترت بھی بنت مسترت کے واپی اے، ہمسیارا تارکز کے واپی اے، ہمسیارا تارکز کے واپی اے، ہمسیارا تارکز کے این آئے اور کہنے گئے، آپ گئے۔ آپ گئے۔ ہمسیار رکھ دیۓ! مگر ہم فرشتوں نے اللہ کی تما ہمسیار نیس رکھے ہیں، ان کی طرف چلئے، آپ گئے۔ پوچھاس طرف؟ تو جرئیل القامی نے اشارہ سے کہا کہ بنی قریفہ کی طرف، چنانچہ نی کھان کی طرف تشریف لے کہا کہ بنی قریفہ کی طرف، چنانچہ نی کھان کی طرف تشریف لے کہا کہ بنی قریفہ کی طرف، چنانچہ نی کھان کی طرف تشریف لے کہا

ل كتاب المغازي للواقدي، ج:٢، ص:٢٩٦

## تشريح

یہاں امام بخاری حمد اللہ نے پہلی روایت حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیان فرما کی ہے۔ "**قال لے ارجع النے**" جب نبی کریم ﷺ غزو کو خند ت سے واپس مدینہ تشریف لا سے اور آپ ﷺ نے ہتھیا را ٹھا کرر کھ دیکے اور شسل مجسی فرمالیا۔

" فعاتاه جبولیل الغ" توحفرت جریک علیقا آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے تو ہتھیار اتاردیئے اور ہم فرشتوں نے تو اللہ کی تم اہتھیا را بھی تک نہیں اتارے۔

" فا ننوج إليهم الغ" آپ ﷺ ے كہا كه ان كاطرف چلئے ، آپ ﷺ نے يو تھا كه كہاں جانا ہے؟ "وأشار إلى بهنى قريطة الغ" تو حفرت جرائك ﷺ نعقر بظ كى طرف اشاره كيا چنانچ آنخضرت ﷺ صحابة كرام ﴿ كوماتْ كَسِكر مؤفريعه كي طرف دواند ہوئے ۔

ں ہے۔ ترجمہ: حضرت انسﷺ نے کہا کہ میں لٹکر چرئیل کا گردوغباراب تک بی غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ ر ہاہوں، بیاس وقت کی بات ہے جب کہ حضور ﷺ کے ساتھ وہ بی قریظ کی طرف گئے تھے۔

## جبرائيل القليلا كالشكركامنظر

حضرت انس علی بنوقریظه کی طرف روانگی کے وقت حضرت جرائیل الطبخ کافشکر کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں "کانسی انظر إلی الفعاد مساطعا فی ذقاق بھی غنم" کدایا لگ رہا ہے کہ میں ابھی بھی دکیے رہا ہوں، لینی وہ واقعہ میرے ذہن میں اس طرح متحضر ہے جیسا کداب دکیور ہا ہوں، جوغبار را ڈتی ہوئی مٹی کی طرح بوغنم کی کلی میں جیس رہا تھا۔

"مو كب جبريل حين الغ" - "موكبه جبوئيل" اس كى دوصورتي بوكتى بين: اكك صورت يد ب كفل محذوف كى وجب مضوب ب" ادى موكب جب جب و ليل" بين حضرت

ع وفي مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك، رقم: ١٣٢٢

جرائیل 🕮 کےجلوں کو دیکھ رہاتھا۔

"مسو كسب" الى جماعت كوكت بين جوشال نظريقة پرشان وشوكت كے ساتھ جاتى ہے، جيسے كوئى شاہى سوارى ہوتى ہے اور اس كے ساتھ بہت سّارى سوارياں ہوتى بين، محافظ و پہرے دار ہوتے بين، اس كو "مو كب" كتے بين \_

آج کُل جوسیای جلوس وغیرہ نکالتے ہیں اس کوبھی آج کل کی زبان میں "مسو سیسب" کہا جاتا ہے تو حضرت جرئیل اعظاماً کا جلوس تھا۔

دوسری صورت بید به کداسکو محرور پاهیس ،اس صورت می بید "زفاق بنی هنم" کابدل بوگا -یهال پردونو ل صورتی بوسکتی بین -

9 1 1 7 - حدثنا عبدالله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن نافع، عن أبن عمروضى الله عنهما قال: قال النبى الله يوم الأحزاب: ((لا يصلين أحد المصر إلا في بنى قريظة))، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى ناتبها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكرذلك للنبي الله فلم يعنف واحدا منهم. [راجع: ٢٩٣]

ترجمہ: حضرت این عررضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے دن حضور اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں ہرکوئی نماز عصر بنی قریظ کے پاس پنج کر پڑھے بھر نماز کا وقت راستہ ہی میں آئمیا، کچھولوگوں نے کہا بم تو وہیں پنج کرنماز پڑھیں کے بعض نے کہا ہم تو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ حضور ﷺ مطلب بیٹیس تھا کہ نماز قضا کردی جائے ، جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وکملے کو ہیوا قعہ بتایا گیا تو آپ ﷺ نے کس سے پچھیس فرمایا۔

## اجتهادي اختلاف مين كوئي جانب قابل نكيز نبيس موتي

ا بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے احزاب کے دن ، جوسحا بیکرام بوقریظ جارہ سے ان سے فرمایا تھا" لا بعصلین **احد العصوالا فی بنی قربطة** "تم میں سے کو کی مخض عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بخوتریظ ہے کر ، کیکن راستہ میں عصر کی نماز کا دقت آگایا لوگوں نے عصر کا وقت راستہ میں یالیا۔

" المقال بعضهم: الأصلى حتى ناتيها" بعض حفرات نے كہا كہ بم عفر كى نمازاس وقت تك ند پڑھيں مح جب تك بنوتر ظريظ نه بنج ما كيل كونكر حضور اللہ نے اللہ اللہ اللہ اللہ على مال براحيس -"وقال بعضهم: بل لعصلي، لم يود منا ذلك" اوراجش نے كہا كہ بم راسته ميں نماز

پڑھیں گے۔آپ ﷺ کا مقعمد بینیں تھا کہ اگر راستہ میں عمر کی نماز آگی تو بھی نہ پڑھنا مقصود تو بیتھا کہ جلدی بختر یظہ بینچ جا وَ اور وہاں جا کرعمر کی نماز پڑھولیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ راستہ میں عصر کا وقت آگیا تو بھی نہ پڑھنا ، کیونکہ راستہ میں وقت آگیا ہے ، الہٰذا ہم پڑھیں گے۔

"فلد كو دلك للنبي فل فلم يعنف واحدا منهم" جب آخضرت فلا عصاب كرام فك يدونون مؤقف ذكر ك محكي الله على الله عنف واحدا منهم " جب آخضرت الله على الله ع

یداس بات کی بالکل واضح دلیل ہے کہ اختلاف جہاں اجتہادی ہوتو وہاں پرکوئی بھی جانب قابل تکمیر نہیں ہوتی ہے۔ دونو ل طرف کے مطرات کا مؤقف اجتہاد پرٹنی تھا جو یہ کہدر ہے تھے کہ ہم ابھی پڑھیں گے ، تو نماز پڑھیں گے وہ حضور 20 کے فاہری الفاظ کا اعتبار کرر ہے تھے اور جو یہ کہدر ہے تھے کہ ہم ابھی پڑھیں گے ، تو ان کا رجمان حکم کی علت کی طرف تھا کہ حکم کی علت سے ہے کہ جلدی بڑتی جائیں ، مقصد پیٹیس تھا کہ اگر وقت آ حاے تب بھی نہ پڑھنا۔

تودونوں کا مؤقف این اپنے اجتہاد پرٹی تھا۔ دونوں میں ہے کسی پرآپ ﷺ نے تکیر نہیں فر مائی۔ اب کس کا مؤقف زیادہ بہتر تھا؟اس میں لوگوں نے کلام کیا ہے۔

علامدابن حزم ظاہری کہتے ہیں کداگر میں اس جگہ ہوتا تو چاہے راستے میں دس سال بھی لگ جاتے تو میں بنوقر یظ میں ہی جا کر پڑھتا۔

دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مطلب تو نہیں تھا کہ نماز قضاء ہوجائے تب بھی نہ پڑھو، جلدی پہنچنامنظور تھا،تو بہر حال برمخنلف ندا ہب ہیں اور کوئی بھی جانب ایسی نہیں ہے کہ جس کو قابل کئیر کہا جا سکے۔ س

\* ۲۱ س حدثنى ابن أبى الأسود: حدثنا معتمر. وحدثنى خليفة: حدثنا معتمر قال: سمعت أبى عن أنس شه قال: كان الرجل يجعل للنبى النخلات حتى افتتح قريظة والنظير، وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى في فأساله الذين كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبى في قد أعطاه أم أيمن فجعلت الثوب في عنقى تقول: كلاوالذى لاإله إلا هو، لا يعطيكهم وقد أعطانها، أو كما قالت، والنبى في يقول: ((لك كذا)) وتقول: كلا والله، حتى أعطاها حسبت أنه قال: عشرة أمثاله، أو كما قال.

ع فتح البارى، ج: ٤، ص: ٩٠٩

## مقاسمت اوراخوت کی مثال

یہ واقعہ جو پہلے بھی گذر چکا ہے کہ انساری سحایہ کرام کے نے مہاجرین سحایہ کرام کے لئے مجور کے ایک ایک درخت دیئے تھے تا کہ اس کے ٹٹل ہے وہ گزار ہ کرسکیں اور اس کو پچ کراپی معاثی ضرورتیں پوری کرسکیں تو اس واقعہ میں انہیں درختوں کا ذکر ہے۔

"کان الوجل بجعل للنبی ﷺ النخلات" مرادانسار کاوگ ہیں کدانہوں نے نی کریم ﷺ کو پی کھور کے درخت دے رکھے تنے ،"حتی المنتبح قسویط فی والنصیس " یہاں تک کہ نی کریم ﷺ نے بوقریظہ اور بنونشیر کو فتح کر لیا۔ جب بنوتریظہ اور بنونشیر فتح ہوگئے اور ان کے مال دامباب فنی کے طور پ حضورا قدس ﷺ کی خدمت میں آئے تو آپ ﷺ نے وہ مہاجرین میں تقسیم کردیا اور ساتھ میں بیدی کہا کہ انسار نے مہاجرین کو جو درخت وغیرہ دے دکھاہے، اب بہاجرین وہ ان کو دائیں کردیں۔

" و كان النبي ﷺ قد أعطاه أم أيمن" انسار نے آنخشرت ﷺ كوجودرخت ديے تھان مل يه بعض درخت ني كريم ﷺ نے اپ قبض ميں ركے تھے، اورا يك درخت آپ ﷺ نے ام ايكن رضى الله عنها كوديا تقارام ايمن حضور ﷺ كا دايت س اورجشة تھيں، بعدش انكا نكاح زيدين حارشہ ظارت عليہ سے ہوا تھا۔

" فیجیاء ت ام ایسمن فیجیعلت الثوب فی عنقی" حضور ﷺ نے جودرخت ام ایمن کودیا تھا، توجب ان کو پیته لگا کردو درخت واپس کیا جائے گا تووہ آئیس اور کپڑ امیر کے کردن میں ڈال دیا۔ سیار کر اس کا سیار کیا ہے۔

"كلاوالذى لاإله إلا هو، لا يعطيكهم وقد أعطانيها ، و كني كى كه برگزنيس، الله كاتم اس كرواكو في معروثيس حضور رفي اب آپ كوالي نيس : ين ك، جب كدآپ نے وہ مجھ دے ديا۔

یظاہران کا مقصد یہ تھا کہ حضورا کرم فقط کے دست مبارک نے ندصرف میرے پاس آیا ہے بلکہ یہ تو آپ کا تیرک ہے، اس کودیے میں متر دوقیں -

"والنبى الله يقول: ((المك كله)) وتقول: كلا والله" صور الله عن ان كابات ت ك بوابه الله عن ان كابات ت ك بواب من كباك مير والك عبداله من المال يرد عدول كارام المن في كباكم براز فيس دول كار

"حتى أعطاها \_ حسبت أنه قال: \_ عشرة أمثاله، أو كما قال" يهال تك كرآب كان اس کے بدلے ان کودومرے دے دیے ، راوی کا اپنا خیال ہے کہ میرا خیال ہے کہ جتنا وہ تھجور کا درخت اصل تھا اس سے دس گنا آپ ﷺ نے ان کودے دیا، تب انہوں نے اپناوالیس کیا۔

## "رجوع عن الهبة "سين اختلاف

بدحنفیداورشا فعید کامشہور مختلف فید سئلہ ہے کہ بہدیس واہب رجوع کرسکتا ہے بانہیں؟ توحفيكا قول مشهوريب كد "الواهب احق بهبنه" وهوالي ليسكا بعض حفيد في اس اس بات پراستدلال کیا ہے کہ بہد میں رجوع کرنا جائز ہے۔ شافعہ کہتے ہیں کہ واپس نہیں لےسکتا۔

حنفیہ کہتے ہیں کدان حصرت نے حضورا کرم ﷺ کو جوکل دیئے تھے اورحضور ﷺ نے ام ایمن کو ہبہ کیا تھا اور پھرآ پ 🗯 نے ہبدوا پس لیا ،اگر ہبہ نہ ہوتا توام ایمن دینے سے انکار نہ کرتی ۔

شافعيه كہتے ہيں كه بيدعاريت تھى اور چونكہ وہ عاريت تھى اس واسطے داليس ہونى جا ہے اور جہاں تك ام ایمن کے اٹکار کا تعلق ہے تو وہ اس لئے اٹکار کر رہی تھی کہ چونکہ پیرحضور 🐯 اتبرک تھا تو وہ جا ہتی تھی کہ میہ عاریت میرے پاس ہی برقر ارد ہے۔

## انصاف کی بات

انصاف کی بات بیمعلوم ہوتی ہے کہ یہاں اس کو ہبقرار دینامشکل ہےاورشا فعیدنے جوعاریت قرار دیاہے، وہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے۔

وجداس کی یہ ہے کداگر چہ بہد کی والسی میں حفید کا مسلک یہ ہے کہ وابب بہدواپس لے سکتا ہے لیکن حفيه ماتھ ماتھ ميكى كتے ہيں كري خلاف مروت ہے -اور حديث ميں آيا ہے "العائد فيد في العاهد

بعض حنیہ کہتے ہیں کہ خلاف مروت ہے، بعض کہتے ہیں قضاء اگر چہ نافذ ہوجائے گالیکن دیا متا حائز نہیں ۔ تورسول کریم 📾 کی طرف کی ایسے نعل کی نسبت کرنا کہ جودیا نتا جائز نہیں ہے یا کم از کم خلاف مروت ے بدمناسب نہیں ہے، لہذا ظاہر بھی ہے کہ عاریت تھی اور عاریت ہونے کی وجہسے بیروالیس لی مٹی۔ ح

ا ۲۱۳ سحدثنى محمد بن بشار: حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن سعد قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت أبا سعيد الخدرى في يقول: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبى الله إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار: ((قوموا إلى سيدكم أو خيركم)). فقال: ((هؤ لاء قريظة على حكمك))، فقال: تقتل مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم. قال: ((قضيت بحكم الله، وربما قال: بحكم الملك)).

ترجمہ: حضرت ابوسعیہ خدری کے فرائے ہیں کہ بی قریظہ سعد بن معاذہ کے فیصلہ پر راضی ہوکر قلعہ ہے اتر آئے، رسول اکرم کے نے سعد کے کو ایا ، وہ گدھے پر بیٹے ہوئے جہ سمجد کے قریب آئے تو آپ کے نے انسار سے فرمایا اٹھو! اپنے سروار کیلئے یا یفرمایا کہ اٹھو! اس کیلئے جوتم سب میں بہتر ہے، چرآپ کے سعد کے سعد کے سے فرمایا کہ بی قریظہ تہارے فیصلہ پر راضی ہوکر اتر آئے ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! جوان میں لڑائی کے قابل میں ان کو تش کردیا جائے اور مورتوں اور بچوں کو قید کی بنالیا جائے، آپ کھے نے فرمایا کہتم نے اللیکے تھم کے مطابق فیصلہ کیا یا دشاہ کی مرضی کے مطابق۔

## حضرت سعد بن معاذ المائية

حضرت ابوسعید خدری کے فرماتے ہیں کہ اہل قریظہ حضرت سعد بن معافظہ کے تھم پراترے تھے لیمی اصل میں تو انہوں نے کہا تھا کہ حضورا کرم گئے نے ان کا معالمہ حضرت سعد بن معافظہ کے حوالے کر دیا تھا تو نتیجہ میہ بوا کہ ان کا نزول لیمنی تعلیہ سے اتر نا حضرت سعد بن معافظہ کے مطابق ہوا۔ سعد بن معافظہ کے مطابق ہوا۔

"فارسل النبى ﴿ إلى سعد فاتى على حماد فلما دنامن المسبعد" آپ ﴿ كَ مَا رَسُلُ مِلْ مَا رَسُورُ اللهِ مَا اللهُ ع حفرت سعد بن معاذه و كل الم نيكيا ان كى جانب پيغام بيجاء تو حفرت سعد بن معاذه و به كده مع پرسوار بوكر في كريم ﴿ الله كَ إِلَى آكَ -

بہ میر کے قریب پہنچ یہاں مجدے مراد مجد نبوی نبیں ہے بلکہ آپ ﷺ نے بنو قریظہ میں جونماز ردھنے کی مگر بنائی تھی وہ مراد ہے -

 ------

ے بہتر آ دی ہے اس کے استقبال کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔

یہاں ایک طرف تو سعد بن معاذ طابعہ کی فضیلت ہے کہ ان کو ''محیو'' بہترین اور دوسری طرف ان کو "مىيد" سردارحضوركريم الكانة قرارديا\_

## قیام تعظیمی کے جواز میں اختلاف

دوسری طرف اس سے بیمعلوم ہوا کہ کسی کیلئے قیام تعظیمی جائز ہے اس مسئلہ کے اندر کافی اختلاف ہوا ہے کہ قیام تعظیمی جائزے یانہیں؟

اسکی بعض شقیں تومتنق علیہ ہیں مثلا یہ کہ کوئی فمخص بیٹھا ہواور باتی لوگ اسکے سامنے کھڑے ہوں، پیر صورت توبالا نفاق ناجائز ہے، کیونکہ بیتواعا جم کاطریقہ تھا، اس پرحضور ﷺ نے ممانعت فرمائی۔

دوسری سدے کہ کوئی شخص خوشی کی وجد ہے کی دوسرے کا استقبال کرتا ہے اور کھڑا ہوجا تا ہے اس میں بھی فی نفسہ کوئی مضا کقتنہیں ہے تیسری پر کہ قیام کامقصود خوثی کا اظہار نہیں ، بلکہ تعظیم ہو، اس میں کلام ہوا ہے ادراس کلام کا حاصل یہ ہے کہ بعض حضرات اس کومنع کرتے ہیں ادربعض حضر ات اس کو جا ئز کہتے ہیں ۔

## قول فيصل

مہلی صورت اس باب میں قول فیصل ہیہ ہے کہ اگر کو کی شخص ایہا ہواور وہ خود یہ پیند کرتا ہو کہ اوگ میری تعظیم کے لئے کھڑے ہوں تواس کے لئے کھڑا ہونا جا ئزنبیں ۔

دومرى صورت يه ب كدكى فخض اليا موكم جوخود جاب يندكرتا موياندكرتا موليكن انديشه بكداوگول کے تقطیماً کھڑ نے ہونے ہے اس کے دل میں تکبریا عجب بیدا ہوگا توالی صورت میں کھڑانہیں ہونا جا ہے۔

تیری مورت بیہ کہ نداس کی خواہش ہے کہ میرے لئے کھڑے ہوں اور نداس کے بارے میں ہید اندیشہ کے کہ وہ تکبریا بجب میں مبتلا ہوگا اور پھرلوگ ان کے علم ،صلاح اور تقویل کی مجہ ہے اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجا کیں تو اس میں رانح تول ہیہ کہ میصورت جائزے اور عدیث باب اس کی دلیل ہے۔

لیکن اب به بیة لگانا که آ دمی کبال پر پیند کرتا ہے کہاں پینز نبیں کرتا یا کہاں آ دمی کیلیے به معز ہوگا اور تکبیر پیدا ہوجائے گااور کبال نہیں ہوگا،اس بات کا پیتا گانا بھی آسان نہیں۔ ھ

ے جواہرالفقہ، ج: ۲، ص: ۱۸۱

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

تمارے بزرگوں نے عام طورے اس سے احتر از کیا ہے، بعض بھیوں پر یہ بھی ہوا کہ جہال کی بڑے
کی تعظیم کرانی منظور ہے تو کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ، چیے درس گاہ میں احتاد کی آ مد پر، تو اس سے استدلال کرکے
دیکھا کہ طلباء کے اندر، شاگر دوں میں استاد کی تعظیم میں کی واقع ہوگئ ہے اور جس طرح شاگر دوں کو استاد کی
تعظیم ویحریم کرنی چاہتے وہ اس طرح نہیں کررہے ہیں تو الیے موقع پر بیش اوقات تمارے بزرگوں نے باقاعدہ
تعلم جاری کیا ہے کہ جب استاد درسگاہ میں آیا کریں تو طلباء کھڑے ہو جایا کریں، اس لئے کہ طلبہ کی اصلاح
مقصود ہے، لیکن جہاں اس مم کا اندیشہ نہ ہوتو بھرافیل اور ابعد کی الفرے ہیں۔
خلاصہ بید لکلا کہ جہاں اس مم کے مفاسد کا اندیشہ نہ ہوہ ہاں جا نزتو ہے لیکن مفاسد کا اندیشہ ہونا اور نہ

ہاتھ اور پاؤل کو بوسہ دینے کا حکم

قیام تعظیمی کی طرح معانقہ، اتھاور پاؤں کا بوہ کے متعلق صدو ویشر کا کو بھی بھی لینا چاہیے کہ صدیت ہیں معقول ہے وفد عبدالقیس جب مدینہ پہنچا تو وفد کے لوگ اپنی سوار یوں سے جلدی جلدی اتر نے گے اور بارگون ہوت میں صاخر ہوئے، اس میں فدکور ہے کہ انہوں نے رسول کر کم بھی کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسد یا۔

اس صدیت کے ظاہری مغہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں کو چومنا جا تر ہے، لیکن نقبہا ءاس کو ممنوع تر ار دیتے ہیں، چنا نچے وہ اس صدیث کی تاویل ہے کرتے ہیں کہ یا تو بیآ تخصرت بھی کے خصائص میں سے تھا کہ صرف آپ کے پاؤں کو بوسدویتا جا تر تھا یا ابتداء میں جائز تھا گر پھر ممنوع قرار دے دیا گیا، یا وہ لوگ اس سئلہ سے تاواقع کے باؤں کا بوسد دیا اور یا ہے کہ شوق بلا تا ت میں افتاد میں اضطراری طور پران سے بید محل صادر ہوگیا تھا۔ کے اضطراری طور پران سے بید محل صادر ہوگیا تھا۔ کے اضافہ اس سے بیا دوہ لوگ آب بھی کے پاؤں کا بوسد دیا اور یا ہے کہ شوق بلا تا ت میں اضطراری طور پران سے بید محل صادر ہوگیا تھا۔ کے اضطراری طور پران سے بید محل صادر ہوگیا تھا۔ کے اس محلول میں ان سے بید محل صادر ہوگیا تھا۔ کے اس محلول میں معراری طور پران سے بید محل صادر ہوگیا تھا۔ کے اس محلول کی اور پران سے بید محل صادر ہوگیا تھا۔ کے اس محلول مور پران سے بید محل صادر ہوگیا تھا۔ کے اس محلول کی محلول کی محلول کے اس محلول کی اس محلول کی محلول کے محلول کی محلول ک

ق من اواد التضميسل فيليراجيع: باب كراهة تقبيل الرجل والتزامه أخاه عند اللقاء على وجه التحية، بحث القبام العظيمي والقيام للاكرام، اعلاء السنن. ج: ١٤ / ، ص: ٣٢٥-٣١٨.

ك وصن زراع وكان في وقد عبدالقيس قال لما قدمنا العدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فتنقبل يد رصول الله ∰ ورجله رواه ابوداؤد - قال النووى اذا ازاد تقبيل يد غيره ان كان ذلك لزهد وصلاحه او علمه او شرفه وصبائته او نحو ذلك من الامور المدينية لم يكره بل يستحب وان كان تعناه ودنياه وثروته وشوكته وجاهته عند اهل الذبي ونحو ذلك فهو مكروه شفيدة الكراهة وقال المعرفي لايجوز فاشار الى انه حرام. مشكاة المصابح، باب المصافحة والمعانقة، ص٢٠٠،

ترجمہ: مصرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فر ما یا کہ سعد کی کو جگ خندتی میں حبان بن عرف ایک قریق نے تیر ما را جو کہ فت ایک اگر نے تیر ما را جو کہ فت اندام کی رگ میں لگا ، آنخضرت کے نے ان کیلے مجد میں ایک جیمہ آلکوا و یا تا کہ اگل و کیے بھال کر کئیں ، پھر آپ کھا جگ خندتی سے واپس آئے ، ہتھیا را تا رہے، عشل فر ما یا تو حضرت جرئیل ایک آئے اور اپنے سرے گر و غبار دور کرر ہے تنے ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے ہتھیا را تا ر دیے ، خدا کی تھم ! میں نے نہ تھیا کہ بھا کہ کہ تو میں کہ بھر لیا ، آخر آپ کھی نے فر ما یا سعد جو فیصلہ کر لیل معظور کر او ، پھر سعد بھر فیصلہ کر لیل معظور کر او ، پھر سعد بھر فیصلہ کر تا ہوں کہ جولوگ لڑائی کے لائق ہیں آئیس فمل کر دیا جا کہ ، اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے ۔

ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد (حضرت عروہ بن زبیر رضی الله عنها) نے جھے بتایا کہ سعد لانے نے زخی ہونے زخی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ! تو خوب جانتا ہے کہ جھے کو کی قوم سے اور خصوصاً اس قوم سے جس نے تیرے رسول کو جھوٹا کہااور مکہ سے نکال دیا ، لزنے سے زیادہ کوئی چیز مجوب نہیں ، اے اللہ! میں جانتا ہوں کہ تونے ہماری اور ان کی لؤائی جھت تو زندہ رکھ، تا کہ تیری راہ میں، میں ان سے ہماری اور ان کی لؤائی جھت تو زندہ رکھ، تا کہ تیری راہ میں، میں ان سے

جہاد کر دن، اور اگر تیری طرف سے لڑائی کا سلسلہ بند کردیا گیا ہوتو بھر میرے زخم کو جاری کردیت تاکہ میں ای میں شہید ہوجا ڈل۔ چنا نچہ ان کے سیزے خون جاری ہوگیا، جو تیمہ سے بہد بہد کرمنجد میں آرہا تھا، لوگ ڈر گئے اور بی غفارے کو چھنے لگے کہ میتہارے نیمہ سے کیا بہد بہد کرآرہا ہے، بچرمعلوم ہوا کہ دھنرت سعد پھی کے زخم ہے خون بہدرہا ہے، آخرائجی زخموں سے انکی وفات ہوگئی۔

#### مستشرقین کا دعوی اوراس کی تر دید

حضرت عائشررض الله عنها فرماتی بین که "اصیب مصد یوم المحندق" حضرت معد ها مختلات کے دن رخی ہو گئے ، قریش کے ایک آ دی نے ان کو تیر مارا، ان کا نام حیان بن عرقه تھا۔

اس روایت ہے بعض مشتر قین کے اس دعوے کی صاف تر دید ہوگئ کہ حضرت سعد بن معاذ ﷺ کو تیر بارنے والا بنوتر یلئه کا کو کی آ دمی تھا اور اس کے انقام کی وجہ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔

توبید دعوی صراحنایهاں پر دوہور ہاہے،اس واسطے کرحبان بن عرقہ نے تیر ماراتھاا ورتیرانحل کی جگہ میں زگاتھا،"اکھل"ا کیک رگ ہوتی ہے جس کورگ حیات کہا جاتا ہے۔

"ضرب النبي ﷺ خيسمة في السمسجد ليعوده من قويب" ني كريم ﷺ في متحديث خير، بناديا تها، تاكدان كي عيادت آساني سے كرسكيں۔

۔ بعض لوگوں نے تو اس کی تصریح یوں کی ہے کہ سجد سے مراد مجد نبوی ہے اور مجد نبوی میں نیمہ لگا تھا لیکن سے بات سمجے نبیں ہے کہ حضور اکرم ﷺ اس عرصہ میں مدینہ منورہ میں رہے ہی نبیں ،آپ ﷺ تو بنوقہ یظ تعریف لے مصرے ستے، البذا ظاہر ہیہ ہے کہ بنوقر یظہ کے محاصرہ کے دوران آپ ﷺ نے وہاں نمازیں پڑھنے کے لئے چھوٹی می مجد بنالی تھی تو وہاں پراس مجد کے قریب خیر لگایا تھا۔

#### حضرت سعد بن معا ذی وعا

میں قریش ہے جہاد کروں۔

"اللُّهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شي فابقني له حتى أجاهدهم فيك "اےالله!اب ميرا كمان بيے كمثاية آپ نےاب ہارے ادران کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے ۔ یعنی بہ آخری حملہ ہے جوانہوں نے کیاا ب وہ کوئی حملہ نہیں ، کریں گے اگر قریش کے جنگ کا کوئی حصہ ہاتی ہے توا ہے اللہ! مجھے ان کے لئے ہاتی رکھئے کہ آئندہ اگر وہ حملہ آور ہونے والے ہول تو میں ان سے مقابلہ کرنے کے لئے زندہ رہوں۔

"وإن كنت وضعت الحرب فالمجرها واجعل موتى فيها" اورا رار آپ نے استے ماتھ جنگ ختم کردی ہے اور اب کوئی جنگ نہیں ہونے والی ہے ، تو یہ میرے زخم کو پھاڑ دے اور میری موت اسی میں مقدرفر مائيے۔

" فانفجرت من لبته " چنانچه وه زخم سينے سے پسٹ پڑاليني اس سے خون جاري ہو گيا۔

سوال: ابسوال سے بیدا ہوتا ہے کہ قریش سے جنگ فتح مکہ میں ہوئی تو بھر کیا حضرت سعد دیا کی دعا قبول نہیں ہوئی ؟

**جواب**: اس كا جواب بيه به كدان كامتعمد بيرتها كدوه آئنده بهم پرحمله آور مون تومين لا ناچا هتا مون لین آئندہ مجھی حملہ آور ہوئے نہیں۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے مکہ مرمہ برحملہ کیا اور اس حملہ میں بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی کیونکہ مزاحمت ہوئی ہی نہیں ۔حضرت خالد بن ولید ﷺ جس طرف سے داخل ہوئے تھے اس طرف سے تھوڑی می مزاحمت ہوئی تھی باتی اور کہیں نہیں ہوئی ،اس واسطے وہ اس میں داخل نہیں ۔

" فلم يرعهم، وفي المسجدخيمة من بني غفار، إلاالدم يسيل إليهم" بَوْعَفَار والول كومجدك اندركى چيز فينس ارايا مرخون في جواس كى طرف بهدر باتقا مطلب بير بي بنوخفار كاخيمه بھی مبحد کے قریب لگاہوا تھا تھا تو وہاں ان کوکس چیز نے نہیں ڈرایا، گر اس خون نے جو برابر سے مسلسل بہہ

"با أهل الخيمة، ماهذاالذي يأتينا من قبلكم ؟" انبول ني كباا عنيم كالوكوا بدكيا ب جوتم لوگوں کی طرف سے بہتا چلا آرہاہے؟ لینی جب انہوں نے حضرت سعد بن معاذ مظام کے خمیہ سے خون بہتا ہوااینے خیمہ کی طرف آتا دیکھا تو بوحھا۔

"فيإذا مسعد يغلو جرحه دما، فمات منها ظه" جب يرخون بهتا بواد يكها توتما م لوگ حضرت سعد بن معاذ ﷺ کے خیمہ کی طرف متوجہ ہوئے تو بعد لگا کہ حضرت سعد ﷺ کے زخم سے خون بہدر ہاہے، ای حالت مين حفزت معدي وفات موگئ- رضى الله عنه ورضوا عنه. ٢٣ ١ ٧ - حدثنا الحجاج بن منهال: أخبر نا شعبة قال: أخبرني عدى أنه سمع البراء ﴿ قَالَ النبي ﴿ لحسان يوم قريظة: ((اهجهم ،أو هاجهم وجبرئيل معک)).[راجع: ۲۱۳]

ترجمہ:حضرت براء بن عازب اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ساکہ رسول اللہ علی حسان بن ابت در بیل النظام ارب سے مشرکوں کی جوکرو، جریک النظام تمہاری مدد پر ہیں۔

۲۳ ا ۳۰ وزاد إبراهيم بن طهمان،عن الشيباني ،عن عدى بن لابت، عن البراء ابن عازب قال: قال رسول الله الله الله الله الله الله المسركين المان بن ثابت: ((أهج المشركين الإن جبو ئيل معك)).[راجع:٣٢١٣]

**ترجمہ: ابراہیم بن طہمان، شیانی، عدی بن ثابت نے حضرت براء بن عازب ﷺ سے دوسری ردایت** میں بد بڑھایا کہ حضور اکرم ﷺ نے بن قریظہ کے دن حفرت حسان بن ٹابت ﷺ سے اس طرح فر مایا کہ شرکوں کی جوکرو، جبرئیل الطیخ تمهاری مد دیرموجود ہیں۔

#### مشرکین کی ہجو کرنے کا حکم

حضرت براء بن عازب کھفر ماتے ہیں کہ نی کریم ﷺ نے حضرت حسان بن ٹابت کھ سے فر ماما تھا کہ ان کا فروں کی جوکرولیعنی ان کے جومیںاشعار کہو، جرئیل تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ اچھے اشعار الہام کرنے میں تہاری مددکریں گے۔

ووسری روایت مین مزید کچھ الفاظ بیان کئے ہیں حضرت براء بن مازب کھ نے کہ نبی کریم بھے نے قریظہ کے دن حضرت حسان بن ٹابت ﷺ ہے کہاتھا، اس واسطے بیروایت یہال لا رہے ہیں کہ جب قریظ قتل کیا جا پیکا ، تو اس وقت آپ ﷺ نے حضرت حسان ﷺ سے فر مایا کہ مشرکین کی جموکر واور ان کی جمو کے مارے میں تصدہ کہا جائے۔

# باب غزوة ذات الرقاع

#### (۳۲) باب: غزوة ذات الرقاع غزوه ذات الرقاع كابيان

وهي هزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان. فنزل تخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر.

ترجمہ: یہ جنگ قبیلہ محارب ہے ہوئی، جو نصفہ کی اولاد تھی اور نصفہ نظبہ کی اولا دیش سے تھے، جو قبیلہ غطفان کی ایک شاخ ہے، اس لڑائی میں آنحضرت ﷺ نخلتان میں جا کراڑے تھے، بیلڑائی جنگ خبر کے بعد ہوئی، کیونکہ ایوموئی خبیر کے بعد حبشہ ہے آئے تھے۔

#### غزوهٔ ذات الرقاع كب بيش آيا؟

غزوهُ ذات الرقاع كس سال ميں پيش آيا؟

اس کی تاریخ وقوع میں تھوڑ اسااختلاف ہے کیونکہ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔

بعض حضرات اس فز وہ کوخیرے پہلے قرار دیتے ہیں اورا کثر اصحاب مغازی کا بھی خیال ہے کیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو یہ کے چھے اندر غز وہ خیبر کے بعد قرار دیا ہے۔

جس کی وجد ہیے ہے کہ اس میں حضرت ابوموی اشعری علید اور حضرت ابو ہر یرو وظا کی شرکت بعض روایت سے فابت ہو گئے ہوری شامل ہو سکتے ہیں اس سے فابت ہو کے بعد ہی شامل ہو سکتے ہیں اس سے پہلے شامل نہیں ہو سکتے ہیں اس سے پہلے شامل نہیں ہو سکتے ۔ ا

#### غزوهٔ ذات الرقاع

اس غزوہ کا پس منظریہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ کو بیاطلاع کی تھی کہ چھ قبائل حضورا کرم ﷺ کے خلاف ایک لنگر تیار کررہے ہیں اور کی بھی وقت مدینہ منورہ پر جملہ آور ہو سکتے ہیں۔ ان تین قبیلوں کا نام روایات میں بیآتا ہے بنو محارب ، بنو نظیہ اور بنوا نمار ، ان کی بستیال قریب تھیں تو اس واسطے رسول کریم ﷺ نے اس اطلاع کے طنے برصحابۂ کرام ﷺ کا نظر تیار کیا اور اس مقام پر تشریف لے گئے اور تا کہ ان تینوں قبیلوں کی سرکو بی مقصود کی جا سکے لیکن تینوں میں ہے کوئی بھی مقابلہ پر نہیں آیا اور جب ان کو رسول کریم ﷺ کے پہنچنے کی اطلاع کمی تو بیہ جاگ کھڑے ہوئے۔

تیوں کی بستیاں بلا دغطفان کے اندر تھوڑ نے تھوڑ نے فاصلہ پر داقع تھیں۔ اس واسطے بعض اوقات غزوہ بنونشلبہ تھی کہددیتے ہیں بعض مرتبہ غزوہ انماز تھی کہددیتے ہیں، بعض مرتبہ غزوہ محارب بھی کہددیتے ہیں، کیکن ان تیزوں کے مجموعہ کا نام غزوہ ؤات الرقاع ہے۔

میمخلف روایات کا خلاصه اورلب لباب بیان کیاہے، کیونکہ یہاں روایات میں بہت ہی تضاو واختلاف ہے اور آ دمی اس کو دیکھنے کے بعد پریثان ہوجاتا ہے کہ اصل قصہ کیاہے؟

' تو تمام روا تین کوسا نے رکھنے کے بعد جو خلاصہ لگتا ہے وہ عرض کر دیا کہ بتیوں قبیلے تھے اور تینوں کی سرکو بی مقصورتھی اس لئے کہ تینوں کی طرف سے اطلاع کمی تھی کہ بیر حضورا کرم ﷺ کے خلاف ایک جمعیت استحصے کررہے ہیں، تینوں سے مقابلہ مقصورتھا، تینوں کی بستیوں پر آپ ﷺ حملہ آور ہوئے لیکن مقابلہ نہیں ہواا ور اس مجموعہ کا ماغزوہ فوات الرقاع تھا۔

#### ذات الرقاع كي وجدتسميه

غزوہ کا نام ذات الرقاع کیوں ہےاس کی حبرتسید کیا ہے؟ اس بارے میں بھی روایتیں مختلف میں ۔

ا کیٹ روایت اس میں حضرت الاموی اشعری ﷺ کی میآتی ہے کہ ہم غزوہ کے اندر جارہے تھے تو چلنے کی کشرت کی وجہ سے ہم ارے پاؤں کے اور پیٹیاں کشرت کی وجہ سے ہمارے پاؤں کے اوپر پیٹیاں ماندھی تھی۔ ماندھی تھی۔

"دفاع" جمع ہے" رقعه" كااوراس كے معنى في كة تير اور ذات الرقاع كے معنى في والے الله على الله الله على الله الله الله الله على الله الله عن الله على الله عن ال

دوسری وجہعض حضرات نے بیہ بیان کی ہے کہ اس غزوہ کے اندر جوجھنڈ ابنایا گیا تھا وہ مختلف رنگ کی پٹیوں پرشتمل تھا، اس لئے اس کوذات الرقاع کہتے ہیں۔ تیری وجبعض حضرات نے یہ بیان کی کہ جس سرز مین کی جانب حضورا کرم 🐯 تشریف لے گئے تھے اس زمین کےاندر بیصورت تھی کہ زمین کی بٹیاں مختلف رگوں کی تھی ،اس لئے اس کوذ ات الرقاع کہاجا تا ہے۔ چی وجہ کی حضرات نے بی بتائی ہے کہ ذات الرقاع ایک بہاڑ کا نام ہے اور اس بہاڑ کے اندر چونکہ

مختلف رنگ کی بٹیاں اور نمیاں تھی اس واسطے اس کوذ ات الرقاع کہا جاتا تھا۔

بيساري وجوه تسميه بيان کي گئي بين اور بيرب بيك وتت صحيح بھي ہوسكتي بين، ان بين كو كي تعارض بھي نہیں، ہوسکتا ہے کہ بیرساری باتیں بھی ہوں اوران ساری باتوں کی وجہ سے اس کانام غزوہ ذات الرقاع رکھا گیا ہو۔ ج

امام بخاری رحم الله فرماتے ہیں "وهی غسزوق محارب خصفة" یبی غزوه محارب صفه ب ے عارب اسی قبیلہ کا نام ہے اوراس کے علاوہ بھی متعد دقبائل کا نام محارب تھا توان سے امتیاز پیدا کرنے کے لئے به که دیا که بهال برمرادمارب نصفه ب، وه محارب جوبنو صفه میں سے ہے۔

#### امام بخارى رحمه اللدكا تسامح

آ مے فر مایا"من بنی العلبة" بدام مخاری رحمة الله عليه تسام مواس

به نظام یوں لگتاہے کہ محارب نصفہ بنو تعلیہ میں سے یا بنومحارب کا جدامجد تعلیہ تھا۔

اليے موقع بركماجاتا ہے تو ظاہرى منى "من بسى فعلمه" كمنى بيهوك كربنو كارب تعليدى شاخ ے، حالا تکدیہ بات مجمح نہیں ، محارب ثعبہ کی شاخ نہیں ، بلکد دونوں الگ الگ شاخیں ہیں۔

اك بن قبيله غطفان كي شاخيس بين كيكن دونون الك الك بين ، للبذا كهنا يون حاسبة قعاكه "وهسسي هزوة محارب خصفة وبني تعلية تو"من" كالفظ امام بخارى رحمة الشعليد تسامح بوا\_ m

" فسنسزل نعسلا " لین جب صوراكرم الله ان قبائل كى سركونى كے لئے صحابة كرام لله كي مراه تشریف لے محے ، توایک نخلتان برجا کرازے۔

ع حمدة القارى، ج: ١٤، ص: ٢٧٤ وفتح البارى، ج: ٤، ص: ٩١٩

ح قوله: [وهي خزوة محارب خصفة من بني لعلية] أي محارب بن خصفة، وخصفة ليس من بني لعلية، بل هو ابن قيس، فقيه صهو . والصواب محارب خصفة، وبني ثعلبة بالعطف. وراجع الهامش، والصواب في إضافة العلم إلى العلم الجواز. إذا كانت فيه فائدة، وإن أنكرها النحاة. فيض الباري، ج:٣، ص: ١٠٢

"و هسی بعد خیبو" اور بیفز ده ، داقعه نیبر کے بعد ہوا ، اسکی دلیل بیر بیان فر مائی که اس غز دوش حضرت ابوموی اشعری عظمہ کی شرکت تابت ہے اور اگلی روایت میں ہے کہ ابوموی اشعری عظمہ میشہ جمرت کر گئے تنے اور وہال مدید کی طرف غز وہ نجیبر کے بعد تشریف لائے تنے۔

مگریہ عجیب معاملہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاف صاف کہدرہے ہیں ان کے نزویک میےغزوہ ذات الرقاع خیبر کے بعدواقعہ ہوا۔جس کا نقاضہ میہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس غزوہ کوخیبر کے غزوہ کے بعدذ کرکرتے ،کیلنغزوہ خیبر سے پیپلے ذکر کیاہے،اس کی وجہ کوئی آ دی نمیس بتا سکا۔

اس واسطے کہ یا تو اہل مغازی کا قول معتبر مانے کہ اہل مغازی یہ کہتے ہیں کہ خیبر سے پہلے ہوا تھا تو ٹھیک ہے خیبر سے پہلے ذکر کر کے صاف صاف اہل مغازی کی تر دید کر دی،اور کہد دیا کیڈبیس بیغز وہ خیبر کے بعد ہوا ہے، تو اس کا منتقعنی طاہر ہے کہ خیبر کے بعداس کولاتے لیکن ٹیس لائے۔

سمی نے کہا کہ اس واسطے کہ مغازی والوں کے قول کومعتبر مان لیالیکن اگر اس کومعتبر مان لیا تو صاف صاف تر دید کیسے کی ؟

یا بید کدودنوں مصلحتیں جمع کر کی اورا پئی رائے کی ترجی بھی بتادی کدرائج بیہ ہے کہ خبیر کے بعد ہوالیکن ترجی میں الل مغازی کے ساتھ موافقت پیدا کرنے کیلئے اس کورکھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حکست ہے لیکن یقینی بات کو کئیس کہہ کا کہ کیابات ہے اور کیا دچہ چیش آئی۔ ج

170 سقال ابوعبدالله وقال لى عبدالله بن رجاء: اخبرنا عمران القطان، عن يحيى بن أبى كثير، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما: أن النبى كسل بأصحبابه فى المخوف فى غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع. وقال ابن عباس: صلى النبى في عنى صلاة الخوف بذى قرد. [انظر: ٢٦ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢١ / ٢٠ / ٢١ / ٢٠ م ٢١ م م من امم، ١٣٥ م من امم، ١٣٥ م من امم، ١٣٥ م من امم من المنابق النبي في يعنى صلاة الخوف بذى قرد. [انظر: ٢١ / ٢١ / ٢٥ من المنابق 
٣ عمدة القارى، ج: ١ ١، ص: ٢٤٨ وفتح البارى، ج: ٤، ص: ٤ ١ ٣ وفيض البارى، ج: ٣، ص: ١٠١

في وفي صنعيع مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النعوف، وقم: ١٣٨٩، وسنن الترمذي، كتاب البحمية عن رصول الله، باب ماجاء في صلاة النعوف، وقم: ١٥١٨، وسنن النسائي، كتاب صلاة النعوف، وقم: كتاب المجددة، باب من قال يقوم صف مع الامام وصف وجاه العدو، وقم: ١٥٣٨، وسنن ابن ماجة، كتاب اقعامة المعلاة والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة النعوف، وقم: ١٣٣٩، ومسند أحمد، بالمي مسند الممكنرين، باب مسند جابر بن عبد الله، وقم: ١٣٢٣، مؤطأ مالك، كتاب النداء للصلاة، باب صلاة النعوف، وقم: ٣٩٣،

ترجمہ:عبداللہ بن رجاء نے کہتے ہیں کہ ہم کوعمران نے ،ان کو یکیٰ بن کثیر نے ،اوران کو اپوسلم نے خبر دی ، وہ جا ہر بن عبداللہ چھے سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضر ت کھی نے صحابہ کھ کوفماز خوف سالق میں خزوہ ذات الرقاع میں پڑھائی ۔ابن عباس رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ آنخضر ت کھی نے نماز خوف ذی قر دیس پڑھی۔

#### "غزوة السابعة" يس احمال

حصزت جابر کھفر ماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کے ساتھ ساتو میں غزوہ میں صلوٰۃ الخو ف پڑھی جس کا نام غزوۂ رقاع ہے۔

"غزوة السابعة"اس يس دواحمال بير

ایک احمال بیہ ہے کہ طاہری طور پر بیر مرتب اضانی ہے، اگر اس کو مرتب اضافی ہی سمجھا جائے تو معنی ہوں گے ساتویں سال کا غزوہ اس سے تائید ہوجا نیج کی کی غزوہ ذات الرقاع، خیبر کے بعد سے پیچے میں واقع ہوا۔

دوسرااحمال اس میں بیہ کہ بیرمضاف ہموسوف دصفت کی طرف لیخی ''المبعنو و قالسابعة'' سے ساتو ان مؤرده مرادی ہے۔ چھفر وات بدر، احد، خندق، خیر، بنی مصطلق مراسیع اور بوقریظه ہیں اور ساتو ان غزوہ زات الرقاع ہے۔

#### كياغزوهٔ ذى القرداور ذات الرقاع ايك بين؟

"فیقال ابن عباس کے صلی النبی کے بعنی صلاۃ النبو فی بدلی قرد" یہاں پرایک اور مشکل پیدا ہوگئی کہ عبداللہ بن عباس کے کا تول قل کردیا کہ مضورا کرم کے نے صلوٰۃ النوف ذی القرویس پڑھی۔ اس سے بعض لوگوں نے بیسمجھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بیفر مانا چاہتے ہیں کہ غزوہ ذی القرواور غزوہ ذات الرقاع دونوں ایک ہیں ،ای لئے اس غزوہ ذات الرقاع کیماتھ اس کو بھی ذکر کردیا ہے۔

بعض لوگوں نے اس کا مطلب بیہ بیان کیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ دونوں کوایک بیجھتے ہیں ، پھرتر دید کی کہ امام بخاری سے تساخ ہوگیا ہے -

دراصل ذات الرقاع الگ غزوه ہے اور ذی القردا لگ غزوہ ہیں۔

حقیقت میے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اس معالمہ میں غلطی نہیں ہوئی بکدا مام بخاری نے آ گے اس غزوہ کیلئے الگ باب قائم کیا ہے جس سے پتہ چلا ہے کہ غزوؤ ذی القر دالگ ہے، اورغزوؤ ذات الرقاع الگ ہے۔ بظاہر یہاں جوحدیث کیکرآئے ہیں وہ صلو قالخوف کی مناسبت سے کیکرآئے ہیں ، کیونکہ ذات الرقاع

#### 

ش صلوة الخوف کے پڑھنے کا ذکر ہے تو ای کی مناسبت سے طبودا "للباب یا اصنطوادا" بی بھی ذکر کردیا کہ نجی کریم ﷺ نے اس میں صلوۃ الخوف پڑھی تھی۔ یہ

۲۱ ۳۱ س و قسال بسکر بسن مسود. ق حدث نبی زیاه بن نافع، عن أبی موسی أن جابرا حدثهم قال: صلی النبی 🕮 بهم یوم محارب و ثعلبة. [راجع: ۱۲۵ م]

ترجمہ: بکرین سوادہ نے کہا بھی کوزیادین نافع نے بہ صدیث سائی کہ وہ ابومویٰ سے روایت کرتے ہیں حضرت جابر ﷺ نے فریایا کہ آنخضرت ﷺ نے محارب اور شلبہ کی اُل میں نماز خوف پڑھائی۔

174 سمعت جابرا: حرج النبى اسحاق: سمعت وهب بن كيسان: سمعت جابرا: حرج النبى الله إلى ذات الرقاع من نحل فلقى جمعا من غطفان فلم يكن قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضاء فصلى النبى الله ركعتى العوف. وقال يزيد، عن سلمة: غزوت مع النبى الله يوم القرد. وراجع: 170 م

ترجمہ: وہب بن کیمان کہتے ہیں کہ ش نے حضرت جابر کے سے سنا کہ آپ ﷺ کخلتان سے ذات الرقاع کی لڑائی میں گئے، وہاں غطفان لے، مگرلڑائی نہیں ہوئی، ہرائید دوسر کے وڈرا تا رہا، اس وقت آپ ﷺ نے خوف کی نماز پڑھائی۔ یزید نے سلمہ بن اکوع سے کہا کہ ش آنخضرت ﷺ کے ساتھ قر دکے دن جہاد ش شریک ہوا۔

#### مقصو دِ بخاری

امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی یہاں پر صلوٰ ۃ الخوف کی مناسبت کی وجہ ہے کیر آئے ، نہ کہ اس بناء پر کہ دونوں ایک بیں یعنی ابیا نہ سمجھا جائے کہ امام بخاری رحمہ اللہٰ کے نز دیک ذی القر دہی غز وہ ذات الرقاع ہے۔

٢٨ ٣١ - حدثما محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبدالله بن

لا وهذاالتعليق وصله النسائق والطبراني من طريق أبي بكرين أبي الجبهم عن عبيدالله بن عبدالله بن عبية عن ابن مباس: أن رسول الله هصلي بسدى قرد مسائدة الشخوف، وقدمر في أبواب صلاة الخوف عن ابن عباس صورة صلاة الشخوف، ولكن لم يساكوفيه: بسلى قرد. عسدة القازى، ج: ٢٤٩، ٢٤٨ و واجع: رقم ٩٣٣، العام البازى: كتاب الشخوف، ج: ٣، ص: ١٣٠ أيى بردة، عن أبى بردة، عن أبى موسى ﴿ قَالَ: خرجنا مع النبى ﴿ فَى غَزَاةَ وَلَحَنَ سَتَهُ لَعُهُمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى أَللهُ عَلَى أَرْجَلنا المَّعْرَقُ فَسَعِيبًا بَعْبِر لَعْتَقَبَه، فَنقَبَ اللهُ اللهُ عَلَى أُرْجَلنا اللهُ عَلَى أُرْجَلنا وحدث أرجلنا العَرْقَ عَلَى أَرْجَلنا وحدث أبو موسى بهالما المحديث ثم كره ذلك، قال: ما كنت أصنع بأن اذكره ؟ كأنه كره أن يكون شيء من عمله المشاه. ع

ترجمہ: برید بن عبداللہ بن أبي بردة اپند دادا حضرت أبي بردة سے دوایت كرتے ہیں كہ حضرت ابوموى الشعرى فض فرماتے ہیں كہ من مب كے پال صرف الشعرى فض فرماتے ہیں كہ ہم جھة دى رسول الشف كه كهم اه الكيد لا أن كے لئے نظر ، ہم سب كے پال صرف ايك اواد تھا، بارى بارى سوار ہوتے تھے، چلتے چلتے پاؤى پھٹ كئے ، اور مير بے پاؤى بھى بھٹ كئے ، ميں اور گئے ، ہم نے اپنے پاؤى پر پرانے كرے (چيتھزے) ليك لئے ، اى وجہ سے اس لا ان كو ذات الرقاع كها جاتا ہے لين چيتورے والى لا أنى كہ يير پر چيتھزے باند ھے تھے، حضرت ابومولی المعلق ميں ہوا، كہنے لگے ہيں پيندئيس كرتا كہ المعلق ميں ہوا، كہنے لگے ہيں پيندئيس كرتا كہ اسے اعلام كروں۔

#### ذات الرقاع كي وجهتسميه

حضرت ابوموی اشعری شفر استے ہیں کہ "محد جسا مع النبی ﷺ فی عنو ا 8" ہم ایک غزوہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ نظے،" و نسحت مستة نسف بهدندا بعید نعطبه" ہم چھآ دکی تنے اور اوزے ایک تقا اور ہم باری باری اس اونٹ پرسواری کرتے تئے۔

"فدقست الدامن ولقبت قدماى وسقطت اظفارى وكنا للف على ارجلنا المنعرق" ادارك پاؤل چلتے چلتے بعث مح ادرمرك باؤل بحى بعث مح ،ميرك باؤل ك ناش بحى از محك باؤل زخى دور يك وجه جب بملوكول كيلتے چلنا مشكل دوكيا تو بم اپنو باؤل ك اور پر پنيال بانده ليس \_

ظاہر ہے کہ پانچ میل پیدل بطے اورائیک میل سوار ہوں تو اس سے پاؤں پیش مے اور زخی ہوں مے۔ "فسیمیت هزو 3 11ت الرقاع لما کنا بعصب من المعرف ق علی او جلنا" کیونکہ ہم اپنے پاؤں رکیٹروں کی پٹیاں بائد ھاکرتے تقوتو اس وجہ سے ہم نے اس غزوہ کا نام غزوہ ذات الرقاع رکھ دیا۔

ك وفي صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذات الرقاع، رقم: ١٨١٧

"حدث أبوموسى الله بهالما الحديث ثم كره ذلك" حفرت ابوموك اشعرى المعني حديث سالًى ، كربعد ي اس مديث كسان كوبرا مجما، "قال: ماكنت أصنع بأن أذكره؟ كاله كره أن يكون شئ من عمله افشاه" اوركخ لكريس اسكوذكركركيكاكرول كا، كوياكرانبول ف اس بات کو کمروہ سمجھا کہ ان کا کوئی عمل صالح افشاء ہو یعنی اگر عمل صالح تھا تو بیاللہ کے لئے تھا تو بیہ پوشیدہ ہی رہے تو بہتر ہے دوسرے کے سامنے کیوں ظاہر کیا جائے ۔واقعہ ساتو دیالیکن بعد میں اس پر پشیمانی کا انداز اختیار کیا کہ میں ندسنا تا تو بہتر تھا تا کہ میرا پیمل اللہ کے لئے خالص رہتا اورلوگوں میں اس کی شہرت نہ ہوتی ۔ 🗴

جو حضرات کہتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع خیبرے پہلے واقع ہواہے، جیسا کہ اصحاب سیر ومغازی، وہ كتے ہيں كه بدابوموى اشعرى ك والاكوئى اور قصد ب جس سے خيبر كے بعد ہونے پر دلالت مور ہى ہے وہ ابوموی کا کی شمولیت ہے ہور ہی ہے۔ بیرہ غزوہ ذات الرقاع نہیں جومحارب، نگلبہ وغیرہ کے ساتھ ہوا تھا۔

دلیل بیبیان کرتے ہیں کہ ہم کل چھآ دی تھے حالانکہ غزوہ ذات الرقاع کے اندر تعداد بہت زیادہ تھی، تواس واسطے وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ اور واقعہ ہے اور اس کو بھی ذات الرقاع کا نام اس بناء بر دے دیا کہ پٹیال باندهنی پڑی تھی، بیاہل مغازی کہتے ہیں۔لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کے مؤقف کی تائید کرنے والے اس کے ا جواب میں بہر کہتے ہیں کہ یہ بات محجی نہیں ہے،اس داسطے کہ چھآ دمی ہونے سے بیلا زمنہیں آتا کہ لشکرا در نہ ہو بلکہ اور لشکر بھی ہوگالیکن ان کی ایک ٹو لیکٹی ،لہٰذااس سے پنہیں کہ سکتے کہ بیکوئی اور واقعہ ہے۔

٢١ ٢٩ ـ حدثنا قتيبة بن سعيد،عن مالك،عن يزيد بن رومان،عن صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله ١١٨ عنه وم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه وطائفة وجأه العدو فصلي بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا الأنفسهم ثم انصرفوا فيصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صبارته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. ك

وذلك أن كتمان العمل الصالح أفضل من اظهاره، الالمصلحة راجعة كمن يكون ممن بقندى به وعندالاسماعيلي في رواية منقطعة قال: والله يجزى به. فتح الباري، ج: ٤، ص: ٢١٣

ق وفي صبحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، رقم: ٨٣٢، وسنن ابي. داؤد، كتاب المصلاة، باب من قال: اذا صلى ركعة ((ولبت قالما ألموا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو، واختلف في المسلام))، وقم: ١٣٣٨ وصنن النسالي، كتاب صلاة الخوف، وقم: ١٥٣٤، وموطأ مالك، كتاب صلاة الغوف، باب صلاة الغوف، وقم: ١، ومستد أحمد، باب احاديث رجال من اصحاب النبي ١٠ وقم: ٢٣١٣٧

ترجمہ: صالح بن خوات رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ ذات الرقاع میں آتخضرت ہے کے ساتھ حاضر تھے کہ نماز خوف کے لئے ایک گروہ نے حضورا کرم ہے کے ساتھ صف باندھی اور ایک گروہ وہٹن کے مقابلہ پر موجود رہا، آپ ہے نے اس گروہ کو ایک رکعت پڑھائی ، پھر فاموش کھڑے رہے، مقتدی اپنی ووسری رکعت پوری کرکے لوٹ گئے، اور دشمن کے مقابلہ میں جم گئے، پھر دوسرا گروہ آیا آپ ہے نے اس کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھر خاموش بیٹھے رہے، مقتد یوں نے ایک رکعت خود پوری کی، پھرآپ ہے نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔

#### صلوة الخوف كاايك طريقه

صارلح بن خوات رحمہ اللہ کل ایسے محالی ہے ہے روایت کرتے ہیں جورسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزو و ا ذات الرقاع کے دن موجود تھے اور آپ ﷺ کے ساتھ صلو قالنو ف میں حاضر تھے ، محالی کا نام نہیں لیالیکن محالی کی جہالت معنز نہیں ہے ، دوسری روایتوں میں ان کا نام بھی آیا ہے ہیں ابن الجب شمہ بھے تھے۔ یا

"أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو" روايت كرتي بين كهايك كروه في رسول كريم الله على الله وه في رسول كريم الله كانته وصف بنا كي اوروم الحالفة وثمن كرمانت كفراتها، "فيصلى بالتي معه و كعة في في بنت قائمها و المسموا الأنفسهم " مجرآب الله في الكير كلت أنار الله كاند و بن بريورى كرلى، "فيم المسمولة المصفوا وجاه المعدو" مجريوك المي أماز يورى كرك عي اورثمن كرمانت من باكي - المعدو المحرف بالكير وكرك على كانته من بناكي -

"وجاء ت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا"
اور دومرا ظائفة آيا، آپ كان ان كو دو ركعت پر حائى جو آپ كى نماز كى ياتى روگى كى ، پُر آپ بيش ك،
"واتعو الألفسهم، ثم سلم بهم" اورانبول نے اپن نماز پورى كى پُر آپ كانے التى سات محملام پيمرا١٣٥ - وقال معاذ: حدثنا هشام، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا مع النبي كان بنخل فلكر صلاة الخوف. قال مالك: و ذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف، تابعه
الليث، عن هشام، عن زيد بن أسلم: أن القاسم بن محمد حدثه: صلى النبي كان على غزوة

بني المار. [راجع: ۱۲۵]

ال قبل: اسم هذا المبهم: سهل بن حثمة، قال المزى: هوسهل بن عبدالله بن أبي حثمة، واسم أبي حثمة: عامر أبن ساعدة الإنصاري. حمدة القارى، ج: ١/ عن ٢١٨،

ترجمہ: حفزت جابر کا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم کنل میں حضور کھے کے ہمراہ تھے، کھرنماز کا خوف کا ذکر کیا۔امام مالک نے فرمایا صلوٰۃ الخوف کی سب ہے عمدہ بھی روایت میں نے سی ،معاذین ہشام کے ساتھ اس حدیث کولیث بن سعد، انہوں نے زید بن اسلم وہ قاسم بن مجمہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول ا کرم 🕮 نے خوف کی نمازغز وہ بنی انمار میں پڑھی۔

ا ١٣١٣ ـ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة قال: يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ،ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيع أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين.

حدثنامسدد:حدثنايحيى،عن شعبة،عن عبدالرحمٰن بن القاسم،عن أبيه،عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة عن النبي المعللة. حدثني محمدبن عبيدالله: حدثني ابن أبي حازم، عن يحيى: سمع القاسم: أخبر ني صالح بن خواث، عن سهل حدثه قو له. ير

ترجمہ: حضرت الل مل مل الله على فرماتے ميں كرصلوة خوف كاطريقه بيب كدام قبله كى جانب مند کرکے کمڑ ابواورایک گروہ مسلمانوں کا امام کے پیچھے اورایک گروہ دشمن کے مقابل کھڑ ارہے، جوامام کے پیچھے ہیں ان کے ہمراہ ایک رکعت پڑھے (اور خاموش کھڑارہے) مقتدی اپنی دوسری رکعت پڑھ لیں اور دشمنوں کے مقابله ير يطيح جائيں، پھروہ لوگ آئيں اور امام ايك ركعت ان كے ساتھ يزھے، اب امام كى دوركعت ہو كئيں، مقتدی این رکعت دو بجدوں کے ساتھ پڑھیں ، پھرا مام اور بیسب ایک ساتھ سلام بھیریں ۔

حضرت مبل بن الي حمد الله المخضرت الله سے اى طرح كى حديث روايت كرتے ہيں ، صالح بن خوات، حضرت ممل سے روایت کرتے ہیں کہ مل نے مجھے اپنا قول جس کا اوپر ذکر ہواہے ، بیان کیا۔

ل وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الغوف، وقم: ٨٣١، وصنن ابي داؤد، كتاب الصلاة، باب من قال: يقوم صَّف مع الامام وصف وجاء ها العدو معه الخ، وقم: ٢٣٧ / ، وصنن التومذي، ابواب السفوء بياب مناجناء في صبلانة الخوف، وقم: ٥٢٥، وسنن النسائي، كتاب صبلاة الخوف، وقم: ١٥٣٧، ١٥٥٣، و سنن ابن ماجمه، كتاب اقامة الصاوة والسنة فيها، باب ماجاء في صلاة النوف، وقم: ٢٢٩، وموطأ امام مالك، كتاب صلاة النخوف، بياب صيلاة النحوف، وقم: ٢، ومسند أحمد، مدند المكيين، حديث سهل بن ابي حلمة، وقم: • ١٥٤١٠ وصنن الدارمي، كتاب الصلاة، باب في صلاة الغوف، رقم: ٣٦٣ ا

#### صلوة الخوف كادوسراطريقه

حضرت بهل بن ابی حمد کا که که پیروایت اصح مانی الباب ہے اورای کوامام شافعی رحمة الله علیہ نے صلوٰ ۃ الحوف کے باب میں اختیار کیا ہے۔ حنیہ کے نزدیک بھی پیرلیقہ جائز ہے۔

دوسراطریقد حفید کرویک زیاده اولی ہے، وہ یک بہلا طا نفدام کے پیچھا کی رکعت پڑھنے کے بعد ایک محت پڑھنے کے بعد ایل مورس رکعت پڑھنے کے بعد ایل مورس رکعت کیلئے کھڑا ابوتو دوسرا طا نفد آگرا کی بمار پر ھے اور دوسرا طا نفد آگرا کی نماز پوری کرے۔ اور دالی سال نفد آگرا کی نماز پوری کرے۔

حضرت این عمرضی الله عنها کی ایک روایت سے اس کا جموت ملتا ہے اور عبد الله بن مسعود کے کی روایت ہے کہی اس کا جمو ہے جمی اس کا جموت ملتا ہے اس میں چونکر نہ کوئی مقتدی امام سے پہلے فارخ ہوتا ہے نہ ملا کفداو لی امام سے پہلے فارغ ہوتا ہے۔ اس کو تنصیل کتاب الحوف میں گذر چکی ہے۔ یا فارغ ہوتا ہے۔ اس کو تنصیل کتاب الحوف میں گذر چکی ہے۔ یا

١٣٢ مـ حدث أبو اليمان، أعبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أعبرني سالم، أن ابن صمر رضي الله عنهما، قال: ((غزوت مع رسول الله قل قبل نبعد، فوازينا العدو، فصافهنا لهم)). [راجع: ٩٣٢]

ترجہ: حضرت عبد الله بن عروضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا، چرم وقتی کے ساتھ خود کی ۔ طرف جہاد کیا، چرم وقتی کے مقابلہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ ہوئے اور ہم نے ان کے مقابلہ کے لئے صف بندی کی ۔

٣٣ / ٣ \_ حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا معمر، عن الزهرى، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن الزهرى، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه: أن رسول الله الله صلى بياحدى الطائفتين والطائفة الأعرى مواجهة المعدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم، فجاء أوليك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. [راجع: ٣٢٢]

ترجمہ: سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روایت کرتے بین کہ حضور اکرم ﷺ نے ایک گروہ کوئماز پڑھائی، دوسرا گروہ دشن کے مقابل رہا، جب وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ بلے مے تو دوسرا گروہ آ عمیا، آپ ﷺ نے ان کو بھی ایک رکھت پڑھائی، مجرسب کے ساتھ سلام پھیرا، انہوں نے کوڑے ہوکرا بی ایک رکھت کمل اور تمام کر لی تھی۔

ال مزیکنشیل کے لئے مرابعت قربا کمی:العام البادی :کتاب العوف • ج: ۳، ص ۲۷ ا

تشريح

" ثم قام هؤلاء فقضوا رکعتهم وقام هؤلاء فقضوا رکعتهم" يهال پرودنول احمّال ہيں۔ اس کے متی بيجى ہو تکتے ہيں کہ پہلا طائفہ آيا انہوں نے اپنی نماز پورى کی ، پھردوسرا طائفہ آيا اس نے اپنی نماز پوری کی۔

میر من بھی ہوسکتا ہے کہ جب ایک طا نفہ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھی تو وہاں پراپی نماز پوری کر لی پھر چلا گیا۔ پھر پہلا طا نفہ آیا اس نے آ کراپی نماز پوری کرلی۔

ساس ۱۳۳ سسسلان البواليمان: حدثنا شعيب، عن الزهرى قال: حدثنى سنان وأبو سلمة: أن جابرا أخبر أنه غزا مع رسول الله الله الم بل نجد. [داجع: ١٠ ٢٩ ١] ترجم: منزت بابر هفرات بين كرنم نر آنخفرت الله كرما تعنيد كاطرف جهادكيا تفا-

#### نجدسےمراد

حضرت جابر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم بھا کے ساتھ نجد کی جانب جہا دکیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے مرادغز وؤذات الرقاع ہے، چونکہ یہ غطفان کے علاقہ میں ہوا تھا اورغطفان کا علاقہ بھی نجد کی طرف ہے۔

ترجمہ: ابن شباب سنان بن افی سنان الدولی، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کے ہمراہ نجد میں جہاد کیا، پھر جب آمخضرت ﷺ واپس

تشریف لائے ، تو میں بھی آپ 🥵 کے ہمراہ وابس آیا ، بھرا یک ایسے جنگل میں دو پہر ہوگئ جس میں بہت کا نے تے، صنور 🧸 وہیں اتر کئے،اور سب لوگ جنگل میں منتشر ہوگئے تاکہ درختوں کے سائے کے آرام کرسکیں ، آنحضرت 🕮 ایک گھنے درخت کے نیچ آ رام کرنے لگے اور آلوار کواس درخت کے ساتھ لاکا دیا ،حفرت مابر الله كت بين كدا بهي سوئ موئ تقوري بي دريموني تقي كدآ خضرت الله في ايم كو يُكارا، بم آپ الله ك ماس مكے، تو ديكھتے ہيں كدايك ديباتى آپ كاك ياں بيفا ہے، آپ كانے فرمايا ميں سور ہاتھا، اس نے سونے کی حالت میں میرے او پر تلوار تھنج کی، میں ای وقت اٹھ بیٹھا، تو یہ کہنے لگا کہ ابتم کومیرے ہاتھ سے کون بيائ كا؟ من نے اسكوجواب ديا، الله! ديباتى آپ كاك ياس بيفا بوا تفاء آپ كاك ألى كو يحمر انبيل دی،اور بیربیان فرماتے رہے۔

#### تلوار تصيخنے كاوا تعه

یہ واقع بھی ای غزوہ ذات الرقاع کا ہے جوحفرت جابر کھ سنار ہے ہیں، فرماتے ہیں "الله غذا مع ر مسول الله النه النب " توحفرت جابر الله فرائع بين كديس نے نبى كريم الله كار الله الله الله الله الله واپس تشریف لائے تو میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔

" فادر كتهم القائلة الغ" كرايك إي جنكل من دو بهر موكى يعن صحابة كرام كا قيلوله كاوتت آگیا،جس میں کا نے دار درخت بہت تھے لینی بول وغیرہ ۔آپ اللہ نے وہاں پر پڑا و ڈالاا درتمام محابہ کرام مخلف جماڑیوں کے اندردو پہرکوآرام کرنے کے لئے منتشر ہو گئے۔

"ونزل رسول الله الله الله المعت سعرة الغ" أتخفرت الم بحى ايك بول كردخت كي ني اتر گئے اور ای بول کے درخت کے ساتھ آپ ایس نے اپنی تلوار لئکا دی۔

"قال جابر الله: فن منانومة الخ" حفرت جابر الله كت بي سب لوك كهوريسوك، " فإذا رسول الله النه النه الياكب م ن ديكمارسول كريم الله جميل بلارب بين توجم آب الله ك ياس ماضر ہوئ، " فاذا عنده أعرابي جالس" تو بم نے ديكماكداكيا اعرابي الله كا ياس بيشا بوات-

"المقال رسول الله الله الله العدا احتوط سيفي وألا نائم " آب الله فرايا كراس محض ف ميري تلو إركيني التي يعنى جب مين سور باتفاتوال مخف في درخت برككي بوكي ميري توارتكال لي، " في استيقظت وهو في يده صلت " توجب من فيند يدار بواتوريكما كداس اعرابي كم باته ميس ونتيمو كي التي الين نكى تکوارمیرے برتانی ہو کی تھی۔

"وهوفي بده" بيحال واقع بور باب، "قائم" يا "موجود" محذ وف بوگا "وهو موجود" يا

"قائم" اس صيغ المفت كاندر فير موكى جواس"قائم" كايا"موجود" كافاعل ب-اس فاعل عامل واقع ہور ہاہے۔

"فقال لى: من يمنعك منى؟ "اور جميس كنزلكا كدكون ب جوآب كوجم س بيات كا؟ رسول الله 🚳 فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ اللہ! مجھے تجھ سے بچائے گا۔اوراب وہ اعرانی سیبی امواب، معم لم معاقبه رسول الله ، مجررسول الله فف نے اس کوکوئی سز انہیں دی۔

وہ اعرابی بعد میں مسلمان ہوا کہنیں؟اس میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان ہوا اوربعض روایتوں میں آتا ہے کنہیں ہوا۔ ملا

١٣١ ٣ ـ وقال أبان: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر قال: كنا مع النبي ۾ بــــذات الـرقــاع فإذا اتينا على شجرة ظليلة تركنا ها للنبي ۾ فجاء رجل من المشركين وسيف النبي ﴿ معلق بالشجرة فاخترطه فقال له: تخافني ؟ فقال له: ((لا))،قال: فمن يمنعك مني؟ قال: ((الله))،فتهدده أصحاب النبي ، واقيمت الصلاة فصلي بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي 🐞 أربع وللقوم ركعتان. وقال مسدد، عن أبي عوالة ،عن أبي بشر: اسم الرجل عورث بن الحارث . وقاتل فيها محارب خصفة. [راجع: • 1 179

ترجمہ: حضرت جابرے فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ہم رسول اکرم 🐞 کے ہمراہ تے، جب کوئی سابیددار درخت ملیا تو ہم اس کوآپ 🕮 کے لئے مچھوڑ دیتے ، ایک مشرک نے رسول اکرم 🕮 ک درخت میں لکی ہوئی تلوار تھینچ کی اور کہااتم مجھ ہے ڈرتے ہویانہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیانہیں، اس نے کہاتم كوآج مجھ سے كون بيائے گا؟ آپ كل فرمايا الله! اصحاب رسول الله الله الله الله الله الله اور جمكايا ، اور مجر آپ 🛎 نے ایک جماعت کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں گجروہ ہٹ گئے ، دشمن کے سامنے چلے گئے ، آپ 🕮 نے دوسر بے گروہ کو دورکعتیں پڑھائیں، آخضرت ቘ کی چاررکعتیں ہوئیں اور باتی لوگوں کی دورکعات ہوئیں۔ مدد کہتے ہیں کدابوعوانہ نے ابوبشرے روایت کیانہوں نے اس کا نامغورث بن حارث بتایا، آپ 🕮 نے بید جنگ محارب نصفه کے لوگوں سے لڑی تھی۔

٣] و ذكر الواقدي أنه أسلم وأنه رجع الى قوم فاهتدى به خلق كثير . كتاب المفازى للواقدي، ج: ١ ، ص: ٩٦ ا ، و عمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٢٨٦

#### مديث کي تو ضيح

" **وأقیمت الصلاۃ فصلی بطائفۃ** و کعتین" کیتے ہیں کہ بعد میں نماز کھڑی ہوئی ، نجرا یک طاکفہ کو دورکھتیں پڑخائی وہ چیچے ہٹ گئے ،" و صسلسی بسالسطالفۂ الأعوى د کسعتیسن" بجرد *دسرے طا*کفہ و رکھتیں پڑھائی۔

" و مجان للنبی گاریع وللقوم و کعتان" تو حضور گالی چار رکعتین تمی اور تو می دور کعتین تمی \_ اب به بری مشکل پوگئ که میردوایت تمج طریقه سے کمیں بیٹونیس پاری ہے، کیونکداول تو سفری حالت میں چار کعتین پڑھنے کا سوال نہیں تھا۔

اگریوں کہا جائے کہ تھر پڑھائی ،آپ ﷺ نے ایک طا نفہ کودور کھتیں اور دوسرے طا نفہ کودور کھتیں ، تو دو طائفوں کو دو دور کھتیں کیوں پڑھائی ؟ جب کہ صلوۃ الخوف کا طریقہ بیہ ہے کہ ایک رکھت ایک طائفہ کو اور دوسری رکھت دوسری طائفہ کو پڑھائی جاتی ہے۔

توشافعیرنے یہاں پر بیمطلب نکالا ہے کہ بید در کعتیں"معند فعادیّ سمّی اور ا"اقعد اور اسلمند فعلیّ ہوگئی، لہذا اس کا جوت ل کیا۔ اگر صفور ﷺ نفل طور پر پڑھاتے تو صلو ۃ الحوف پڑھانے کی کیا ضرورے تھی تو اسلئے سیات نہیں نتی۔ ۱۴

امام محمادی رحمدالله فرماتے ہیں کدیداس وقت کی بات ہے جب کدایک فرض دومرتبہ پڑھنا جائز تھااور بیمجی ہوسکاہے کہ کسی رادی ہے وہم ہوگیا ہو۔ ہل

ہاتی سب بیروایت کرتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع میں ایک ایک رکعت پڑھائی، بیتنہا ایک راوی ذکر کر رہاہے تو راوی ہے مراومحانی نمیں بلکہ محالی سے نیچ کسی راوی ہے وہم ہوگیا ہے۔

٣] حمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٢٨٦

ول قال الطحاوى: فان قال قاتل: ففي هذا الحديث مايذل على خورج وسول الله من الصلاة بعد فراخه من الركعين صلاحها بالطاقفة الأولى لأن في الحديث: "قم سلم". قبل له: قد يحعمل أن يكون ذلك السلام المذكور هوسلام العقهد المذى لا يهراد به قبطع الصلاة، ويحتمل أن يكون سلاما أراد به اعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها، والكلام حبست مباح له في الصلاة غير قاطع لها. اعلاء السنن، كتاب الصلاة، باب طريق العلوة الرباعية في المعوف وترك الصلاة عدد التحام. ج: ٨٠ ص: ٣٠٠

### "اسم الرجل عودث بن الحادث" ياعراني آدى جس ني الوارآ پ برتاني تحى اس كاابويشرن

عورث بن حارث بیان کیا ہے۔

٣٤ ٣ \_ وقال أبو الزبير، عن جابر: كنا مع رسول الله كا بنخل فصلى الخوف، وقال أبر هريرة: صليت مع النبي ، في في غزوة نجد صلاة الخوف. وإلما جاء أبو هريرة 

ترجمہ: حفرت جابر کہ کہ ہم آپ ھے ساتھ کی میں سے، آپ ھے خوف کی نماز پڑھائی۔هنرت ابو ہر پروی کہتے ہیں کہ میں نے آنخضرت 🙉 کے ساتھ نجد کے غزوہ میں خوف کی نماز برمی، حالا نکہ ابو ہر یر دیا خبر کے دنوں میں آنخضرت 🛎 کے یاس آئے تھے۔ باب غزوة بن المصطلق

و باب غزوة بنى أنمار

#### 

# (۳۳) باب: غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع المريسيع غزوة غزوة ين مصطلق، جونزاعد كايك ثماخ ها وراس كوغزوه مريسيع بهى كها غزوة ين مصطلق، جونزاعد كايك ثماخ ها تا ها -

واقعه غزوه بني مصطلق

اس باب میں غزوہ کئی مصطلق کا بیان ہے۔

بومصطلق نزاعه كے قبیله كى شاخ تقى ،ان سے رسول كريم 👼 كامقا بله بوا تھا۔

واقعہ بیہ ہے کہ حضورا کرم ﷺ کے پاس بعض تا جروں نے آ کر بیا اطلاع دی کہ بومصطلق کےلوگ ایک مجمع اکٹھا کر رہے ہیں النکر تیا رکزرہے ہیں اوران کی نیت بیہ کمدید منورہ پرحملہ آورہ و جا کیں۔

ادھر جب انخضرت ﷺ نے بینجری تو ایک فشکر تیار فر ما یا اور ان کی سرکو بی کیلئے مدینه منورہ سے باہر لکلے اور سفر فر ما یا بیال تک کدان کے ملاقے میں پہنچ گئے ۔

و ہاں جا کران میں ہے بہت ہے لوگول نے مقابلہ ہے پہلو تبی کرنی جا ہی کین با لآخر متیجہ بید لکلا کہان میں ہے گیارہ آ دی مارے گئے اور باقی آ دمی مرداور گورتیں سب گرفتار ہو گئے اوران گرفتار شدگان مدینہ منورہ لایا گیا۔

غزوهٔ بنی مصطلق کا میخضرسا خلاصہ ہے۔

#### آنحضرت 🧱 کا جو ریه رضی الله عنها سے نکاح

یکوئی بروی جنگ نہیں تھی لیکن اس میں متعدد واقعات بڑے اہم پیش آئے۔

جن میں ہے ایک واقعہ مصرت جو پریدرضی الله عنہا سے حضور اگرم ﷺ کے نکاح کا ہے۔ وہ ای غزوہ میں گرفتار ہوئی تھی ، رسول کر پم ﷺ نے ان کو آزاد کر دیا اور پھرانھیار دیا اور پھرانہوں نے آخضرت ﷺ ہے ہی نکاح کر تا لیند کیا اور حضور اقدس ﷺ نے ان سے نکاح کیا اور اس کے نتیج میں صحابۂ کرام ﷺ نے کہا کہ رہے سارے کے سارے قیدی رسول کریم 🙉 کے سسرال ہو گئے ،لبذان سب کوآ زاد کردیا گیا۔ اسی غزوہ سے واپسی میں افک کا واقعہ بھی پیش آیا جوآ محتفصیل ہے آر ہاہے۔

#### مريسيع اوربنومصطلق كينسبت

امام بخاری رحمدالله فرماتے ہیں"و هی غزوة المريسيع "مريسيع ايك جگه كانام باس ميں اس مگر کی طرف نسبت ہے جہاں ریغزوہ پیش آیا تھا۔ اور ہؤمصلاق میں نسبت ہے اس قبیلہ کی طرف جس سے میہ جنگ ہوئی تھی تو دونو ں طریقوں سے اس غز وہ کوتعبیر کیا جاتا ہے۔

قال ابن اسحاق: وذلك سنة ست، وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. وقال النعمان بن راشد، عن الزهرى: كان حديث الإفك في غزوة المريسيع.

ترجمہ: ابن اسحاق نے کہا ہے کہ بیغز وہ <u>لام میں</u> اورمویٰ بن عقبہ نے کہا کہ سم <u>م</u>ے میں پیش آیا۔اور نعمات بن راشد نے زہری ہے روایت کی کہوا قعہا فک اسی غز و مُریسیع میں ہوا۔

#### غزوه بني مصطلق كب پيش آيا؟

محدین اسحاق رحمه الله کتبے ہیں کہ بیغزوہ سامھ میں پیش آیا تھا، جس کا حاصل بیہ ہے کہ بیغز و کا احزاب کے بعد پیش آیا۔

موی بن عقبہ رحمہ اللہ جومغازی کے دوسرے امام ہیں ، ان کا قول امام بخاری رحمہ اللہ نے بیقل کیا ہے که رم م م من بیش آیا تھا، کیکن حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله فرماتے ہیں کہ یہاں بظاہرامام بخاری رحمه الله سے سبقت تلم ہوئی ہے لکھنا جاہ رہے تھے "مسنة خمس" اورلكوديا"مسنة أد بع" اس واسطے كرموى بن عقبہ ك مغازی میں سم چکاؤ کرنہیں ہے بلکہ ہے کاؤکر ہے۔ ل

اور بعض حضرات نے بی بھی کہاہے کہ بیغز وہ مصطلق احزاب سے پہلے ہواہے تو اس صورت میں سم میر یااں سے پہلے کا واقعہ ہوا، جومفرات میہ کہتے ہیں کہ غز وہ احزاب کے بعد ہواان کی دلیل یہ ہے کہ مفرت عبداللہ بن عمرضی الله عنها نے صراحت فرمائی ہے کہ سب سے پہلاغزوہ جس میں، میں رسول کریم 🙉 کے ساتھ شریک ہواوہ غزوۂ احزاب تھا۔

ل فتح الباري، ج: ٤، ص: ٣٣٠ وعمدة القاري، ج: ٤ ١ ، ص: ٢٨٨

اور دوسری طرف یہ بات بھی ثابت ہے کہ غزو کہ بنی مصطلق میں ابن عمر مننی الله عنها شامل تنے تو اس ہے پہنا چاہا ہے کہ غزو کہ بنی مصطلق ،غزو کا حزاب کے بعد ہوا ہے ،اگر چہ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ غزو کا احزاب سے پہلے ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بنومصطلق میں ساتھ تو تھے لین ضمنا وجواند کہ اصلاً ، جوسب سے پہلے شریک ہوئے وہ غزو کا احزاب میں ہوئے اور تبعاً اس میں آگر ہوئے ہول تو وہ اس کے منائی نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

"كان حديث الإفك في غزو ةالمربسيع" الم بخارى رحمه الله نے زہريٌ كايدول ذكركيا كه واقعه الله عنها رئيست لكائي كي و غزو و مريسيع مل بيش آيا-

اسما ۱۳۸ سحد النا قيبة بن سعيد: أخبرنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمين، عن محمد بن يحى بن حبان، عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدرى فجلست إليه فسألته عن العذل، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله هي غزورة بنى المصطلق فأصبنا سبيا من سبى العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردتا أن نعزل. وقلنا: نعزل ورسول الله هي بين أظهر نا قبل أن نساله و فسألنا عن ذلك. فقال: ((ماعليكم أن الاتفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة)). [راجع: ٢٢٢٩]

ترجہ: مجمد بن یکی بن حبان ، ابن مجریز سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں مجد میں وافل ہوا اور حضرت ابوسعید خدری کا مسلد دریافت کیا ، آپ دی کہا کہ ہم اور ان سے میں نے عزل کا مسلد دریافت کیا ، آپ دی کہا کہ ہم غزوہ بن مصطلق میں آنخضرت کی کے ساتھ تھے، وہاں عرب کی باندیاں ہاتھ آئیں ، اوھ ہم کو عورتوں کی خواہش کھی ، اور خواہش پوری کئے بنار ہنا مشکل ہور ہاتھا، ہم عزل کرتا چاہتے تھے ، مگر رسول اکرم کی کی موجود گا کا خیال آتے ہی ہم آپ کی کی خدمت میں آئے اور سے مسئلہ پوچھا تو حضو واکرم کی نے فرمایا، عزل نہ کرنے میں کیا برائی ہے ، اللہ تعالیٰ عظم میں جو جان تیا مت تک آنے والی ہے وہ ضرور آگر رہے گا۔

#### عزل كاحكم اورحدود

ا بن مجریز کی روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مجد میں واغل ہوا تو ابوسعید خدر کی ہے کو دیکھا تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے ان سے عزل کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ عزل کرنا جا کڑے پائیس ۔ ع

ع قوله:((العزل)) وهونزع اللكر من الفرج عند الالزال. عمدة القارى، ج: ١ ١ ، ص:٢٨٨

"قال آبوسعید خوجنا مع رسول اللہ کھلی غزو۔ آبنی المصطلق النے" حزت ابر سعید خرجنا مع رسول اللہ کھلی غزو۔ آبنی المصطلق النے" حضرت ابر سعید خدری کے ساتھ لگلے تھ تو اس کے بھا میں میں سے ماصل کی ، یعنی وہ ہمارے درمیان بطور کینر تقیم ہوئی ، تو ہمیں عورت کی خوابش پیدا ہوئی اور بغیر محورتوں کے ہونا ہم پرخت گراں گزرا۔

یعنی عورت کی خواہش پیدا ہورہی تھی لیکن ہم دوسری طرف پیٹیجھتے تھے کہ اگر ان کنیزوں کے ساتھ مجامعت کرتے ہیں قواستقر ارحمل کا اندیشہ ہے اورہم لوگ ان باندیوں سے استقر ارحمل کو پسندنییں کررہے تھے تو ہماراارادہ ہوا کہ ہم عزل کریں \_

"واحبسنا العزل فاردتا أن نعزل الغ" توجم نے عزل كو پنداوراراده كيا كريم عزل كريں گے اور ہمارے درميان رسول كريم هم موجود بيں توان سے پوچھے بغير ہم عزل شروع كريں توبيہ بات ہميں مناسب نميں گى، چنا نچيہ ہم نے موجا پہلے يو چھنا جائے۔

"ماعلیکم أن لاتفعلوا، ما من نسمة الغ" تو آپ الله نفر ایا که عزل ندر نے میں کیا برائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عم میں جوجان قیامت تک آنے والی ہے وہ ضرور آکر رہے گی۔

اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں:

ایک معنی بید کداگر عزل کروتو تمهارے او پرکوئی گناه اور وبال نہیں ہے اگر ند کروتو کیا برائی ہے؟ گویا بتا دیا کہ ند کروتو بهتر ہے۔

دومرامعتی بیہ بے کہ تمہارے اوپر واجب ٹہیں ہے کہ نہ کر ولیتیٰ کرنا جائز ہے ، جواز کا بھم ویا کہ تمہارے اوپر واجب ٹیس ہے کہ نہ کرو۔

يى معنى زياده حضرات نے لئے ہيں كه آپ كانے اجازت دى۔

جوروح روز قیامت تک آنے والی ہے وہ وجود میں آ کررہے گی چاہے عزل کرویا نہ کرو، اللہ تعالیٰ اگر ولد پیدا کرنا چاہے گا تو پیدا فرمادیں گے البنداا گر کرنا چاہتے ہوتو کو لُی گنا پنیں \_

اس ہے پتہ چلا کہ انفرادی کسی عذر کی وجہ ہے اگر کوئی فخص عزل کرنا چاہے یا بانع حمل کا کوئی اور طریقتہ اختیار کرنا چاہے تو اس کی اچازت ہے۔

۔ البۃ غُرض اس کی صحیح ہونی جاہئے ،مقصد صحیح ہونا جاہئے ،مشروع ہونا چاہئے ،غیرمشروع مقصد کے تحت عزل کرنا یا انع حمل کا کوئی طریقہ اختیار کرنا درست نہیں ۔

غیر مشروع کامعنی ہیہ جیسے کوئی کیے کہ میری لاکی ہوئی تو میرے لئے عار ہوگا، اس واسطے عزل کریں، تو حرام ہوگایا اس وجہ سے کہ بچ کہاں سے کھائیں گے تو ہی جی جائز نہیں ہے۔

#### ضبطِ ولا دت رخا ندانی منصوبه بندی

موجودہ زمانے میں فائدانی منصوبہ بندی یا''برتھ کنٹرول'' کے نام سے جوتر کیے جلی ہاس کے عدم جواز میں شبہ نہیں، اول اس لئے کہ ضبطِ ولادت کی اجازت جن مقامات پر ثابت ہے ان کا حاصل انفرادی طور پرضبطِ ولادت کرناہے کین اس کو عام عالمگیر ترکی بنالینا درست نہیں، دوسرے اس ترکیک کی غرض بھی فاسد ہے کیونکہ اس کا منشاء "معضیتِ املاق" ہے اور پینشاء عص قرآنی فاسد ہے، چنانچارشاویاری تعالی ہے کہ

﴿ وَلَا تَسَقُعُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ لُّحُنُّ

نَرُزُقُهُمُ وَإِيَّاكُمُ ﴾ ٣

ترجمہ: اورا پی اولا دکومفلی کے خوف سے قل نہ کرو۔ ہم اُنہیں بھی رزق دیں گے ،اور تہیں بھی۔

اس میں یہ جھٹا غلط ہے کہ بیتھ قم اولا د کے ساتھ ہی مخصوص ہے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے " خشیعة امسلاق" کے الفاظ سے اس تعلیٰ کی شناعت کا ایک عام تھم بھی بیان فر مایا ہے کہ ہروہ عمل جس سے بخو ف مفلی تحدید نسل ہوتی ہوتو وہ نا جائز ہے۔

دراصل بیتح یک باری تعالیٰ کے نظامِ ربوبیت کواپنے ہاتھ میں لیننے کی مترادف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان شادہ ان کسب سرک

كاارشادِ مبارك ہے كه

﴿ وَمُسامِن وَالَّهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّاعَلَى اللهِ دِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ ح

ترجمہ: زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایا نہیں ہے جس کارزق اللہ نے اپنے ذمہ ند لے رکھا ہو۔ وہ اُس کے مستقل شکانے کو بھی جانتا ہے، اور عارض ٹھکانے کو بھی۔

اور قانون قدرت ہیہ ہے کہ ہرز ہانہ میں پیدادار کی مقدار اس دور کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے شلاً پرانے زمانے میں تمام سنو گھوڑوں پر ہوتے تھے، اس دور میں اس قسم کے سنر میں کام آنے والے جانوروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی اوراب چونکہ سنر دوسری گاڑیوں پر ہونے لگے توان کی نسل بھی کم ہوگئ۔

ع [الاسراء: ا ۳]، ع [هود: ۲]

ای طرح پہلے زمانہ میں پیٹرول وغیرہ کی ضروریات بحد و تھیں مثلاً اس کا استعال خارش زوہ اونٹ کے جم پر بطورعلاج کیا جاتا تھا اس دور میں اس کی پیداوار بھی کم تھی اوراب تمام ندگی پیٹرول کے گرد تھوم رہی ہے تو زمین نے بھی اس کے نزانے اُگل ویچے ہیں۔

ای حقیقت کواللہ کل شانہ نے اس آیت میں واضح فر مادیا ہے

﴿ وَإِن مِّن هَـيُءٍ إِلَّا عِســـةَنَا حَزَائِنُهُ وَمَا لُنَزِّلُهُ إِلَّا

بِقَدَرِ مُعُلُومٍ ﴾ هِ

ٹر جمہ:اورکو کی (ضرورت کی) چیز الی نہیں ہے جس کے حارب پاس خزانے موجود نہ ہوں مگر ہم اُس کوایک معین مقداراً تاریح ہیں۔

اورای طرح ارشاد ہے کہ

﴿ إِنَّا كُلُّ هُيُءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَلَدٍ ﴾ ن ترجمہ: ہمنے ہرچزکوناپ تول کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

نیز ارشاد ہے کہ

﴿وَلَوْ بَسَـطُ اللَّ الرِّزَقَ لِمِبَادِهِ لَبَعُوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنزَلُ بِقَلَدٍ مَا يَشَاءُ﴾ ٤

ترجمہ: اوراگر الله ائے تمام بندوں کیلئے رز ق کو کھلے طور پر پھیلا دیتا تو وہ زمین میں سرکٹی کرنے لگتے ، مگر وہ ایک خاص

اندازے سے جتنا جا ہتا ہے (رزق) أتارتا ہے۔

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ضروریات کے مطابق وسائل کی ہیدادار کا نظام قدت ہی کی طرف ہے ہوتا ہے، بیدوہ مطاق کے وہ قوا نین ہیں جن تک عشل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، بدوہ مرحلہ ہے جہاں ہوش وخر د جواب دی جات ہے تھے، جواب دی جات کے بیان کنگ ہوجاتی ہے۔ اس لئے یہ کہنا کیے تھے ہوسکتا ہے کہ آبادی ہیں اضافہ معاشی تلی ہو تھے ہوسکتا ہے کہ آبادی ہیں ہے، جیسا اضافہ معاشی تلی ہوتا تھا کر یں ہے، جیسا کہ یہ ہے۔ کہ کہتا ہے کہ آبادی ہوجاتی ہوتا تھا کہ سے معاش کریں ہے، جیسا کہ کہتا ہے۔ کہتا ہوتا چلا آر ہاہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ضبط ولا دت کی تحریک کی جھی معقول بنیا دیر قائم نہیں بلکہ محض ایک سیاسی فریب ہے۔

اب تو رفتہ رفتہ اہر من معاشیات بھی ای نتیجہ کی طرف آرہے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی کی میتر یک نہایت مطرّت رسال ہے اور معاثی طور پراس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

#### ضبطِ ولا دت کے حامیان کو جواب

جولوگ ضبط ولا دت کے حامی میں ان ہے جب اس سئلہ میں نہ ہی نقط انظر ہے بات کی جاتی ہو تو ہ ہ اپنی دلیل میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی ندکورہ حدیث سنا دیتے ہیں کہ اس سے عزل کا جواز ٹابت ہوتا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ بید حضرات ان احادیث کقطمی نظر انداز کرجاتے ہیں جن سے "عذل" کا ناجا کز ہونا عمال ہوجا تا ہے۔

و و المرقع حیثیت کے باب میں آپ کو معلوم ہے کہ برتم کی احادیث کو پیش نظر رکھ کر کیا تیجہ برآ مد ہوتا ہے؟ بدایک زبردست اصول نظ می ہے کہ کشن ایک دوحدیثوں کود کھ کرکوئی فیصلہ کن رائے کر لی جائے۔ اس اصولی جواب کے بعداطمینان خاطر کے لئے خاص اس سلکا جزئی جواب بھی مجھ لیجئے۔

جس زیانے میں آپ 🙉 نے عزل کی اجازت دی اس زیانے میں اہل عرب مختلف اعراض کے ماتحت انفراد کی طور برعزل کیا کرتے تھے۔

. ا-ایک بیک باندی سے اولا دندہو، تاکھرکے کام کاج میں حرج ندپیش آئے۔

۲- دوسرے بیک باندی ام ولدنہ بن جائے تو پھراسے بمیشداینے پاس رکھنا پڑے گا، کیونکدام ولد کی خرید وفروخت ناجا نزیج -

۳- زمانہ رضاعت میں حمل نہ تھم ہوائے ، کیونکہ اس سے اہل عرب کوشیرخوار بیچے کی صحت پر بُر ااثر پڑنے کا اندیشے ہوتا تھا۔

کھر چونکدعزل نالپندیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ جائز بھی تھا بشرطیکہ اس سے کوئی غیرشری یانا جائز چیز مقصود ندہو، اس لئے رسول اللہ ﷺ نے منٹ نہیں فرمایا۔ ہاں اگر صحابہ کرام ﷺ کا اس فضل سے مقصد کوئی ایسی چیز ہوتی جوشر بعت میں غلط ہوتو رسول اللہ ﷺ سے موروز مع فرمائے۔

اس بات پراس واقعہ ہے روتنی پڑتی ہے کہ آخضرت ﷺ کے پاس ایک فخض حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں اپنی ہوی ہے عزل کرتا ہوں۔ آپﷺ ہے نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟

اس نے عرض کیا کہ میراایک بچہ ہے جس کوہ دودھ پلاتی ہے ، مجھے خطرہ ہے کہ حاملہ ہوگئی تو اس کادود ھے بچے کونقصان پڑچا ہے گا۔ آپ ﷺ نے کمایا کہ اہل روم اوراہل فارس ایسا کرتے ہیں گران کے بچوں 0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+

کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ ۸

اس واقعہ میں آپ تھے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ تھے نے فوراً جائزیا تا جائز ہونے کائبیں کہا بلکہ سائل سے دریافت کیا کہ اس سے تمہارا منشاء کیا ہے؟ پھر چونکداس کا مقصد کوئی نا جائز کام نہ تھا۔ البتدا سے دوسرے لوگوں کے تجربے فضول ضرور کہا جا سکتا ہے، اس لئے آپ تھے نے اس کا فضول ہونا واضح اور اشار ؤکراہت کا ظہار فریا ہا۔

اب عقل خود بخوداس نتیج کو پاکتی ہے کہ اگر عزل کرنے والے کا کوئی مقصد نا جائز اور نصوص شرعیہ کے خلاف ہوتا تورسول اللہ اسے ضرور روکتے ہے

اس توضیح سے یہ بات تو صاف ہوگئ کہ جن حالات میں آپ سے سے عزل کی اجازت منقول ہے ان سے موجودہ زمانے میں تحریک ضبط والا دت برگل کرنے کو قیاس نمیں کیا جاسکتا ہے۔

اول تو اس لئے کہ ان کا مقصد صحیح تھا، دوسرے اس لئے کہ اس زمانہ میں انفرادی حیثیت سے بیاکا م کیا جاتا تھا، کس اجماع تحریک کی شکل نہیں تھی۔

الم ۱۳۳۹ حداتنا محمود: حداثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمو، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبدالله قال: غزونا مع رسول الله الشغزوة نبجد فلما أدركته القائلة وهو في واد كثير العضاه فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذا دعانا رسول الله في فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه. فقال: ((إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفي صلتا، قال: من يسمنعك مني؟ قلت: الله، فشامه ثم قعد، فهو هذا )). قال: ولم يعاقبه رسول الله هي. و

 △ صنحیت مسلم، کتاب الحج، باب حکم العزل، رقم: ۱۳۳۸، و باب جواز الفیلة، وهی وطء المرضع، کراهة العزل، ۱۳۳۲

سمندمزل ك متعلق مزيرتفعيل كيليم مراجعت فرماكين: ضيؤ ولاوت كي متقل وشرق حيثيت، اور- السعسام البسيادى: بسباب بيسع السوقيسق، وقع، ۲۲۲۹، ج: ۲، ص: ۲۱۳

 وفي صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، وقم: ١٣٩١، وكتاب الفضائل، باب
 توكمله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس، وقم: ٣٢٣١، ومسند أحمد، باقى مسند المكثرين، باب مسند جابر بن عبد الله، وقم: ٣٨١٧، ١٣٣٠٠ ١٣١٥٤/١٢٥٤ ترجمہ: حضرت جابر کے نے فر مایا ہم نجد کی جنگ میں رسول اکرم کے ساتھ تھے جب دو پہر کا وقت آپ گا ایس سید دار در خت کے بیٹی میں رسول اکرم کے ساتھ تھے جب دو پہر کا وقت نے جب سید دار در خت کے بیٹی اور اور اور اور اور در ختوں کے نیس بلوایا، ہم بھے اور دیکھا کہ ایک اعرابی پیس میٹھا ہے، آپ کے نے فر مایا اس اعرابی نے میرے سوتے ہی آکر تلوار میرے اور کی تی کی میں جاگ اٹھا یہ میرے سامنے تلوار تا ہے کہ اور دیکھا کہ ایک اٹھا یہ میرے سامنے تلوار تا ہے کہ در اور کی تھی کی میں میں ہوئی ہیں ہے جو اب میں میں دیا اور کھی تھی ہے اس کو کوئی ہے ہیں حضور اکرم کھی نے جو اب دیا تھی ہے کہ میں دیا ہے ہیں حضور اکرم کھی نے اس کو کوئی میں دیا ہیں دی۔

تشريح

بیحدیث پہلےگز رچکی ہے صرف اس میں بیلفظ نیا ہے ''فشسسامست''جب میں نے کہا کہ اللہ مجھے بچانے والا ہے تو اس نے اپئی آلو ارکونیام میں کرلیا۔''فسام یشیم'' آلو ارکونیام میں رکھ لینا۔

یہاں غزوہ بی مصطلق کے سیاق میں ذکر کیا ہے۔ غالبًا امام بخاری رحمہ اللہ کامنشاً میہ بے کہ روایت میں صراحت میں ہے، صرف اتنا ہے کہ ہم نجد کی طرف گئے تھے۔

نیری جانب جانے میں دواخیال میں کہ نجد کی طرف جوغز وے ہوئے ان میں غز وہ ذات الرقاع بھی ہے اورغز وہ تئی مصطلق بھی ہے، البذا دونوں میں انہوں نے بید اقعد ذکر کر دیا ہے کہ ایک احتمال ہیہ ہے کہ مید داقعہ غزوہ ذات الرقاع کے سنوکا ہوا در رہیمی ہے کہ بؤمصطلق کے سنوکا ہو۔

#### (۳۴) باب غزوة انمار غزوهٔ بنی انمارکابیان

۱۳۰ سـ حداثنا آدم: حداثنا ابن أبى ذلب: حداثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة،
 عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: رأيت النبى ش فى غزوة أنمار يصلى على راحلته
 متوجها قبل المشرق متطوعا. [راجع: ۳۰۰]

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ انصادی کے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضورا کرم ﷺ کو جنگ انمار میں سواری پر بیٹھے بیٹھے قبلہ کی طرف مند کر کے نظل نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

#### غزوهٔ انمارکب واقع ہوا؟

حفرت جابر بن عبداللہ فیفر ماتے ہیں میں نے نی کریم فیکوغزو کا انمار میں دیکھا کہ آپ اپنی سوار ک پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کارخ مشرق کی طرف تھا، نظی نماز پڑھ رہے تھے ۔اس روایت میں غزو کا انمار کا ذکر ہے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ انمار اور ذات الرقاع ایک ہی سفر میں ہوئے ، تو بعض لوگوں نے اس پرجیرا گلی کا اظہار کیا ہے کہ امام بخار می رحمہ اللہ یہاں غزوہ تن مصطلق کے بعد اور حدیث ا فکب سے پہلے درمیان میں غزوہ انمار کہاں سے لے آئے۔ جب کہ غزوہ ذات الرقاع پہلے گزرچکا ہے۔

واقعی تعجب ہی کی بات ہے لیکن بعض لوگول نے بیدیمی کہددیا کہ نامخوں کی غلطی ہے کہ نسخوں میں آ گے چیچے ہوگیا، بیر بومصطلق سے پہلے لا نا چاہتے تھا۔

کیکن جمعے اس میں بھی کوئی بعد معلوم نہیں ہوتا، امام بخاری رحمہ اللہ کواس معاملہ میں تر دد ہے کہ ذات الرقاع، بنواکم سطلق اورانمار کے وقوع کی ترتیب کیا ہے ۔ کونساغر دہ پہلے ہوا کونسابعد میں ہوا، اس کے وقوع کی ترتیب میں امام بخاری رحمہ اللہ کوتر دد ہے اوراس تر دد کی وجہ سے ذات الرقاع میں اس کو ذکر نہیں کیا، بنومصطلق میں ذکر نہیں کیا اورا لگ ہے اس کوذکر کر دیا۔

لکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کدومری روایات ہے جو بات زیادہ تر اصحاب سرنے اختیار کی ہےوہ

بیے کہانماراور ذات الرقاع دونوں ایک ہیں۔

ایک ہونے کے معنی میہ ہیں کہ ایک سفر میں واقع ہوئے ہیں ، بنونتلبہ کے مقابلہ یرآپ ظاغز وہ ذات الرقاع مين تشريف \_ لے گئے اى سفر ميں آپ كلے نے بنوانمار كا بھى سد باب كرنا جا با، تواس واسطے وہ واقعہ بھى اس سفر میں پیش آیا، البتہ اس کا بعض لوگوں نے غروہ انمار کے نام سے الگ ذکر کردیا۔ و

ل عمدة القارى، ج: ٤ ١ ، ص: • ٢٩ وفتح البارى، ج: ٤ ، ص ٣٢٩

## باب حديث الافك

#### (۳۵) باب حدیث الإفک واقعهٔ افک لینی ام المؤمنین حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها پرتهت لگائے جانے کا بیان

یہاں ہے کبی حدیث جس میں حضرت عا کشرضی اللہ عنہا پرتہمت لگانے کا واقعہ بیان ہواہے اور بیہ چونکہ غز وہ بنی المصطلق اور مریسیع کے درمیان پیش آیا تھا تو اس واسطے اس کو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔

والإفك بمنزلة النَّجُسِ والنَّجُسُ. يقال: إفَّكُهُمُ وأَفَّكُهم ترجم: الككالنظ النَّجُس أورالنَّجُس كاطرت بياوراس كو إفْكُهُمُ أوراً فُكُهم كَتِ بِسِ

فَـمـن قـال: أفـكهم، يقول: صرفهم عن الإيمان وكلبهم، كما قال: ﴿ يُوَفِّكَ عَنُهُ مَنْ أَفِكَ ﴾: يصرف عنه من صرف.

سن المردونو التي إلى "افك "كل إلى "افك" المراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن اس حدثنا عبدالغزيز بن عبدالله: حدثنا أبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حدثنى عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي هي حين قال لها أهل الإفك ما قالوا. وكلهم حدثنى طائفة من حديثها وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا. وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذى حدثنى عن عائشة، وابعث معدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، قالوا: قالت عائشة: كان رسل الله هي إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها حرج بها رسو ل الله هي بعدما أنزل الحجاب. فكنت أحمل في هو دجى وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله هي معدما أنزل الحجاب. فكنت أحمل في هو دجى وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله هي من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافيي آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين الحيل وقمل دنونا من المدينة قافيي آذن ليلة بالرحيل. فقمت حين آذلوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلماقضيت شأنى أقبلت إلى رحلى فلمست

صدرى، فإذا عقد لى من جزع ظفار قد انقطع. فرجعت فالتمست عقدى فحبسني ابتغاؤه ،قالت: وأقبل الوهط الذين كانو إير حلوني فاحتملوا هو دجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون ألى فيه. وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن الملحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه ،وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش المجشت منازلهم وليس بها منهم داع ولامجيب التيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عندمنزلي فرأى سواد إلسان نائم فعرفني حين رآني ،وكان رآني قبل الحجاب ،فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ماتكلمنا بكلمة ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول ،قالت :فهلك من هلك . وكان الذي تولى كبر الإفك عبدالله بن أبي بن سلول.قال عروة: اخرت أنه كا ن يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الأفك أيضا إلاحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة ، وحمنة بنت جحش في ناس آخرين لاعلم لى بهم غيرانهم عصبة كما قال الله تعالى، وإن كبر ذلك يقال: عبدالله بن ابي بن سلول. قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان، وتقول: إنه الذي قال:

فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء

 بن أثاثة بن عباد بن المطلب . فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حين فرغنامن شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطع، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلاشهد بدرا الفقالت : أي هنتاه ولم تسمعي ما قال؟ قالت: و قلت: ماقال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك ،قالت: فازددت مرضا على مرضى فلما رجعت إلى بيتي دخل على رسول الله 🦓 فسلم ثم قال: ((كيف تيكم ؟)) فقلت له: اتاذن لي ان آتي ابو ى؟ قالت: وأريد أن أستيقن الخبرمن قبلهما،قالت:فاذن لي رسول الله الله الله المناه،ماذا يتحدث الناس؟قالت: يابنية، هوني عليك فو الله لقلماكاننا إم أة قط و ضيئة عندر جل يحبها ، لها ضرائر إلا أكثرن عليها،قالت:فقلت:سبحان الله،أو لقد تحدث الناس بهذا ؟قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لايرقالي دمع ولا اكتحل بنوم ،ثم أصبحت ابكي، قالت: و دعا رسول الله الله على بن إبي طالب الله واسامة بن زيد، حين استلبث البوحي يسيألههما ويستشيرهما في فراق أهله قالت : فأماأسامة فأشار على رسول الله 🦓 باللذي يعلم من يراءة أهله ،وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة: أهلك والانعلم إلا خيىرا. وأما على فيقال: يارسول الله ،لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك . قالت: فدعا رسول الله الله بيرة فقال: ((أي بويرة هل رأيت من شي يريك؟) قالت له بريرة: والذي يعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السين تنام عن عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله الله من يومه فاستعاد ومن عبدالله بن أبي وهو على المنبوفقال: ((يا معشر المسلمين، من يعبدوني من رجيل قيد بلغني عنه أذاه في أهلي ؟والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذك وا رجيلا ما علمت عليه إلا خيرا، ومايد خبل على أهلى إلا معي)). فقام سعد بن معاذاخو بني عبدالأشهل القال: أنايا رسول الله الله اعدرك افإن كان من الأوس ضوبت عنيقه، وإن كيان من إخوالنا من البخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فالت: فقام رجل من النحزرج، وكالت أم حسان بنت عمه من فخله، وهو سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج،قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمرالله ، لاتقتله و لاتقدر على قتله، ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيدابن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمرالله ،لنقتلنه فإلك منافق، تجاول عن المنافقين قالت: فنارالحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول

الله الله الله المنبر ،قالت: فلم يزل رسول الله الله الله على المنبر ،قالت: فلم يزل رسول الله الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت، قالت : فبكيت يومي ذلك كله لايرقالي دمع ولا اكتحل بنوم، قالت: وأصبح أبواي عندى وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقالي دمع ولا اكتحل بنوم حتى إنى لأظن أن البكاء فالق كبدى، فبينا أبواى جالسان عندى وأنا أبكي فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي،قالت:فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ، علينا فسلم ثم جلس، قالت: ولم يجلس عندي منذاقيل ما قيل قبلها . وقد لبث شهرا لايوحي إليه في شأني بشئ، قالت: فتشهد رسول الله كاحين جلس ثم قال: ((أما بعد، ياعائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة، فسيبرئك الله ، وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله وتـوبـي إليه .فأن العبد إذا اعترف،ثم تاب تاب الله عليه)).قالت :فلماقضي وصول الله 🚳 مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة ، فقلت لأبي : أجب رسول الله 🕮 عنى فيما قال فقال أبي :والله ماأدري ماأقول لرسول الله ﴿ وَفَقَلْتَ لأَمَى : أَجِيبِي رسول الله ﴿ فَيما قال،قالت أمي: والله ماأدري ماأقول لرسول الله لله القلت وأنا جارية حديثة السن لاأقرأ من القرآن كثيرا: إني والله لقد علمت سمعت هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم: إني بريئة، لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني ، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال: ﴿ لَصَبُّرٌ جَمِيلٌ وَالله ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حيننا بريئة، وأن الله مبرئي ببراء تي ولكن والله ماكنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلي .لشاني في نفسي كان أحقومن أن يتكلم الله في بامر ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله البيت حتى أنزل عليه فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل البحسمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه،قالت:فسري عن رصول الله كل وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: ((يا عائشة ،أما الله فقد برأك). قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه، فقلت: لا والله لاأقوم إليه فإني لاأحمد إلا الله عزوجل، قالت: والزل الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ العشر الآيات، ثم أنه ل الله تعالى هذافي براء تي ،قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن ألالة لقر ابته منه وفقره: والله لاألفق لي مسطح شيئاأبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فانزل

الاتعالى ﴿وَلَا يَالِلُ اَوْلُو الْفَصُّلِ مِنْكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿غُفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ قال أبو بكر الصديق: بلى والله إلى الأحب أن يعفر الله لى. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله هسال زينب بنت جحش عن أسرى فقال لزينب: ((ماذا علمت أو رأيت؟)) فقالت: يا رسول الله ها أحمى سمعى وبصرى، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي هلك. قال ابن شهاب: فهذا الذي بلعني من حديث هؤ لاء الرهط. ثم قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قبل له ما قبل ليقول: سبحان الله، فوالله الذي نفسي بهده ما كشفت من كنف التي قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. والحم: ٢٥٩٣]

ترجمہ: عبدالعزیز بن عبدالله، ابراہیم بن سعد، صالح بن کیان، ابن شہاب ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھر اللہ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن معود انہوں نے کہا کہ بھر عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن معود نے حدیث بیان کی کہ ان چاروں نے حضرت عاکثر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذوبیر مہر آخضرت کی کے خلاف اس تہمت کا قصہ بیان کیا ، ان بیس سے ہرایک اس حدیث کا ایک ایک گلزاروایت کرتے ہیں ، اور بعض کو بھر سے بہدائی کی عدیث جو انہوں نے جھے سے بیان کی یاد مدیث زیادہ یا دھی بیان کرتے ہیں عبدان کی عدیث جو انہوں نے جھے سے بیان کی یاد

تناخچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا فر ماتی ہیں کہ رسول اکرم جب کس سفر پر جانے کا قصد فرماتے تھے تو از واح مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالتے تھے، جن کا نام قرعہ ش لگتا اس کوساتھ لے جاتے تھے، ایک مرتبہ قرعہ میں میرانام آیا اور آپ ﷺ جھے اپنے ہمراہ لے گئے، یہ وقت وہ تھا جب کہ پر دہ کی آیات نازل ہو چکی تھیں، چنانچہ ہیں پر دہ کے ساتھ اونٹ کے ہودے میں سوار کرائی جاتی تھی، اور اتاری جاتی تھی۔

من من کہ جب ہم جنگ سے فارغ ہوکر رسالت مآب ﷺ کے ساتھ واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے فرض کہ جب ہم جنگ سے فارغ ہوکر رسالت مآب ﷺ کے ساتھ واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب بیٹنج سے تو اور کشر سے گئ اور لئگر سے دور لکل سی میں اور جب سوار ہونے کے لئے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میر اہار جوئز ف یمنی کا تھاوہ کہیں ٹوٹ کر رکھ دیا اور جب میں فوراوا پس لوٹی اور ہارتائش کرنے گئی ،اس میں جھے در ہوگئی ،جن لوگوں کے ہر دیجے ہورے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سجھے کہ شاید میں اپنے ہورے میں جبھی ہوں۔

اس زمانہ میں عورتیں ہلی ہوتی تھیں، کیونکہ غذا سادی اور غیر مرغن کھائی جاتی تھی، اس لئے ہودہ اٹھانے والوں کو کچھ پہتے نہیں جلا، دوسرے ہیکہ میں بہت کمن بھی تھی، اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کرچل دے کہ دیے، جھھے ہاراس وقت ملاجب کہ لٹکراپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا، میں اپنی جگہ پر بیٹے گئی، اس خیال سے کہ جب لٹکر کے لوگوں کو میرے چیچے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور جھھے تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیں ہے، جب لٹکر کے لوگوں کو میرے چیچے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور جھھے تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیں ہے، میں میشنے موثی ۔

صفوان بن معطل سلی علیہ جو بعد میں ذکوانی کے نام سے مشہور ہوئے ، وہ لکگر کے چیچے پیچے رہا کرتے تے ، تاکد گری پڑی چزیں اشاتے ہوئے آئیں ، وہ جس کو جب قریب پنچ تو جی سوتا دکھ کر پیچان لیا ، کو تک پر رہ سے پہلے وہ جمعے دکھ چکے تنے ، انہوں نے زورے الماقہ والما المسمہ و اجعون پڑھا تو میری آ کھ کھل گئی اور میں نے اپنی جا درے اپنا مذبح میالیا۔

خدا کی هم! ہم دونوں نے کوئی بات بیس کی ،اور نہ میں نے سوائے انسافہ کے کوئی بات ان سے تی۔ صفوان نے اپنی سواری سے اتر کراس کے دست و پا کو ہائد ھدیا ،اور میں اس پر بیٹھ گئی ،صفوان آ گے آ گے اور ف کو سمینچتے ہوئے چل پڑے ،اور ہم دو پہر کے قریب شدت کی گری میں لفکر میں بیٹج گئے ، اور وہ سب تھہر ہے ہوئے سے کچر جے تہمت لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا ،اور جو سب سے زیادہ محرک ہوااس بہتان میں وہ منافقوں کا مردار عبداللہ بن الی بن سلول تھا۔

عروہ کہتے ہیں جیمےمعلوم ہواہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس جب افک کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کا قرار کرتا تھا، اوراس کومنٹنا اور بیان کرتا تھا۔

عروہ کہتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں حسان بن ٹابت، منظم بن اٹا شداور حمنہ بنت جحش کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا گیا، بانی کا مجھے کوئی ملمنہیں ہے۔ گران کی ایک جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا ہے یعنی جوان کا سرغنہ ہے اس کے لئے در دناک عذاب ہے، اور ان سب کا بوایسی (عبداللہ بن ابی بن سلول) ہے۔

عردہ کہتے ہیں کداگر چہ حضرت حسان کھ نے تہت لگا کی تھی مگر حضرت عا کشررضی اللہ تعالی عنہا ان کو برا کہنا پیندئیس کرتی تنتیں ، اس لئے کہ بیشعر حسان کھی تی نے کہا ہے \_

مراباب دادا، ميرى عزت وآبرو سب محد الله كاعزت كابياة مير

حضرت عا تشررضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو میں ایک مہینہ تک بیار رہی ، اور لوگوں میں تہت کے متعلق بات چت ہوتی رہی ، اور میرا شک بڑھتار ہا، اور قدر سے اس وجہ سے زور پیدا ہوتار ہا کہ میں نے آنخضرت کے کو اس بیاری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا، آپ کھا تار قریف لاتے اور صرف اتنادریافت کرکے چلے جاتے کہ ابتم کیسی ہو؟ آپ ﷺ کے اس طرزعمل سے میری بیاری میں پچھاضا فد ہوتا تھا، چھے اس طوفان کی کوئی فیزئین تھی۔

غرض جب بھے کچھ حستیاب ہوئی تو ہم مطح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لئے گئی ، اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے تھے ، ایک رات کو جاتے ، پکر دوسری رات کو جاتے ، یہ اس دفت کی بات ہے جب کہ امارے گھروں کے قریب بیت الخلام نہیں بنے تھے ، اور ہم عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کا م کے لئے جنگل ہی جایا کرتے تھے ، کیونکہ گھروں میں بیت الخلام بیانے ہے ہم کونکلیف رہتی ہے۔

میں اور مسطح کی ہاں ساتھ گئے ، جو کہ ابور ہم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ہاں حور بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد ابو بکر چھ کی خالہ تھیں اور مسطح بن انا ٹاشہ بن عباد بن مطلب اس کا بیٹا تھا، جب ہم دونوں فارغ ہو کرائے ہے تو اس کا بیر راستہ میں چا در میں الجھا اور وہ گر پڑی اور مسطح کو براکہا، میں نے کہا ارسے تم مسطح کو براکہتی ہو وہ تو جنگ بدر میں شریک تھا، اس نے کہا اے اللہ کی بندی! تم نے مسطح کی بات جیس تی ، میں نے کہا کہا ہا یا یہ ! تو اس نے وہ بات بیان کی جس کوئن کر میر کی بیاری دئی ہوگئی ، میں کھر آئی۔

اور پھر رسول اللہ کھگھر میں آئے تو آپ نے دور ہی سے سلام کے بعد بھے سے پو چھااور فر مایا کیسی ہو؟ میں نے کہا بھے میر ہے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دید ہیئے ، میراخیال تھا کہ میں ان کے پاس بھی کراس بات کی تحقیق کرلوں ، آپ کھنے نے اجازت عطاء کردی ، میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا ماں بیلوگ کیا با تمل کرر ہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹی تم اس کا بالکل غم مت کرد، میتو شروع سے ہوتا چلاآ یا ہے ، کہ جب کی خوبصورت جورت کی سوئیس ہوتی ہیں اور شو ہرکواس سے پچھزیا دہ مجت ہوتی ہے تو اس قسم کے فریب نگلتے رہتے ہیں، میں نے کہا جان اللہ الوگ ایسی با تمیں مندسے نکالے گھے۔ نیز میں رات بحرر دتی رہی اور شیخ ہوگی ، نہ آنسو منٹے اور نہ نیشرائی۔

اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب وتی اللی آنے میں دیر لگی تو رسول اللہ ﷺ خطی اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور اس معاملہ میں مشورہ کیا ، اسامہ چھ از وارج مطہرات کی پاک دامنی سے واقف متے ، کہنے گئے یا رسول اللہ! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیوی ہیں اپنے پاس ہی رکھنے ، میں ان میں کوئی برائی نمیں دیکھنا، وہ نیک اور پاک دامن ہیں ۔

ں میں ون برق میں میں میں ہوئی ہے۔ پھر حضرے علی چھھ ہے ہو چھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیلیے عورتوں کی کیا کی ہے، اور بھی بہت عورتیں موجود میں، آپ بریرہ ( خادمہ ) ہے دریافت کیجے ، وہ سب قصہ بیان کردے گی۔

معرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ پھر آخضرت شکے بریرہ کوطلب کیا اور فرمایا اے بریرہ! عائشہ کوئی بے جابات اگر تنہم معلم ہواور دیکھی ہو، تو اس کو بیان کرو۔ بریرہ نے جواب دیا اس ذات کافتم! جمس نے آپ کورسول بنا کرمیعو شفر مایا ، میں نے عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی ، کہ میں اس تہمت کافعد پتی کرسکوں ، ہاں وہ تو نہایت کمٹ لڑی ہے اور اس کے بھولے پن کی بیرحالت ہے کہ آٹا گوند ھاکرسو جاتی ہے ، اور بکری آگر کھا جاتی ہے۔

آنخضرت پریرہ کی بات من کر کھڑے ہو گئے اور منبر پرآ کرآپ کے خبراللہ بن ابی سلول کے متعلق فر مایا مسلمانو!اس فض سے کون بدلہ لیتا ہے، جس نے میرے اہل خانہ پرالزام لگایا ہے، اور اس بدنا می کو جھے تک لایا ہے، خدا کی قتم میں اپنے اہل کو نیک اور پاک وامن ہی ہجھتا ہوں، اور جس آ دمی کو اس اتہام میں شریک کررہے ہیں، اس کوا چھا آ دمی ہجستا ہوں، وہ بھی میری غیرموجودگی میں میرے گھر میں نہیں جاتے گھر سے کہ میساتھ ہوں۔
میں ساتھ ہوں۔

یہ کلام سنتے ہی صعد بن معافظ قبیلہ بی قبل کے کوڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ش آپ کاس تھم کی تقیل کرتا ہوں۔اگر میشن میرے قبیلہ کا ہے تو بھی اس کی گردن مار کر حاضر کرتا ہوں، اوراگر میہ ہمارے بھائیوں تجزیر ہے تو آپ بھی جو تھم ویں مجاس پڑمل کیا جائے گا،۔

حضرت عاکشروض اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بین کر قبیلہ فزرج کا ایک مخض کھڑا ہوا جس کی ماں حسان کی پچاز ادبین تھیں اوراس کے قبیلہ کی تھیں ، ان کا نام سعدین عبادہ پھٹے تھا ، اور وہ نزرج کا سر دار تھے ، کھڑ ہے ہوئے اور کہنے گئے ، بخداتم جموئے ہواور بھی اس کوئیس مار سکتے ہواور نہ تہاری بیر بجال ہے کہتم اس کو مار سکو ، اگر وہ تہاری قوم کا ہوتا تو بھی تم اس کا قمل کرنا گوارہ نہ کرتے۔

یہ من کر اُسید بن حفیر کھڑے ہو کر کہنے گئے اور اُسید ،سعد بن معافی بھی کے بچاز او بھائی تھے ضدا کی تھم ہم اس کو خروز قل کریں گے ،تم منافق ہواور منافقوں کی تھا یت کرتے ہے۔اس گفتگو کے بعد اوس اور ٹزرج و دنوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہوگئے اور لڑنے پر مستعد نظر آنے گئے ، رسول اکرم کھی منبر سے ان کو خاموش کر رہے تھے، آخروہ خاموش ہوگئے ۔

حفزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں تمام دن روتی رہی، نہ آ نسو تقیعتے تھے اور نہ نیند آتی تھی، اور میرے ماں باپ بھی کہیدہ خاطر تھے۔ میں دورات دن برابررو تی رہی، نہ آنسو تقیے نہ نیند آئی، میں سجھنے گل کہ اب میرا کلیجہ بھٹ جائے گا، مال باپ میرے پاس موجود تھے، اتنے میں انصار کی ایک عورت اجازت کیکر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے گلی۔

ہم بیٹے ہوئے تھے ای دوران حضورا کرم کا ندرتشریف لائے اور سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے، ورند ابھی تک اس دن سے پہلے آپ پاس نیس بیٹھے تھے۔ تہت کے بعد ایک مہینہ تک آپ کا تشہرے رہے، میرے بارے میں کوئی وٹی آپ کا کے پاس نیس آئی۔ حضرت عا کشروشی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیٹے میے کھریشہا دت پڑھا ادراس کے بعد فرمایا کہ اے عاکشہ جھے تمہاری نبست اس قسم کی اطلاع کی ہے، اگرتم ہے گناہ ہوتو اللہ تعالیٰ عقریب تمہاری پاک دائنی ظاہر فرما دےگا، اگرتم سے کوئی گناہ ہوگیا ہے تو اللہ سے تو ہرکہ واور مففرت عاہدہ اس لئے کہ بندہ اگر اپنے ممناہ کا اقراد کر لے اور پھرتو ہرکے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ جب اپنی بات ختم فر ما چگو تو تعزیت عائشہتی ہیں کہ میرے آنسو فوراً بند ہو گئے ، اور ایک قطرہ بھی ٹیس رہا ، پھر میں نے اپنے والدے کہا کہ رسول پاک ﷺ کی بات کا جواب دیں ، انہوں نے کہا کہ خدا کی تم میری مجھے میں ٹیس آتا کہ میں کیا جواب دوں ، پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ ﷺ کو جواب دیجے بھرانہوں نے بھی جھے بھی جواب دیدیا۔

جب میں نے ان کو جواب نے عاجز دیکھا تو خود ہی جواب دینا شروع کیا، حال نکدش اس وقت کم عمر تھی، قرآن بھی بہت کم جانق تھی، میں نے کہااللہ کا تم ! آپ نے اس بات کوسٹااور وہ بات آپ کے دل میں جم عمی اور میری طرف سے شبہ پیدا ہوگیا، اب اگر میں اپنی ہے کہنا تی بھی بیان کروں تو آپ بھیے تھا نہیں جانیں ھے، ہاں اگر میں گنا ہ کا اقرار کرلوں اور میں حقیقت میں اس سے پاک ہوں تو آپ مائیں گے۔

خدا مواہ ہاب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو پیسف کے والدی تھی، جب انہوں نے بیر کہا تھا:

﴿ لَصَبُوْ بَحِينُلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْ صَاتَصِفُونَ ﴾ ل ترجہ:اب تو میرے لئے مبری بہترے۔اور جوبا تیں

بنائی جارہی ہیں،ان پراللہ ہی کی مددر کارہے۔

یہ کہ کریں نے منہ محمالیا اور بستر پر خاموش لیٹ گئ، کیونکہ بھے بیتین تھا کہ اللہ خوب جانا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ میری بے گنانای کو ظاہر کردے گا، مگر جھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے معاملہ میں قرآن کی کوئی آت تا زل کی جائے گا، اور مجروہ بمیشہ پڑھی جائیں گا، کیونکہ میں اپنی حیثیت آتی نہ بھی تھی کہ اللہ تعالی میرے متعلق کام فرمائے گا، بال یہ امیدتھی کہ درسول آکرم کا کوخواب میں میرے متعلق کچھ معلوم ہوجائے گا، جس سے میری ہے گنا، بال یہ امیدتھی کہ درسول آکرم کا کوخواب میں میرے متعلق کچھ معلوم ہوجائے گا، جس سے میری ہے گنا، بال یہ امیدتھی کہ درسول آکرم کا کوخواب میں میرے متعلق کچھ معلوم ہوجائے گا، جس

الله کی تم اس کے بعدرسول اکرم کا اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تنے نہ کوئی گھر کا آ دی باہر کیا تھا کہ آپ پر وہی کی حالت طاری ہوگئی، جیسا کہ وق کے وقت ہوا کرتی تھی، بہتی اس کلام کے وزن کی وجہ سے ہوئی تھی، جوآپ پراتر تا تھا کہ ہر دی کے ایام میں بھی آپ کا ہے ہم مہارک سے پسینہ کیلئے لگتا تھا۔ 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

غرض جب ومی کی حالت گز ر چکی ،آپ ﷺ نے تبہم فر ما یا اور سب سے پہلی بات میفر مائی کہ عا تشہ! اللہ نے تہماری پاک دامنی بیان فرمادی۔

میری مال نے فورا کہا کہ اٹھو، آنخضرت ﷺ کاشکریدادا کرو، میں نے کہا خدا کی فتم! میں آپ ﷺ کا شکریدادائیس کردں گی، بلکہ اپنے پروردگار کاشکریدادا کروں گی، اوراللہ تعالیٰ نے بیدی آیات اس باب میں ناز ل فرمائیس:

> ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاوًا بِالْإِلْبِ عَصْبَةً مِنْكُمْ ﴾ ع ترجمہ: یقین جانو کہ جولوگ پیجموٹی جہت گفر کرلائے ہیں، دو تہارے اندر ہی کا ایک ٹولیے۔

اور میرے رب نے میری بے گنائی کو فاہم فرمادیا، عفرت ابو بکر پیاہی جورشتہ دار کی غربت کی وجہ ہے۔ مسطح کے ساتھ اچھاسلوک کیا کرتے تھے، انہوں نے مطح کے متعلق سیسوچا تھا کہ اب میں مطح کے ساتھ کو کی بھلا کی نہیں کروں گا، کیونکہ اس نے عائشہ کو اس طرح تہمت لگائی۔

چنانچەاللەتغالى نے بيآيت نازل فرماكى:

﴿ وَلَايَـالِلُ أُولُو الْفَصَٰلِ مِنْكُمُ ﴾ تا ﴿ وَاللَّهُ خُفُورٌ . وَحِيْمٌ ﴾ ع

ترجمہ: اورتم میں سے جوالم خیر میں اور مالی وسعت رکھتے میں ، و والی تم نہ کھا کیں۔

اس کے بعد حضرت ابو بکر ﷺ کئے کہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ جھے بخش دے ، اور پھر وہ منطع ہے جو سلوک کیا کرتے تنے وہ جاری کر دیا ، اور کہنے گئے بخدا میں اس سلسلہ کو بھی بند ذیر وں گا۔

تحضرت عائشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضورا کرم ﷺ نے تبہت کے ایام میں نینب رضی اللہ عنہا سے جومیری سوکن تھیں، میرا حال دریافت کیا کہ تم عائشہ کو کیسا جانتی ہو، اور تم نے اس کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنے کان اورا پی آنکھوں کو تھوظ رکھتی ہوں (برائی وغیرہ سے)، بخدا میں تو عاکشہ کو نیک اور بہتر ہی جھتی ہوں۔

حضرت عا تشدر منی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم کھ کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھیں ۔اللہ نے ان کی تیکی کی وجہ ہے ان کو محفوظ رکھا۔ مگران کی بہن حمنہ نے لا انکی شروع کردی ،اور و و مجمی تہت

لگانے والوں کے ہمراہ ہلاک ہوگئیں۔

ا بن شہاب کا قول ہے کہ بیر مدیث چار آدمیوں ہے جمیعے پنتی (عروہ بسعید ،علقہ،عبیداللہ) ۔ پھرعروہ نے یہ بھی کہا کہ حضرت عاکشرضی اللہ عنہا بیان کرتی تقیس کہ بخداجی فخض ہے جمیعے تہم کیا گیا تھا بیٹی صفوان بن معطل وہ ان ہا تو ان کوئن کر تجب کرتا اور سجان اللہ کہنا اور اس اللہ کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میس نے تو بھی سمی عورت کا سرجمی نہیں کھولا، (جماع کیا) حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی جی کہ اس کے بعد وہ (صفوان) اللہ کی راہ میں شہید ہوگئے۔

# حديثِ ا فك كى تفصيل وتشريح

بنیا دی طور پر بیامام زہری رحمہ اللہ کی روایت ہے یعنی این شہاب سے امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کر ہمیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنما ، سعید المسیب ، علقہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبد اللہ بن علیہ مسعود رحمہم اللہ اجمعین نے بیصدیث سنائی اور جاروں معترت عاکشرضی اللہ عنہاسے روایت کرتے ہیں۔

بتلا تا پیرمقصود ہے کہ آھے جوحدیث آرہی ہے وہ کی ایک استاد سے تن ہوئی نمیں ہے بلکہ چاراسا تذہ سے تن ہے اورانہوں نے معفرت عائشروضی اللہ عنہا سے روایت قبل کی ہے۔

## "وكلهم حدثني طائفة ...... عن كل رجل منهم"

ان چاروں حضرات میں کوئی حضرت عائشرضی اللہ عنہا کی صدیث کو زیادہ یا در کھنے والا تھا دوسرے کے مقابلہ میں ، اور واقعہ بیان کرنے کے سلسلہ میں زیادہ قابل اعتادتھا اور زیادہ پڑیقین تھا دوسرے کے مقابلہ میں اور میں نے ان میں سے ہرایک سے یا دگ ہے وہ صدیث جوانہوں نے جھے سنائی اور ان میں سے ایک کی صدیث دوسرے کی تصدیق کرتی تھی ، اگر چدان میں ایک زیادہ حافظ تھا ہنسیت دوسرے کے، ان سب نے ل کے جوروایت کی ہے وہ آسٹے تھی کرتے ہیں۔

اس سے پہ چلا کہ بدروایات کا مجموعہ ہے، جوامام زہری رحمہ اللہ روایت کررہے ہیں۔ "قالت عائشة: كان رصول اللہ ﷺ ......سب بعدما انول الحجاب"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ کی کس سر کاارادہ فرماتے تو از واج مطہرات کو ساتھ لے جانے کے لئے قرعہ اندازی کیا کرتے تھے اگر چہ تھم (باری) آپ کا کے اوپر واجب نہیں تھااور سنر کے اندر توقعم (باری) ویسے بھی ختم ہوجا تا ہے، لیکن آپ کا از واج مطہرات کی تطبیب خاطر کے لئے قرعہ اندازی فرماتے تھے، جس کا قرعہ کل آتا وہ رسول کریم کا بھے کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ آپ کا نے ایک مرتبہ ۔ ایک غزوہ میں قرعه اندازی کی ،مرادیجی مریسیع کا غزوہ ہے،اس سے بیہ بتار ہیں ہے کہ بیہ واقعہ تجاب کے نزول کے بعد کا ہےاور کیح قول کے مطابق نزول تجاب میں عیار جمری میں ہوا ہے۔ ج

## "فكنت احمل في هودجي ..... جزع ظفار قدانقطع"

تو بھے کوایک ہودی میں اٹھایا جاتا تھا۔ ہودی تینی کجاوا جوادٹ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور ای میں بھے اٹھایا جاتا تھا، ہودی زمین میں رکھااور میں اٹھایا جاتا تھا، ہودی زمین میں رکھااور میں اس میں بیٹے گئی لوگوں نے اس کوا ٹھایا۔ جب آپ غزوہ سے فار شُ ہوگئے اور واپس تشریف لائے دات کو تیا م اپنی میں مدینہ منورہ کے قریب آگئے ، ایک رات آخری شب میں کوچ کا اعلان فریا ہے۔ رات کو تیا م کرتے تھے۔ جب روا گئی کا اعلان فریا ہے۔ دات کو تیا م کرتے تھے اور آخرشب میں اٹھ کر سفر شروع کرنے کا اعلان فریا تھے۔ جب روا گئی کا اعلان ہو چکا تھا اور میں ای وقت جلی یہاں تک کہ لفکر سے آگے ہو ھگئی لیمنی قضاء حاجت کی ضرورت تھی جب میں اپنی حاجت پوری کرچکی تو میں نے واپس اپنے کہا وے کی طرف آنا شروع کردیا جب میں نے اپنے سینہ میں اپنی حاجت کی سے تھا کہ میں اپنی حاجت کی سے تھا کہ بیا ہے لگایا تو اچا تھا کہ میں اپنی طروع کردیا جب میں نے اپنے سینہ کے اپنے سے د

"جزع" مو نگے اور منگے ( کلینے یامبرے ) کو کہتے ہیں۔

"ظفار" يمن مين ايك جكه كانام تفااورو بال بيا باربناكرتے تھے۔

بعض روایتوں پس بیر جمله اس طرح ہے آیا ہے "من جوع اظفاد" - "اظفاد" جمع "ظفو" بیا یک خاص تم کی خوشبوکو کہتے ہیں، تو پھراس صورت پس "مسن جسن جسن عاظف او"کا مطلب بیہوگا کہ اس خوشبوے نگ کی شکل میں وہ موگر بنائے جاتے تھ، پھران کا ہار تیار کیا جا تا تھا۔ ھے

#### "فرجعت فالتمست عقدى ......وهم يحسبون أني فيه"

سوچا کہ داپس اس کو دیکھنے کے لئے جا دَال قرین فوراَ داپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے گئی ، اس میں جمجھے دیر ہوگئی۔اس دوران وہ لوگ آ گئے جومیرا کجا داا ٹھایا کرتے تئے ،انہوں نے میرا کجا داجوز مین پر کھا ہوا تھا اس کو اٹھایا اورا ٹھا کرمیرےا دنٹ پر کھ دیا جس پر میں سواری کرتی تھی۔وہ بجھتے رہے کہ میں اس ہو دج کے اندر بٹیٹھی ہوئی ہوں۔

"و **کان النساء اذاذاک مخفافا ......حدیثة السن، فبعثوا البحمل فساروا**" حضرت عا تشریخی الله عنها فرماتی میں کهاس زمانے میں عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، وزن کم ہوتا تھا، موٹی نمیں ہوتی تھیں اس وجہ ہے ان کے او پر زیادہ گوشت نہیں چڑھا ہوتا تھا، کھانا بہت ہی تھوڑا کھایا کرتی تھی۔

م [سورة الاحزاب] وصحيح البخارى، رقم: ١ ٩٧٩، • ٩٧٩م

فتح البارى، كتاب التفسير، رقم: ٣٤٥٠، ج: ٨، ص: ٢٥٩

توجب ان لوگوں نے کبادے کو اُٹھایا تو اس کے ہلکے ہونے کو اجنی نہیں سمجھالیٹی جب اٹھایا تو خیال نہیں آیا کہ بہت ہلکا ہے ، کیونکہ جب میں اس میں ہوتی تھی تو جب بھی اس کے وزن میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا تھااس لئے اب اٹھالیا تو پیتے نہیں لگا کہ میں اس میں بیٹھی ہوں یانہیں اور دوسری وجہ رہتھی اس وقت میں جھوٹی اور کم عمرلزک تھی جس کا وزن ویسے ہی کم ہوتا ہے ۔ چنانچے انہوں نے اوزٹ کواٹھا دیا ، اور چلتے ہے ۔

#### "ووجدت عقدي بعدما ....... سيفقدوني فيرجعون إلي"

اور جھے اپناہاراس وقت طاجب لیکر جا پہاتھا، جب میں واپس آئی اور سوار ہونے کیلئے اپنی سواری کی گئے۔ جگہ پر آئی تو کیا دیکھتی ہول جہال فیکر اترا تھا وہاں تو ند کوئی پکارنے والا ہے اور ند کوئی جواب ویے والا ہے لینی اگر میں کمی کو پکاروں بھی تو کوئی جواب دینے والانہیں تھا سار الٹکر جا پہاتھا۔ تو میں نے اس جگہ کا ارادہ کیا جہال پہلے میں تھی ، لیمنی وہی جا کر بیٹھ جا کال اور جھے گمان ہوا کہ جب لوگ جھے نہیں پائیس کے تو علاش کرنے واپس لوٹ کر پہیں آئی میں ہے۔

# عا ئشەرىنى اللەعنهاكى فطانت وكمال عقل مندى

آج کل کی عورتیں عام طور پرایسے موقع پر اوھر بھا گیں گی اُدھر بھا گیں گی کین حضرت عائشرض اللہ عنہانے بوئے کا کی عزمیت کے ماکندے کے ماکن اللہ عنہانے بوئے تمکن کے تقل کرنے آئیں مے تو لاز آیہاں پرآئیں گئے کہ ماس واسطے وہ جگہ میں لاز آیہاں پرآئیں گئے ہاں واسطے وہ جگہ میں چھوڑی اور یہاصول بھی بتادیا کہ ایسے موقع پرآ دمی کو بھی کرنا چاہتے توامی جگہ پر بیٹھے جہاں پر جدا ہوئے تھے ، اور یہاص مندی کا تقاضہ ہے۔

#### "فبيناأناجالسة في منزلي غلبتني عيني ..... من وراء الجيش"

بہادری دیکھو کہ ایسے موقع پر آ دی پر بیٹان ہوتا ہے، پر بیٹانی میں نینڈنیس آتی کیکن حضرت عائشہرض اللہ عنہا فر ہاتی ہیں میں اپنی جگہ بیٹے گی اور بیٹیے ہی میری آ کھاگٹ گئی یعنی میں سوگئی۔مفوان بن معطل سلمی ہدجن کو بعد ذکوانی کہاجا تا تھا،لنگر کے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ ساقہ کہلاتے ہیں اور شکر کے کافی پیچھے جلتے ہیں، ان کامقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک قریباس بات کا کھا ظر کھس کہ کوئی پیچھے سے حملہ آ در تو نہیں ہور ہا، اس کے علاوہ کوئی تا فلہ کی کری بڑی چیز ہوتو پید لگ جائے اور بیا تھا لے، اس لئے ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔

## "قاصبح عند منزلي قرأي ...... فحمرت وجهي بجلبابي"

تو صفوان بن معطل مبح کے قریب میری منزل کے پاس آئے ، تو انہیں دور سے انسان کا ایک ہولہ

نظر آیا کہ کوئی انسان سور ہاہے، قریب پنچ اور جب انہوں نے جھے دیکھا تو وہ پچپان کے ، اور بیجاب کا حم نازل ہونے سے پہلے جھے دکھے تھے ، تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا یہاں بیٹھی ہوئی سور عی چیں تو "اللہ واجعون" پڑھا تو ان کے اناللہ پڑھنے سے میں بیدار ہوئی چنانچہ جب انہوں نے جھے پچپان کراستر جا کا کیا ور تو میں بیدار ہوئی تو میں نے اپنا چہرہ جا در سے ڈھک لیا۔

## "ووالله ماتكلمنا بكلمة ...... فقمت إليهافر كبتها"

حضرت عائشرمنی اللہ عنہا فرباتی ہیں کہ اللہ کی تتم! اسکے بعد پھر ہم نے کوئی بات نہیں کی ،سوائے اس کے جوانہوں نے استر جاح کا کلہ کہا تھا اور کوئی کلیہ ان سے نہیں سنا۔ پھروہ اپنی سواری سے اترے اور اپنی اونٹی کو بٹھا یا اور اس کے ہاتھ پر انہوں نے پاؤں رکھا تا کہ وہ اٹھرنہ سکے پھر میں کھڑی ہوئی اور اس اونٹی پرسوار ہوگئی۔

#### " فانطلَق يقود بي الراحلة ..... في نحر الظهيرة وهم نزول"

تو دہ اس طرح چلے کہ میری راحلہ کے آگے آگے قادت کرر ہے تتے لینی جس اوفٹی پر میں سوارتی اس کو پکڑ کر آگے چل رہے تتے یہاں تک کہ ہم دہ پہر کے دفت نظکر کے پاس بہنچ گئے اور نظکر کہیں پر فروکش تھا یعنی اتر اہوا تھا تو ہیدوا قد پیش آیا۔

## "مو خرین فی نحو الظهیرة" بحی دو پرک وقت كوكتم بي -

"قالت: فهلك من هلك ......عبدالله بن ابي بن سلول"

ام المؤمنين حضرت عائشرض الله عنها فرماتی ہے کہ جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوگیا یعنی اس واقعد کی بنیاد پر جن لوگوں نے پر کی اثرانی شروع کیس اوروہ ہلاکت میں بنتلا ہوگئے، اور جو سب سے زیادہ محرک ہوا ، ہوتان میں اوران میں بڑھ چڑھ کر بولا وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن افی بن سلول بد بخت تھا۔

## "قال عروة:أخرت أنه كان يشاع ..... فيقره ويستمعه ويستوشيه"

عروہ بن زبیر کھ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس مجلس میں جب ا کک کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کا افر ارکرتا تھا، اوراس کوشتا، بیان کرتا تھا اوران کو آھے بو ھا تا۔

## "وقال عروة ايضا: لم يسلم ..... يقال: عبدالله بن ابي بن سلول "

عردہ بن زبیر ﷺ بیمی فرماتے ہیں کہ واقعہُ ا فک جنہوں نے تہت لگا کی تھی ان کے نام نہیں لئے مگئے ، مگر ایک تو صان بن ثابت کا اور ایک ملٹے اور ایک حمنہ بنت جش کا اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ساتھ تھے لیکن ان کے نام نہیں لئے مگئے اوران لوگوں کا مجھے علم نہیں ہے البتہ وہ ایک اچھی خاصی جماعت تھی جیسا کہ حضرت عائشہ رضی الڈعنہا کی برأت میں نازل ہونے والی آیات ہے معلوم ہوتا ہے۔

#### 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

## " قال عروة: كانت عائشة تكره ...... لعرض محمدا منكم وقاء"

عروہ بن زیبر کھی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو نالپند کرتی تھیں کہ ان کی مجلس میں حضرت حسان بن ثابت کھی کو برا بھلا کہا جائے ، باوجود یہ کہ حضرت حسان بن ثابت کھی کے طرف بیہ منسوب تھا کہ انہوں نے تہمت میں حصر لیا تھا کین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پینونہیں کرتی تھی کہ ان کو برا بھلا کہا جائے۔

حضرت عا ئشەرضى الله عنها فر ماتى تھيں كە بيد ہى فخص ہے جنہوں نے بيكها ہے:

#### لعرض محمدمتكم وقاء

رسالت ما بمرهای عزت پرفداء ہے

فان ابی ووالده وعرضی

میرے باپ،میری ماں اورمیری عزت وآبر و توجس نے ہیہ بات کی ہے اس کو برانہ کہو۔

"قالت عائشه:فقدمنا المدينة ...... فللك يريبني والأأشعربالشر"

اب آگے حضرت عاکشہ رضی اللہ عند واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم یہ یہ واپس لوٹے تو مہ یہ آنے کے بعد ، ہم ما یہ دواپس لوٹے تو مہ یہ آنے کے بعد ، ہم ایک مہید تک بیار ہوگئی ، اورلوگ بعد ، ہم ایک مہید تک بیاری لیٹن ابھی تک ان کو بچھ جن اس کھے بعد ہی ٹیس تھا ، اور جو چیز میری بیاری ہیں مجھے شک ہیں وال رہی تھی یا پر بیٹان کرتی تھی ، وہ بیتھی کہ میں رسول اللہ تھی کا طرف ہے وہ لفف اور مہر بانی نہیں دکھے رہی تھی جو میں ویکھوں کہ بیار ہوتی تھی ، اب بس ہوتا بیر تھا کہ جب نمی کریم تھی میرے گھر تشریف لا تے تو سلام فرماتے اور پو چھے کہیں ہوکیا حال ہے تمہارا ؟ گھر تشریف لے جاتے ، تو جھے یہ بات شک میں ڈالتی اور چھے کہیں ہوکیا حال ہے تمہارا ؟ گھر تشریف لے جاتے ، تو جھے یہ بات شک میں ڈالتی اور چھے تھی ہیا تھی ۔

#### "حتى خَرجت حين نقهت ....... أن نتخذالكنف قريبامن بيوتنا"

یماں تک جب مجھے کچھ محستیا بی ہوئی کین بناری کی جدے اب بھی کمزوری ہائی تھی تو میں منطح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کی غرض سے میدان کی طرف تی ، جو کہ ہارے تضائے حاجت کی جگی تھی اور ہم بیشہ را تو اس کو جایا کرتے تنے ، ایک رات کو جاتے ، مجر دوسری رات کو جاتے ، اور اس وقت ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلافیس بے تنے۔

"قبل المناصع" بقيع كاطرف جو كلاميدان باس كو"مناصع" كيتر تع اوراس مجد تفائ حاجت كيليخ مهاياكرت تع-

"وأمرناأمر العرب الأول ......أن نتخذها عند بيوتنا"

اور ہمارامعا ملہ صحراء میں رہنے والے تھے پچھلے عربوں کی طرح کا تعارفع حافظے سلسلہ میں، یعنی وہ بیت الخلاء یا قضائے حاجت کی جگہ کو اپنے گھروں کے تریب میں بنا تا پسندنہیں کرتے تھے بلکد دور جایا کرتے تھے، اس رُ استجھنے کی وجہ بیتھی کہ ہم ایک گندگی محسوں کرتے تھے کہ اپنے گھروں کے پاس بیت الخلاء بنا کیں۔

"قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح .......... وابنها مسطح بن ألاقة بن عباد المطلب" حضرت عائشرضی الله عنها فرماتی بین که چنانچه میں اورام مطح مناصع کی طرف قضاء حاجت کے لئے چلیں، جو کہ ابورہم بین عبد المطلب بن عبد مناف کی بین تھی اور اس کی ماں صحر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والدا ابو بکر چھی کی خالر تھیں اور مسطح بن اٹا شہرن عیاد بن مطلب اس کا بیٹا تھا۔

لینی ام مسطح کی والده صدیق اکبررضی الله عنه کی خاله تغییں تو بیصدیق اکبررضی الله عند کی خاله زاد بمن ہوئیں اس طرح بیرشتہ میں حضرت عاکثے رضی الله عنها کی چھوچھی ہوئیں -

"فاقبلت أنا وام مسطح ...... اتسبين رجلا شهد بدراً؟"

جب ہم تضاء حاجت سے فارغ ہو کئیں اور اپنے گھری طرف واپس آنے لکے تو ام مطح کا پاؤں اپنی چا در کے اندر پھل گیا، یعنی چا در کے ساتھ چلتے ہوئے کہیں پاؤں الچھ گیا، جس کی وجہ سے گر پڑیں تو گرتے وقت انہوں نے کہا مطح بر باو ہو، تو میں نے کہا کہ آپ نے بہت بری بات کی ، آپ ایسے فض کو برا کہدر ہی ہیں جو بدر میں شامل تھا۔

" المقالت: أى هنداه ولم تسمعى ماقال ......... فأخبوتنى بقول أهل الافك" لوّام منظ نے كہاا ، بعولى بعالى! كياتو نے سائيس جو پچھ منظ نے كہا ہے؟ حضرت عاكثر رضى الله عنها فرماتی بین كه يش نے بوچھا كہكيا كہا ہے منظ نے؟ تواس وقت انہوں نے ساراقصہ بيان كيا كدائل ا فك بيا تمن كررہے بیں -

> "یاهنتاه" کا ترجمرکریں گے بحول بمالی! الی گورت کوکہا جا تا ہے جوزیا دہ بحیردار نہ ہو۔ "قالت: فازددت موضا علی موضی ………… فاڈن لی رصول اللّٰہ ﷺ"

جب میں نے بیدنا کہ میرے بارے ش لوگ بیر کہ رہے ہیں تو میری بیاری میں اوراضا فیہوگیا ، جب میں گھر واپس آئی تو رسول اللہ ﷺ عرض کیا ہوئے سالم دُعا کی ، تو میں نے رسول اللہ ﷺ عرض کیا یارسول اللہ ﷺ جسے اللہ عن کے باس چلی جا تاں، حضرت عائشرضی اللہ عنها فر ماتی ہیں کہ میرامقصد یہ تھا میں ان کے پاس جا کران سے اس خبر کی تحقیق کروں کہ واقعی یہ بات سیح ہے کہ لوگوں میں سہ با تھی بین رہی ہے، یا تھیں ہونا کچھ تھے والدین کے گھر جانے کی اجازت وے دی۔

"فقلت الأمی: باآمناه، ماذا یعحدث الناس؟ ........الهاضوائر الااکنون علیها" جب میں اپنے والدین کے گھرآئی تو میں نے اپنی والدہ سے کہا ماں! بیلوگ کیا با تمیں کررہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی تم اس کا یا لکل ثم مت کرو، اللہ کی تم ! بیتو شروع سے ہوتا چلاآیا ہے، جب کی خوبصورت

عورت کی سوئنیں ہوتی ہیں اورشو ہر کواس ہے کچھے زیادہ محبت ہوتی ہے تواس قتم کے فریب نکلتے رہتے ہیں ۔ یعی اس معاملہ کوکو کی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں اور پریثان نہ ہو، جب سوکنیں جب دیکھتیں

ہیں کہ شوہراس بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے توالیمی ماتیں بنائی حاتی ہیں۔

"فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا ......... ثم أصبحت أبكي"

میں نے کہا سجان اللہ! کیالوگوں نے اس تتم کی ہاتیں کی ہیں ،حصرت عا ئشہرضی اللہ عنہا فرما تی ہیں کہ **میں ساری رات روتی رہی یہاں تک ک**رمیری ضبح اس حالت میں ہوئی کرمیرا آنسوخنگ نہیں ہوتا تھا اور نیند کا سرمہ بمى نېيىل لگايا تھا۔

لینی جیسے آ کھے میں جب سرمہ لگایا جاتا ہے تو وہ بہت تھوڑی ی مقدار ہوتی ہے۔ تو کہتی ہے کہ آئی نیند بھی نہیں آئی جتنی کہ آنکھ میں سرمہ لگایا جاتا ہے۔

"دعا رسول الله كاعلى ابن طالب وأسامة ........ ويستشيرهما في فراق أهله"

جب آپ 🦚 نے وجی کے آنے میں در محسوں کی تو حضرت علی اور حضرت اسامہ بن زیدرضی الله عنهما کومشور ہ کی غرض سے بلایا، اور اس بارے میں مشورہ کیا کہ ایسے میں اپنے اہل خانہ کو چھوڑ دیتا جا ہے یانہیں، کیا کرنا جاہیے؟

یعی آپ ﷺ نے ان دونوں حضرات سے ان کی رائے طلب فرمائی کہ مجھے ایسے حالات میں اسے اہل خاند کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا واہے؟

"قالت: فاما أسامة فأشار ..... أهلك ولانعلم إلاخيراً"

حضرت عائشەرضى الله عنها فرماتى ہیں كەحضرت اسامە كلەنے جواز واج مطہرات كى ياك دامنى سے واقف تھے اور انہوں نے وہ بات بتائی جوان کے بارے میں وہ اپنے دل کے اندر جانتے تھے۔ انہوں نے ب مثورہ دیا کہ یارسول اللہ! حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی اہل میں سے ہیں، اور میں ان میں کو کی برا گ نہیں دیکھیا۔

یعن حضرت عاکشرضی الله عنها آپ للے کی زوجہ محترمہ ہیں اور ہمارے دلوں میں ان کے لئے محلائی كيسواكوكي بات نبيس ب، وه نيك اورياك دامن ين-

"واماعلي فقال: يارسول الله الم يضيق ...... وسل الجارية تصدقك" جمال تک بات ہے حضرت علی کا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے او برکوئی تنگی نہیں کی ان کے سواعور تیں بہت ہیں، یعنی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور آپ جاریہ ہے یو جھے لیجے وہ آپ کو تحی بات بنادے گی۔ یعنی حضرت علی کله کا خشائیز بیس تھا کہ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کے او پرتہت کی ہمت افزائی کرنی منظور تھی بلکہ مقصود حضورا کرم کلے کی پریشانی کو دور کرنے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ اگر بالفرض خدا نہ کرے کوئی شک وشبر کی بات ہو بھی اور آپ ان کو چھوڑنا جا ہیں تو آپ کے لئے عور توں کی کی تو ہے ہی نہیں۔

بعض روایات ہے متر قح ہوتا ہے کہ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کواس مشورہ کی بناء پر حضرت علی معنی میں اللہ عنہ علامی سے مجھ ملال تھا، سواگر بالفرض والتقدیریہ ٹابت بھی ہوجائے تو بید ملال وشکوہ بھی کمالی محبت اور کمالی تعلق کی دلیل ہے۔ دلیل ہے۔

دلیل ہے۔ شکوہ اور ملال اپنے ہے ہی ہوتا ہے نہ کہ غیروں ہے ، نیز حفرت عا کشیرضی اللہ عنہا اس وقت خروسال خمیس ،صدم کا پہاڑ سر پرتھا ، ایسے عال میں آ دی بے حال ہو جا تا ہے اور ایسے وقت میں ادنیٰ کی بات بھی باعث ملال ہوتی ہے۔

حضرت علی کے خضور اگرم کے اضطراب کو دیکے کر حضورا قدس کی تسکیس کی خاطر ریکلمات کے۔ ظاہراً حضوراکرم کی کی جانب کو ترقیح دی ، باطنی اور شمنی طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برأت اور نزاہت کواس طرح بتلایا کہ آپ پریشان نہ ہول ، عقریب من جانب اللہ اس معاملہ کی حقیقت آپ پر مشکشف ہوجائے گی ۔

. کین جہاں تک معاملہ کی تحقیق کا تعلق ہے تو آپ ہے تحقیق فرمالیجئے اور جو بائدی گھر میں کا م کرتی ہیں ان سے یوچھ لیجئے کمان کی کیمی کیفیت ہے؟

انہوں نے اپنی طرف سے کوئی برائی کی بات نہیں کی کین ساتھ ساتھ اس درجہ میں جم کر براءت کا اظہار بھی نہیں کیا جس درجہ میں حضرت اسامہ کھینے کیا تھا۔

"قالت: فدعا رسول الله كل بريرة ...... عجين أهلها فتأتى الداجن فتأكله"

حضرت عائشرضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ پھر آنخضرت فظانے بریرۃ رضی اللہ عنہا کو بلا کر پو چھا، کیا تم نے عائشر کے بارے میں کوئی الی بات دیکھی ہے جو جہیں شک میں ڈالے؟ تو بریرہ نے کہا کہ قتم اس ڈات کی جس نے آپ کوچن و سے کر بھیجا ہے کہ میں نے عائشر کے بارے میں بھی بھی کوئی معیوب اور قابلی گرفتہا ہے نہیں دیکھی جس سے میں ان پرعیب لگاسکول، البتہ وہ نوعمرلؤگی ہیں، اپنے گھر والوں کیلئے گوند ھے ہوئے آ نے کوالیے ہی کھلا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بے پروائی کا مظاہرہ کرتی ہیں، جس کو بکری کا بچرآ کر کھا جاتا ہے۔

مطلب پیے کہ وہ تو اس قدر عافل اور بے خبر میں کہ انہیں آئے اور دال کی بھی خبر نہیں ، وہ دنیا کی ان میالا کیوں کو کیسے عبان محق میں -

## اشكال

اب یہاں بہت بڑاتوی اشکال بیہوتا ہے کہ بید واقعہ جسیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں غزوہ مریسیع کا ہے جو محمد بن اسحاق کے قول کے مطابق زیادہ ہے زیادہ ہے ہیں چش آیا ، اس میں حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہا کا کھر میں موجود ہونا بید کیمے تھے ہوسکتا ہے، جبکہ حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا کا حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہا کوخر بیدنا اورخر بید کر آز ادکرنا اور پھر حضرت عاکشر منی اللہ عنہا کے گھر میں بید رہنا ہید فتح کمہ کے بعد کی بات ہے۔

جس کی دلیل کی ہے کہ جب بیآ زادہو کی تو ان کے ثو ہر مغیث بہت پریشان ہوئے تو حضرت عباس کا معنور راکم میں نے تو حضرت عباس کا معنور اکرم کی نے فرمایا تھا کہ دیکھوعہاس کتی عجب بات ہے کہ مغیت بریرہ رضی اللہ عنہا سے اتی نفرت کرتی ہیں اور اس وقت حضرت عباس کھا خود اسلام لا بچکے تھے اور جریرے مضل کے کھی اسلام لائے تھے۔ اور حضرت عباس کھا کھی کے سالم اللہ کا تھے۔

تو اس واسطے پیۃ چلا کہ حضرت بریرۃ رضی اللہ عنہا کے آزاد ہونے کا واقعہ فتح کمہ کے بعد پیش آیا ہے اور حضرت عاکشہرضی اللہ عنہا کے گھریش بلورخا دمہ آئی ، قریماں <u>سے می</u>س ان کا گھریش موجود ہونا کیسے تھے ہوا؟

## اشكال كاجواب

لوگوں نے اس کی متعدوتو جیہات کی ہیں لیکن زیادہ فاہر بات سیمعلوم ہوتی ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اس وقت آزاد نیس ہوئی تھیں، بلکہ اپنے مولی کے گھر میں تھی، کین مولی کے پاس ہونے کے باوجود بھی مجمعی رمول کھے کے گھر میں آجا نا پچوستجونیس والٹراعلم۔
مجمعی رمول کھے کے گھر میں حضرت عاکثر رضی اللہ عنہا کی مدوکر نے کیلئے گھر میں آجا نا پچوستجونیس والٹراعلم۔
مہال بید کم کورنیس ہے کہ وہ مشتقل طور سے رہتی تھیں اور حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا کی خاومہ تھیں بلکہ بید ہے کہ وہ گھر میں تھیں اور حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا کی خاومہ تھیں بلکہ بید ہے کہ وہ گھر میں تھیں اور حضرت کا ظہار کیا ۔ تو عین ممکن ہے کہ بیارے میں اپنی معلومات کا اظہار کیا ۔ تو عین ممکن ہے کہ بیار کھی تک آزاد نہ ہوئی ہوں اور و لیے بی آتی جائی ہوں۔ بی

ای روز تینی آنحضرت 🙉 بریره رضی الله عنهاکی بات من کر کھڑے ہوگئے اور منبر پر کھڑے ہوکر آپ 🛎 نے عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں معذرت جا تی یا مدوطلب کی ۔

ل فعع البارى،ج:٨،ص:٢٩٩

## "فقال: يامعشر المسلمين من يعلرني ...... ومايدخل على أهلي إلامعي"

پھرارشاد فرمایا اے مسلمانو کی جماعت! اس فحض کے بارے میں کون جمیے معذور قرار دے گا، جس کی تکلیف رسانی میرے گھرتک بیختی ہوں ہے۔ یعنچیس نے میرے اہلی خانہ پرالزام لگایا ہے، اور اس بدنا کی کو مجھ تک لایا ہے۔ خدا کی ضم! میں اپنے اللی کو نیک اور پاک دامن ہی مجھتا ہوں اور جس آ دی کو اس اتہام میں شریک کررہے ہیں، اس کو اچھا آ دمی بھتا ہوں، وہ بھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر میں نہیں جاتے گر رہے میں ساتھ ہوں۔

یعنی صفوان بن معطل کہ جن کے بارے میں میرے علم میں سوائے خیر کے اور کوئی بھی بات نہیں اور وہ مہمی بھی میری موجود گی کے علاوہ میرے گھر والوں کے پاس نہیں آتے ہیں۔

"است عداد" کااردو میں میچ ترجمہ کرنا پر الشکل ہے، اس کامعنی یہ ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر کے کہ "من معلاد نبی من فلان"کون ہے جو جھے فلال شخص کے بارے میں معذور قرار دیں یعنی میں اس شخص کے بارے میں کچھکا دروائی کروں گااوراس کارروائی ہے بیشبہ ہوسکتا ہے کہ میری طرف سے زیادتی ہورہی ہو۔

کین حقیقت میں وہ زیادتی نہیں ہوگی ،کون ہے جومیری اس بات کی تر دید کرے جو پچھ میں کہنے والا ہوں اس کے خلاف زیادتی نہیں ہے بلکہ میں اس میں معذور ہوں ، اتنالہا معنی ہے۔

اب اس کوارد و میں اس طرح لیا جائے گا کہ کون ہے جو جھے معذ در قر ار د سے لیعتی آپ ﷺ نے لوگوں سے میدمعلوم کیا کہ کون ہے، جو جھے عبداللہ بن اُبی کے بارے میں معذ در قر ار د سے اور اس کے مقابلے میں میری مدد کرے۔

## "فقام صعدين معاذ أخو بني عبدالأشهل ........ أمرتنا ففعلنا أمرك"

یہ کلام سنتے ہی حضرت سعد بن معاذی جو بنوعبدالا قبہل کے سر دارتنے وہ کھڑے ہوگئے اور کہا کہ میں آپ کا عذر مانتا ہوں اور کوض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے اس تھم کی تقیل کرتا ہوں۔ اگر بیشخص میرے قبیلہ کا ہے تہ بھی اس کی گرون مار کرحاضر کرتا ہوں، اور اگر بیر ہمارے بھا تیوں لیمن خزرج قبیلہ سے ہے تو آپ جو جھم دیں گے۔ دیں گے۔ اس بڑمل کیا جائے گا۔

## سعد بن معاذ ﷺ کا تا سُدود فاع پراشکال

یہاں اورا کیے مشکل کھڑی ہوگئی ، وہ یہ کہ اس میں کہنے والے حضرت سعد بن معا ذی ہے ہے۔ سعد بن معاذی کے بارے میں آپ سنتے ہوئے آئے ہیں کہ بنو قریظہ میں شہید ہو چکے تھے اور غز وہ ہو تر بط خند ت کے بعد متصل ہوا تھا تو اگر میر مرسمج کا واقعہ خند ت کے بعد ہوا ہے کے پیش جیسا کہ ابن اسحاق کہتے ہیں اور ۵ چیے میں جیسا کمرموکی ابن عقبہ کہتے ہیں توسعد بن معاذ چاہد کا اس وقت زندہ ہونا کیسے درست ہوا؟

#### جواب

اس واسطے علا مدابن عبدالبرر تمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابن عربی نے بیکہا کہ ان کا نام یہاں پر رادی کا وہم ہے۔حضرت سعد بمن معافر تھے یہاں پر موجود نہیں تھے، بنواوس کے کوئی اورصا حب ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا اور رادی کو وہم ہوااور غلطی سے حضرت سعد بن معافر تھے کا نام لے لیا۔

اور راوی کا دہم ہونا بھی اس لئے کوئی بعیر نیس کہ زہری رحمہ اللہ نے مختلف لوگوں ہے جمع کر کے اس کو اکٹھا کیا اور جمع کرنے میں کوئی گڑ بڑ ہوئی ہوتو اس میں کوئی بعیر نیس \_

اور بعض حصرات نے اس اشکال کی وجہ ہے ہی کہد یا کہ غزوہ مرسیع غزوہ خندق ہے پہلے واقع ہوا تھا اور عبداللہ بن عمر عظامی کا اس میس شریک ہونا لیلور تالع تھا نہ کہ بلطور اصل ،کین دوسر سے قر اس سے ہیہ یا ہے تج معلوم نمبیں ہوتی ۔ اس لئے کہ حضرت عاکشر مضی اللہ عنہا نے فر مایا ہے کہ افک کا واقعہ زول جا ہے ہیں کا ہے اور نزول جا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیم میں ہوا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح غزوہ قریظہ کے مضل بعد ہواہے، جو یقینا غزوہ کا احز اب کے بعد ہے۔ بے

#### "قالت: فقام رجل من الخزرج ..... ولكن احتملته الحمية "

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرباتی ہیں کہ حضرت سعد بن معاذم کی بات من کر بنو فزرج کے ایک صاحب کھڑے ہوئے ، اور جوصاحب کھڑے ہوئے تقے حضرت حسان بن ثابت پھی کی والدہ ان کی بچاز ادبہن تھیں اورا نہی کے قبیلہ کی شاخ میں سے تھیں، وہ کھڑے ہوئے والے صاحب قبیلہ فزرج کے سروار سعد بن عبادہ پھید تھے۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت سعد بن عبادہ پھیلہ کے بارے میں فرباتی ہیں کہ اس سے پہلے وہ ٹھیک ٹھاک آ دی تھے، لیکن اس وقت قبالح حمیت ان پرغالب آئی۔

"فقال لسعد: كذبت لعمرالله ..... ماأحببت أن يقتل "

تو سعدین معاد کے ہے کہا، جنہوں نے کہاتھا کہ اگر آپ ﷺ نزرج کے بارے میں جو تھم دیں گے اس پر ہم مل کریں گے۔

کے فتح الباری، ج: ۸، ص: ۳۷۲، ۳۷۱

اس کامطلب میں قعا کہ آپ ہمیں قل کرنے کاتھم دیں گے تو ہم قمل کر دیں گے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بخداتم جموئے ہوتم قل نہیں کر سکتے اور نہ اس پر قا در ہوا دراگر تمہارے قبیلہ سے ہوتا تو تم بھی اس کے قمل کے تق میں نہ ہوتے ۔

## "فقام أسيد ابن حضير وهوابن عم سعد ......... حتى سكتوا وسكتٍ "

یہ کن کر حضرت اُسید بن حضر کھی گوڑے ہوئے جو کہ سعد بن معا ذھی ہے پچاز او بھائی تھے، انہوں نے سعد بن عبادہ سے کہا کہ بخداتم جھوٹے ہو ہم اس کو ضرور قل کریں گے اور تم منافق معلوم ہوتے ہوا ور منافقین کی طرف سے ان کا دفاع کر رہے ہوئے اس کے منتجے شں اوس اور خزرج کے قبیلہ کے حضرات ایک ووسرے کے لئے کھڑے ہوگئے، یہاں تک کہ گڑائی شروع ہونے کے قریب آگئی اور آپ تھی منبر پہ کھڑے ان کو دھیما کرتے رہے، یہاں تک کہ دہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہوگئے۔

## "قالت: فبكيت يومي ذلك كله ...... فأذنت لهافجلست تبكي معي"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں تمام دن روتی رہی، نہ آ نسو تھے تھے اور نہ نیند آتی تھی، تو میرے والدین تھے کو میرے پائی آئے وہ مجی غزوہ اور کہیدہ خاطر تھے۔ میں دورات دن برابر روتی رہی، نہ آنسو تھے نہ نیند آئی، تھے یہاں تک کمجھے لگا کہ اب میرا کلیجئم کے مارے پھٹ جائے گا، والدین میرے پائ بیٹھے ہوئے تھے اور میں رور تاکھی، اوراس وقت انسار کی ایک خاتون اجازت کیکر میرے پائی آئی اور وہ مجمی بیٹھے کرونے تھی۔

## "قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله 🗯 ...... حين جلس"

ہم ای حالت میں بیٹے ہوئے تھے کہ ای دوران رسول کر یم تھ ہمارے پاس تشریف لائے ،سلام کیا اورتشریف فر ما ہوئے ۔حضرت عائشہ رض اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب سے بد بات کہی جارہی اس وقت ہے آپ تھا اس طرح سے میرے پاس آرام سے نہیں بیٹھے تھے ،اوراکیے مہینہ گذر چکا تھا کہ آپ تھے کے پاس میرے بارے میں کوئی وی ٹہیں آر ہی تھی ، آپ تھے نے بیٹھنے کے بعدشہاد تین پڑھی۔

## "ثم قال: اما بعد ياعائشة! الّه بلغنى ........ ثم تاب تاب الله عليه"

پھرآپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! مجھے یہ باتی تمہارے بارے میں پیٹی ہیں، اگرتم بے گناہ ہوتو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری پاک دائمتی طاہر فرمادے گا، اگرتم سے کوئی گناہ ہوگیا ہے تو اللہ سے تو بہ کرو اور مغفرت چاہو، اس لئے کہ ہندہ اگرا ہے گناہ کا اقرار کر لے اور پھرتو بہ کر سے واللہ تعالیٰ پیش دیتا ہے۔

"قالت: فلعاقضى وصول الله ﴿ مقالته ......... ماأورى ماأقول لرصول الله ﴿ "اللَّّاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ حفرت عائث رضى اللَّه تعالى عنها فرماتى بين كرجب آب ﴿ اللَّهِ اللَّهِ بات يورى كردى تواس وقت

میرے آ نسوخنگ ہوئے یہاں تک کرایک قطر وبھی آ نسوکا باتی نہیں رہا، تو میں نے اپنے والدے کہا کہ آپ بمری طرف جواب ویں ان با توں کا جو کچھ حضور ﷺ نے فر مایا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کی تنم اِ جھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ ﷺ کوکیا جواب دوں کچھ میں نے اپنی والدہ ہے کہا تو انہوں نے بھی بھی جواب دیا۔

# پا كدامنى وحسنِ گمان بھى اور تائىدر حمانى شاملِ حال

#### "فقلت وأنا جارية حديثة السن ...... والله يعلم أني بريثة لتصدقني"

جب میں نے ان کو جواب ہے عاجز دیکھا تو خودہ ہواب دینا شروع کیا، حالا نکد میں اس وقت کم عمر تھی ، قرآن بھی بہت زیادہ نہیں پڑھا تھا، تو میں نے اس وقت کہا کہ اللہ کی تھم! تھے پہتے ہے آپ لوگوں نے وہ بات من لی ہے جولوگ پھیلارہے ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ لوگوں کے دلوں میں پیٹھ گئے ہے اور آپ نے اس کی تقعد ہیں کر لی ہے۔ اگر میں بیکھوں گی کہ میں بری ہوں تو آپ میری تقعد این نہیں کریں گے، اور اگراعتراف کر لوں اور اللہ جاتا ہے کہ میں اس ہے بری ہوں تو پھر قعد لین کریں گے۔

لیعنی میری طرف ہے شبہ پیدا ہوگیا، اب اگریش اپنی بے گنا ہی بھی بیان کروں تو آپ جھے سچائیں جانیں گے، ہاں اگریش گناہ کا افرار کرلوں جس کا الزام جھے پر لگایا جار ہاہے، اوریش ورحقیقت اس سے پاک ہوں، تو آپ مانیں گے۔

## "فوالذلاجد لي ولكم مثلا ..... عَلَى مَا تَصِفُونَ"

تو الله كاتم إيس آئي اورآپ كے لئے كوئى اور مثال تبين باتى سوائ بوسف الفيدة كو والد لين محضرت يعقوب الفيدة كوئى اور مثال تبين عصرت يعقوب الفيدة كريا ما تعقوب الفيدة كريا الفاظ كري وحضرت يوسف الفيدة كريا رسيس كم تقوب الفيدة كريا كالف المناف كالمناف كالمنا

موسین جوین و است است می ما سوری ترجمہ: اب تو میرے لئے مہر ہی بہتر ہے۔ اور جو ہا تیں بنائی جارہی ہیں، ان پراللہ ہی کی مددور کا رہے۔

## "لم تحولت فاضطجعت ...... أن الله منزل في شأني وحيا يتلي"

میرامعاملہ میرے دل میں اس ہے کہیں زیادہ حقیرتھا یعنی میں اپنی حیثیت اتنی نتیجیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی بات کریں اور قرآن میں وہ پڑھی جائے ، ہاں بیا امیدتھی کہ آپ تھا کوخواب میں کوئی بات یا کوئی چیز دکھا دی جائے اور اللہ جمل شانہ مجھے اس کے ذریعہ بری فرمادیں گے یعنی میری بے گنا ہی کے لئے کوئی خواب دکھا جائے گا۔

"فوالله ما رام رسول الله كمجلسه ........ من ثقل القول الذي ألزل عليه "

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرہاتی ہیں کہ اللہ کا تم اس کے بعد رسول اکرم ﷺ اپنی جگہ سے المشج بھی نہ تنے نہ کوئی گھر کا آ دی باہر گیا تھا، یہاں تک کہ آپ ﷺ پروی کی حالت طاری ہوگئی، لینی آپ ﷺ کو اس کیفیت نے آپ ﷺ کے چمرہ اس کیفیت نے آپ ﷺ کے چمرہ اس کیفیت نے آپ ﷺ کے جمرہ اقدس سے پسینہ گرنے لگا جسے جمان کے موتی ہوتے ہیں، حالا تکہ وہ سردی کا دن تھا، بیتنی اس کلام کے دزن کی وجہ سے ہوتی تھی، بعنی جوکلام مبارک آپ ﷺ پراتر تا تھا اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی تھی خت سردی کے ایام ہیں بھی آپ ﷺ کے جمرم مبارک سے پسینہ شکینے گلاتھا۔

"قالت: فسرى عن رسول الله 🚳 وهويضحك ..... اما الله فقدبر أك"

حضرت عا نشرصی الله تعالی عنها فرماتی میں که رسول کریم کے ہے وہ کیفیت اس حالت میں زائل ہوئی کرآپ کے تھک رہے تھے یعنی جب بیدوتی کی پر کیفیت ختم ہوگئی اور مشقت کی وجہ سے تھکا وٹ تھی ، تو آپ کے زمیم فرمایا اور سب سے پہلی بات بیفر مائی کدا ہے تا نشر: اللہ نے تمہاری یا ک واقعی بیان فرمادی ۔

# شكريها نكانبيس بلكهنا زمجوبي

"قالت: فقالت لي أمي: قومي إليه ...... فإني لا أحمد إلا الله عزوجل"

جب آنخضرت فضنے بیفرمایا تو میری والدہ نے جھ سے فوراً کہا کہ اٹھو، آنخضرت فکا شکریدادا کرو، تو میں نے کہا خدا کی تیم ایسا والدہ نے بھر اور گار کا شکریدادا کروں گا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برائت اور پاکدائنی پر دہی نازل ہوئی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا پر ایسا ہوئی کہ تمام گلوق سے نظر اٹھر کی ورنہ بدانعا مات ربانی اور تا نکدیز دی سب عنہا پر ایسا ہوئی کہ وجس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی باخوبی واقف تھیں کہ محس اعظم بھی کا شکر بھی واجب ہے ۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اس حالت بے خودی میں عکر نبوی سے انکار کرنامحض ادائے نازتھا نہ کہ آداب نا آشا کی علامت ہے۔

ناز کی حقیقت بیہ ہے کہ دل ودماغ جس کی محبت سے لبریز ہوزبان سے اس کے خلاف اظہاروا نکار، گمر باطن میں لینن دل ودماغ عشق ومحبت سے مخورہو، یمی خاہر میں نازتھا۔

ور نہ ظاہر ہے کہ نبی کریم ﷺ کی محبت وعظمت حضرت عا کشر صفی اللّٰہ عنہا کے سواکس کے دل میں ہوگی ، اور حضرت عا کشر صفی اللہ عنہا بھی جانی تھی کہ جو پھے برائت نازل ہوئی وہ حضورا کرم ﷺ کے ففیل ہی ہوئی کیکن سے بیوی کا شوہر کے ساتھ ایک ناز ہے۔ ہے

## آمات برأت

"قالت وأنزل الله ...... ثم أنزل الله تعالىٰ هذا في بوأتى"

حضرت عا ئشرض الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بید دس آیات میری برأت میں نازل .

> ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ جَاوُا بِ**الْإِلْكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ ﴾** ترجمہ: یقین جانو کرجونگ بیجھوٹی تہت گھڑ کرلائے ہیں ، وہ تہارے اندری کا ایکٹولہ ہے۔ اور میہ سے درب نے میری کے گنائی کوظاہر فرادیا۔

میں ہو بہو صفیق و کی چینے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے ، حضرت منط بن اُ ثاثہ کا ہے کہ او برصد قد کیا کرتے تنے رشتہ داری کی دجہ ہے اوران کے فقر کی وجہ ہے ، چنا نچہ اس واقعہ کے بعد انہوں نے قتم کھائی کہ منط بن اثا شد کے او پر پچھ فرج نہیں کروں کا ، اس کے کے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا برجہت لگانے والوں میں سے تنے ۔

> " فانزلُ الله تعالىٰ .......... وقال: لاانزعها منه ابداً" چنانچ الله تتالی نے بیآیت نازل فرمانی:

في قبال ابين النجوزى: الماقالت ذلك ادلالا كمايدل الحبيب على حبيبه. وقبل أشارت الى افرادالله تعالى بقولها ((فهبوالذي أنزل برأتي)) فناسب افراده بالحمد في الحال. ولا يلزم عنه ترك الحمد بعدذلك. و يحتمل أن تكون مع ذلك تمسكت بطاهر قوله لها ((احمدى الله)) ففهمت منه أمرها بافراد الله تعالى بالحمد فقالت ذلك، وما اضافته الهمن الأفلاط المذكورة كان من باعث العضب فتح البارى، ج: ٨، ص: ٣٤٤

﴿وَلَايَاتُولُ أُولُو الْفَصُّلِ مِنكُمُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْفُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِ وَلَيْمَفُواوَلَيْصُفَحُوا دالًا تُوجُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ دوَاللَّهُ ظَفُوزٌ وَجِيمٌ ﴾

رور روسی اور مقت سورور روسی کرد اور مالی و سعت رکھتے ہیں ، وہ اسی تم شک سے جوالی خیر ہیں اور مالی و سعت رکھتے ہیں ، وہ اسی تم شک سکت اللہ کے درائے میں جرت کرنے والوں کو چوٹیس دیں گے، اور اُنہیں چاہئے کہ معانی اور درگذر سے کام لیس ۔ کیا متبیس بید پشند تبیس ہے کہ اللہ تبہاری خطا کس بخش وے؟ اور اللہ بہت بخشے والا، بوام ہمان ہے ۔

اس کے بعد حصرت ابو بکر بھائے کئے کہ ٹس تو خوش ہوں کہ اللہ جھے بخش دے ، اور پھر وہ مسطح ہے جو سلوک کیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا لین نفقہ دوبارہ جاری کر دیا ، اور کہنے گئے بخدا میں اس سلسلہ کو بھی بندنہ کروں گا۔

# حق کی گواہی مقابل سے بھی

"قالت عائشة: و کان وسول الله اسال زینب ...... و الله ماعلمت الاخیراً " تبهت کے ایام رسول کریم اف نینب بنت بحش رضی الله عنها جو میری سوکن تھیں، ان سے بھی میر بے بار سے بیس سوال کیا تھا کہ تم عائشہ کو کیا جانتی ہو، اور تم نے اس کو کیا پایا؟ انہوں نے عرض کیا یارسول الله! میں اپنے کان اور آگھ کو تحفوظ رکھتی ہوں اور سوائے فیر کے اور کوئی بات میر سے علم میں نہیں، اور اللہ کی قیم ! میں تو عائشہ کو ٹیک اور بہتر ہی تھی ہوں ۔

## "قالت عائشة: وهي التي تساميني ...... فعصمها الله بالورع"

حضرت عائشرض الله تعالی عنها فرماتی بین که حضورا کرم گلی تمام از دارج میں زیب میرے برابر کی مختص ، الله نعالی عنها فرماتی بین که حضورا کرم شکی تحال ان کو تنگی کی دجہ ہے ان کو حضورات میں میرے ساتھ سب سے زیادہ مقابلہ کیا کرتی تھی تو اگر کوئی غلط بات کہتی تو میرے بارے میں ہیر کہتی ، انہوں نے بھی منہیں کہا تو ان کو تقویل کے دجہ سے مخوط رکھا۔ ۔

#### ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ "قالت: وظففت أختها حمنة ......... فهلكت من هلك"

حضرت عا کشیرض اللہ تعالیٰ عنہا فر ہاتی ہیں کہ گر ان کی بہن حمنہ نے لڑ ائی شروع کردی، اور وہ بھی تہب لگانے والوں کے ہمراہ ہلاک ہوگئیں۔

بعنی میہ خیال کر کے کہ حضرت عاکشر رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک یا تیں مشہور ہوں گی تو اس سے حضرت زیت بنت جش رضی اللہ عنہا نے حضرت عا کشر رضی اللہ عنہا نے حضرت عا کشر رضی اللہ عنہا نے حضرت عا کشر رضی اللہ عنہا کی یا کدامنی کی گواہی دی۔ اللہ عنہا کی یا کدامنی کی گواہی دی۔

#### "قال ابن شهاب فهذا بلغني من حديث هؤلاء الرهط"

ا بن شہاب حدیث بیان کرنے بعد فر ماتے ہیں کہ بیر حدیث چار آ دمیوں سے بیچھے کپٹی لینی حضرت عروہ بن زہیر ، سعیدا بن المسیب ، علقمہ بن وقاص اورعبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود ہے۔

#### "ثم قال عروة: قالت عائشة ....... ماكشفت من كنف أنثى قط"

حصرت عروه بن زبیررض الله عجم کتبت بین که پھر حضرت عاکشرض الله عنبائد کہاالله کی شم وہ فخض جن کے بارے میں کمی کئی تھی وہ بات جو کہی گئی تھی لینی حضرت مقوان بن معطل پھید وہ ان با تو ل کوئن کر تجب کرتے اور کہتے سجان الله ، اس اللہ کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے بھی کسی عورت کا پروہ کھولا ہی نہیں لینی جب یہ نو بت بی ٹہیں آئی بھر یہ بہتان کی سااور جماع کیا!

## اشكال اوراس كى تطبق

اب اس میں ایک اور بہت بڑا اشکال ہوجاتا ہے وہ سے کہ ابودا ؤد بطحاوی، حاکم ، مندا حمد اور ابن حیان وغیر و میں حضرت ابوسعیہ خدر کی بھی سے روایت ہے کہ حضورا کرم لھے کے پاس ان کی بیوی شکایت لے کر آگی تھی اور یہ کہا تھا کہ سے جمعے مارتے بھی ہیں اور رات کوسو جاتے ہیں تو طلوع آ قمآب کے بعد تک سوتے ہیں وغیر وو غیر ہ -

جبکہ اس حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے کسی فورت کا پر دہ ہی نہیں کھولا، جس معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نکاح ہی نہیں کیا ، حالا نکہ دہ ہاں معلوم ہور ہاہے کہ یوی تھی اوران پر شکایت بھی چیش آئی۔

اس کا جواب اما میمیلی رحمہ اللہ نے بیدیا ہے کہ میہ جوروایت ہے بیدواقعہ پہلے کا ہے اور نکاح بعد میں ہوا ہوگا۔اس واسطے اس وقت کا واقعہ بیش آیا کین جس وقت میر کہدرہے ہیں اس وقت نکاح نہیں کیا تھا۔

اوردوسراجواب بيجى بوسكائ كاركاح بهو "ماكشفت من كنف انفى" سےمراديدےك

"على مسبول الحوام" يعن حرام طريق يركى عورت كاسترنبين كهولا-

لیمن بیجواب اس لئے کمزور ہے کہ بعض روایتوں پس آتا ہے کہ ''صاکح شیف سے مین کنف انشی لا علی سبیل الحلال ولا علی المحرام"انہوں نے دونوں کی لفی کردی۔

للبذاامام بيهي رحمة الله عليه كاقول زياده رائح ہے كه بعديس نكاح مواموگا۔ و

"قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله"

حضرت عا کشرضی الله تعالی عنها فر ہاتی ہیں کہ اس کے بعد حضرت صفوان بن معطل کا اللہ کی راہ میں ۔ مدہ و گئے ۔

۱۳۲ م ۱۳۰ حدثتی عبدالله بن محمد قال: أملی علی هشام بن يوسف من حفظه قال: أملی علی هشام بن يوسف من حفظه قال: أخبرنا معمر، عن الزهری قال: قال لی الوليد بن عبد الملک: أبلغک أن عليا كان فيمن قلف عائشة؟ قللت: لا، ولكن قد أخبرنی رجلان من قومک أبو سلمة بن عبدالرحمن وأبوبكر بن عبدالرحمن بن الحارث أن عائشة رضی الله عنها قالت لهما: كان علی

و قفى سنن أبى داؤد والبزاز وابن سعد وصحيح ابن حبان والحاكم من طريق الاعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد (رأن أمرأة صفوان بن المعطل جاء ت الى رصول الله في قضالت: بارصول الله ان زوجى يضربنى اذا صليت، ويقطرنى اذا مسليت، ويقطرنى علاة اصليت عن المسلية ولا يصلي على على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الأصليت على اذا صليت فانها تقرأ صورتى وقد نهيتها عنها، وأماقولها يقطرنى اذا صمت فانا رجل شاب لا أصبر، وأما قولها الى لا أصلى عنى تعطلع الشمس فانا أهل بهت قد عرف لنا ذلك فلا تستيقظ حتى تطلع الشمس) الحديث قال البزاز: هذا الحديث كلامه منكر، ولعل الاعمش أعده من غير ثقة فدلسه فصار ظاهر سنده الصحية، وليس الحديث عندى أصل انتهى. وما أعلمه به ليس بقادح، لأن ابن سعيد صرح في روايته بالتحديث بين الأعمش وأبي صالح، وأما رجاله فرجال الصحيح، ولما أعرجه أبو داؤد قال بعده: رواه حماد بن سلمة عن حميد عن ثابت عن أبي المعوكل عن النبي ، وهذه متابعة جيدة ولما ألم المحدث أصلا، وغفل من جعل هذه الطريقة الثانية علة للطريق الأولى. وأما استنكار البزاز ماوقع في منته فحمراده أنه محالف للمحدث البرا وغفل من جعل هذه الطريقة الثانية علة للطريق الأولى. وأما استنكار البزاز ماوقع في منته فعراده أنه مخالف للمحدث الرجل فقال: سبحان الله وألم مكشفت كنف النبي قط، أي ماجعلتها، والكنف بفتحتين الثوب فللت في كنف النبي أي بزنا. فتح البارى، ج ٨٠ ص ٢٠ ٢ ٢٠، ومن على ماذكر القرطبى أن مراده المستحد كنف النبي أي بزنا. فتح البراى، ومنذ المجدى وقية و ٢٠٨ ، ومنذ المحد، وقي:

مسلمافي شأنها، قراجعوه فلم يرجع. وقال: مسلما، بلا شك فيه، وعليه وكان في أصل العبق كذلك. ور

ترجمہ: اما م زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھے ولید بن عبد الملک بن مروان نے پوچھا کیا تم کومعلوم ہے کہ حضرت علی چھی حضرت عاکشہر منی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے؟ میں نے کہائمین ،البتہ تہماری قو م قریش کے دوآ دمیوں نے ،جن کا نام ابوسلہ بن عبد الرحن اور ابو کمر بن حارث ہے، جھے نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عاکشہر منی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی تھیں کہ حضرت علی چھا ان کے اس معالمے میں خاموش تھے، پھر کول نے تہری رحمہ اللہ رہشام بن یوسف ہے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھرانہوں نے باکمی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور پھرانہوں نے باکمی انہوں نے اضافہ کیا۔

# حضرت علی در اس معالم میں خاموش رہے

حضرت امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ولید بن عبدالملک نے کہا، ولید بن عبدالملک بیضلفہ بنوامیہ میں سے ہےاورامام زہری رحمہ اللہ کے زمانہ میں موجود تھا، قواس نے کہا کہ کیا آپ کو بیا طلاح کی ہے کہ حضرت علی کے ان لوگوں میں سے متے جنہوں نے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا کی تھی العیافہ بالنہ۔

" قلت لا" تویس نے کہا کرٹیس لیعنی امام زہری نے ولیدین عبدالملک سے کہا کہ حضرت علی کھیئے۔ تہمت نہیں لگائی تھی۔

. و لکن قد الحبونی رجلان النع" لین جھے آپ ہی کی قوم کے یعنی قریش کے دوافر ادابوسلمہ بن عبد الرحمٰن اور ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث نے تھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے ال دونوں ہے کہا تھا کہ "کان علی مسلما فی شانھا"۔

ا کی معنی پیروسکتا ہے کہ پیلفظ"مسلما" بھینیزاسم الفاعل بھی پڑھا گیا ہے کہ حضرت علی کھان کے معاملہ میں تسلیم کرنے والے تھے یعنی کہ حضرت عائش صدیقد رضی اللہ تعالی عنہا کے قول اور مؤتف کوشلیم کرنے والے تھے۔

دوسرامعنی بیہ درسکتا ہے کہ بعض حضرات نے ''مسلما'' کے معن'' کان مسامحتاً'' کے ہیں، لینی وہ حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے معالمہ میں خاموش تھے۔

ول انفرد به البخارى

خاموش ہونے کامعنی ہے ہے کہ وہ ان لوگوں میں داخل نہیں تھے جو با تیں بنار ہے تھے اور حضرت عا کشہ رضی اللہ ونہا پرتہتیں لگارے تھے یہ

تیسرامتی بیہوسکتاً ہے کہ اس کو "مَسلَما" (ہفتح اللام) بھی پڑھا گیاہے جس کے معنی بیہوں کے کہ ان کو اللہ کی طرف سے سلامتی عطا کی گئے تھی۔

الله تعالى نے ان كوحفرت عاكثه رضى الله عنها كے معامله ميں سالم ركھاتھا سلامت ركھاتھا، حفرت عاكثه رضى الله عنها كي شان كے عاكثه رضى الله عنها كى شان كے ظاف ہو۔ خلاف ہو۔

چوتمامین مصنف عبدالرازق کی ایک روایت پس "مُسَسلَّه مساً" یا"مَسُسلَسه مساً" کے بجائے "مسیسنا" آیا ہے اور "کسان عسلسی مسیسنا فی شانھا" کر حفرت علی پھی حفرت عاکثر دخی اللّه عنها کے معالمہ بِس بُرک بات کرنے والے تھے۔

کین امام بخاری رحمہ اللہ نے بیر وایت نقل نہیں کی ، کو یا اس روایت کو درست تسلیم نہیں کیا گیا اس لئے کہ اس کی نسبت سے خمیں ہے۔

## ناصبيون كاخبثِ باطن ادراس كاجواب

یدکہا گیا ہے کہ اصل میں بوامیہ کے بعد کے جوظفاء تھان کا ناصبیت کی طرف میلان تھا یعنی حضرت علی بھی حضرت علی دی کے اور برعم خود هیعان عثان میں سے تھوتواں واسط بعض اوقات ناصبی لوگ روا تیوں میں اس تم کا تصرف کر لیت تھے تاکہ ان کا اپنا مسلک ثابت ہو۔ تو حضرت علی دی کو بدنام کرنے کیلئے "مُسلّماً" یا" مُسلّماً" یا" مُسلّماً" اس نے روایت کردیا۔

اوراگر بالفرض بیردوایت کی طرح کمیں ثابت ہو بھی جائے تو "مسیٹ فسی شانھا" کے معنی ہرگزیہ نمیں کہ انہوں نے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا پر تبہت لگائی تھی بلکہ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہانے یہ بات کہی ہے کہ "محان مسیٹا فسی شانھا" تواس کا اشارہ اس واقعہ کی طرف ہے جوآپ نے افک کے واقعہ میں پڑھا تھا کہ حضرت اسامہ علیہ نے تو بہت کھل کریے کہا کہ حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا پر بیا تہا م غلط ہے اور جمیے سوائے خیر کے اور کوئی بات حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔

حضرت علی کا نے اس طرح جم کریہ بات نہیں کئی بلکہ حضورا کرم کا کتلی دینے کے لئے فرمایا کہ عورتیں آپ کے لئے بہت ہیں کیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ گھریش کا م کرنے والی جارہیے ہوچھے لیجئے، وہ مجھ بات ہتا دے گی ۔اس لئے نہ تو تہمت لگائی تھی لیکن ساتھ میں یہ کہاس طرح جم کران کا د فاع بھی نہیں کیا تھا جس طرح حضرت اسامه بن زیدهه نے کیاتھا۔ ۱۱

ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے اس بات کو "مسین افسی شانھا" سے تعبیر کردیا ہو ،اوراس کااثر حضرت عا نشدرضی الله عنها پریے شک رہایہاں تک کہ جب مض الوفات کا واقعہ بیان کررہی تھی تو حضرت عباس 🚓 کا نام لیا حضرت علی 🚓 کا نام نہیں لیا ،ای وجہ سے کہ ان کے دل میں اس بات کی تھوڑی ک ر بحث تھی کہ اس طرح انہوں نے جم کر کیوں تر دیز نہیں گی۔

تواس کواگر "مسيا في شانها" تيركرديا بوتواس مين بهي كجريعينس ب-اگرمصنف عبد الرزاق كي روايت كسي درج مين سحح البت موجائ لين سحح بات بدب كه وه البت نبيل ب، اور اصل ين "مسلما" يا "مسلما" ب- أيل

٣٣ ١ ٣ \_ حدث ناموسي بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن أبي وائل: حدثني مسروق بن الأجدع قال:حدثني أم رومان ،وهي أم عائشة رضي الله عنهما قالت: بيسًا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأة من الأنصار، فقالت: فعل الله بفلان وفعل بفلان ، فقالت أم رومان: وما ذاك؟ قالت: ابني فيمن حدث الحديث. قالت: وما ذاك؟قالت:كذا وكذا، قالت عائشة: سمع رسول الله ، قالت: نعم ، قالت: وأبو بكر ؟ قالت: نعيم، فخرت مغشيا عليها . فماأفاقت إلا وعليها حمى بنافض فطرحت عليها ثيابها فغطيتها ،فجاء النبي ﷺ فقال: ((ماشأن هذه؟)) فقلت: يا رسول الله أخذتها الحمر بسافيض. قيال: ((فيلعل في حديث تحدث؟)) قالت: نعم: فقعدت عائشة فقالت: والله لنرر حلفت التصدقوني ،ولئن قلت التعذروني ،مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه ﴿وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ قالت: والصرف ولم يقل شينافانزل الله عدرها. قالت بحمدالله بحمد أحدولا بحمدك. [راجع: ٣٣٨٨]

ل الطاهر أن نسبة هذه اللفظة الى علي يه من حيث اله لم يقل مثل ماقال أسامة بن زيد: أهلك، ولا نعلم الا خيراً، بل قال: لم يعنيق الله عليك والنساء سواها كثير، ومن هذا أن بعض الغلاة من الناصبية تقويوا الى بني أمية بهذه اللفظة، فجزى الأ تعالى الزهرى خيراً حيث بين للوليد بن عبدالملك ما في العديث المذكور. عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ٢٩٩

ال عمدة القارى، ج: ٢٩٩، ج: ١١، و فتح البارى، ج: ٣٣٤، ص: ٤

۲۳ \_ کتاب المغازي

ترجمہ: ابو وائل مسروق بن اجدع نے کہا کہ مجھ ہے اُم رو مان (حضرت عا کشرضی اللہ عنہا کی والدہ) نے کہا کہ میں اور عائشہ دونوں بیٹھی ہوئی تھیں، کہاتنے میں ایک انصار بیٹورت آئی اس کا نام مجھے معلوم نہیں، وہ کہنے گل اللہ فلاں، فلاں، فلاں کو تباہ کرے، میں نے یو جھاا یہا کیوں کہتی ہو؟ کہنے گلی۔میرا میٹا بھی اس بات میں شريك ب، تبهت لكانے والوں ميں، امرومان نے كہاو وكون كابات ہے؟ تو پھراس نے تبهت كا واقعہ بيان كيا، حضرت عا نشەرضی الله تعالی عنها نے کہا کیا حضورا کرم 🕮 کواس بات کی اطلاع ہوگئی ہے اس نے کہا ہاں ، پھر یو چھا اور حفرت ابو بکر کھو کو؟ کہا ہاں، بس بیر سفتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے ہوش ہو کر گر پڑیں، ہوش آیا تو بخار کی حالت میں لرزہ طاری تھا، میں نے کپڑے اڑھادیئے اورجم کو چھپا دیا، اس کے بعد حضورا کرم ﷺ اندرتشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے جواب میں کہا کہ ان کولرزے سے بخار آگيا ہے،آپ الله فرايا معلوم ہوتا ہے شايداس طوفان يعن تهمت كى بات كاعلم ہوگيا ہے! ميس نے عرض کیا تی ہاں، پھر حضرت عا تشرضی الله عنها اٹھ کر بیٹھیں اورتشم کھا کر کہنے لگیں کہ اگر میں اپنی بے گنا ہی بیان کرول تو بھی آپ ﷺ کویقین نہیں آئے گا،اب تو میرااورآپ ﷺ کا حال ایسا ہے جبیبا یعقوب اوران کے بیٹوں کا تھا، یعقوب الطیلانے نے صبر کیا اور کہا میں اللہ سے تہاری بنائی ہوئی پر مدوطلب کرتا ہوں، آپ 👪 بیان کر خاموش چلے گئے، آخر اللہ تعالی نے حضرت عا ئشہر ضی اللہ تعالی عنها کی پاک دامنی ظاہر فر مائی اور وہ کہنے لگیں میں اللہ کے سواکسی کاشکر بیادانہیں کرتی۔

# ام رو مان رضی اللّه عنها سے روایت کرنے میں شبہ

حضرت مسروق بن الا جدع فرماتے ہیں کہ جھے ام رومان رضی اللہ عنہانے بیحدیث سنائی ،ام رومان حضرت صدیق اکبر کھی کی اہلیہ اور حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی والدہ ہے۔

اس میں بعض لوگوں کوشبہ پیدا ہواہے کہ مسروق بن الا جدع کا ساع ام رو مان رضی اللہ عنہا ہے کیے ہوگیا کیونکداصحاب سیر میں مشہور ہیہ ہے کہ ام رو مان کا انقال رسول کریم 🕮 کے عبد مبارک میں ہوگیا تھا، تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مسروق بن الا جدع اگر چہ حضور ﷺ کے عہد میں پیدا ہو چکے تھے لیکن اس قابل نہیں تھے کہ بیام رومان رضی اللہ عنہا سے ملے اوران سے حدیث سنے۔

اس اشکال کا سارا دار دیداراس بات پر ہے کہ ام رو مان کے بارے میں بیرتصور کیا جائے کہ حضور 🐞 کے عہد مبارک ہی میں وفات یا گئی تھی۔

یہ بات واقدی نے کہی ہے اور واقدی محدثین کے ہاں قابل اعتادنیس ہے ،اس لئے اس بات کو

درست نہیں سمجھا جاسکتا کہ حضرت ام رو مان رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے عمد مبارک ہی میں وفات پا پیچکی تھی۔ صحیح بات بیہ ہے کہام رو مان رضی اللہ عنہا بعد میں بھی زند ور ہیں اور پھر سروق بن الا جدع سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھران کو بیر حدیث سنائی۔ واقد کی کی ایک روایت کی بنیا دیر صحیح بخار کی کی اس روایت پر اعتراض کرناں سہ جہیں ہے۔ ۳

" قبالت: بہنا الا قاعدہ الا و عائشہ الغ" ام رو مان فر ماتی ہے کداس دوران کہ میں اور عائشہ رضی الله عنها پیٹی ہوئی تھی ، است میں انصار میں ہے ایک عورت آئی اور آ کروہ یا تھی کرنے تگی ۔

کہنے گا کہ "فعل الله بفلان وفعل بفلان الغ" کراللہ فلاں کا ایسا کرے، فلال کا ایسا کرے، فلال کا ایسا کرے، فلال فلا صحف کو برا بھلا کہا۔

"الله و مسروق لم يدرك أم رومان وكان يرسل هذا الحديث عنها ويقول ((سنلت أم رومان)) فوهم حصين فيه حيث جعل السائل لها مسروقا، أو يكون بعض الفقاة كتب سئلت بالف فصارت ((سالت)) فقر تت بفتحين، قال على: ان بعض السولة قد رواه هن حصين هي الصواب يعني بالتنعذ، قال وأعرج البخارى هذا الحديث بناء على ظاهر الاستعمال الولم ينظهر له علة النهى، وقد حكى المزى كلام الخطيب هذا في التهذيب وفي الأطراف ولم يتعقبه بل أقره وزاد أنه روى مسروق عن ابن مسعود عن أم رومان، وهو أشبه بالصواب. كذا قال. وهذه الرواية هذذة وهي من المزيد في معصل الإسانيد على مامنوضعه. والذي ظهر لي بعد النامل أن الصواب مع البخارى، لأن عمدة الخطيب ومن تبعه في دعوى المرهم الاعتماد على قول أن عمدة الخطيب ومن تبعه مست، وهو شيء ذكره المواقدي، ولا يتعقب الإسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي. وذكره الزبير بن بكار بسند منشقطع فيه ضعف أن أم رومان صالت سنة مست في ذي الحجة، وقد أشار البخارى الى رد ذكر ما لزبير بن بكار بسند والصعيم في ذي المحجة، وقد أشار البخارى الى رد ذكر من الزبيد بن بكار بسند والمصغير فقال بعد أن ذكر أم رومان في قصل من مات في خلاقة عضان روى على بن يزيد عن القاسم قال مات أن حلام مسروق أصند، أي أقرى اسنادا وأبين الصالا رومان في زمو البي ومراه بسراهيم المناح بها أم رومان وله خمس عشرة منية، فعلى هذا يكون سماعه ، بها لما النهى وموزم ابراهيم السروي كان في سنة الهجرة ولهذا قال ابو نعيم الاصبهاني: عاشت أم رومان بعد النبي هي مد ١٣٠٧، و عمدة القارى، جن ١٤٠١، صن ١٩٠٩، 
"قالت وما ذلک الغ" امرومان نے کہا کہ کیابات ہے جوتمہارے بیٹے نے بنائی ہے توانہوں نے کہا کہ یہ باتس بنائی ہیں اورواقعہ افک بیان کیا یعنی حضرت عائشہرضی الله عنہا پر جوتہت لگائی تم تھی اسکا قصہ بیان کیا۔

" قالت عائشة: مسع د صول الله ها؟ المنع" تو حفرت عائشرضى الله عنها نے جب سنا كدوه بيد بات كدرى ہے تو حضرت عائشر دخى الله عنهانے پوچھا كيا رسول الله هانے بھى بيد بات مى ہے؟ تواس نے كہا تى ہاں، چر بوچھا كياصد بين اكبر هدنے بھى تى ہے؟ تواس مورت نے كہا بى ہاں!

'' المنعوت مغشیا علیہا النے'' تو حفرت عائشرضی الله عنها گریڈی اس حالت میں کہ صدمہ کی وجہ سے ان پرغثی طاری ہوگئی، اس کے بعدوہ ہوتی میں نہیں آئی مگر اس حالت میں کہ ان کے او پرلرزے کے ساتھ بخار پڑھا ہوا تھا، بینی بخار کی وجہ سے کیکی طاری تھی۔

" لمطرحت الغ" تو اُم رومان رضى الله عنهائے حضرت عائشہ رضى الله عنها كے او پراپنے كيڑے ڈال دئے اوران كو ڈھانپ دیا۔

" فیجاء النبی کا فقال: ماشان هده؟ الغ" حضوراکم کا تشریف لا ، آپ کا نوام کا تشریف لا ، آپ کا نوام دو ان رفتی الله عنها کے اور الله عنها کو بخار چر می الله عنها سے بوچها کیا بوا ہے؟ تو اُم رومان رضی الله عنها کے بخار کی گیا ہے تو آخضرت کا نوام دو ان کی کہ یہ کہی بواک ہے ہے ہیں کی وجہ سے ہے جو یا تیس بنائی جاری ہے؟"قالت نعم" توام رومان رضی الله عنها نے کہا کہ جی بال!

" فحقعدت عائشة فقالت: والله لئن حلفت الحن" پیر حفرت عا تشرضی الله عنها المحد كريشيس اوروه با تمس كبيس جريسلي بھي گزرچكى ہے۔

"قالت: وانصوف ولم يقل شيئا الغ" آپتشريف لے گے اوراس وقت کچھ کہائيس، پحرالله تعالى نے ان كاعذرنازل فرماديا۔

ام رو مان رضی الله عنها کامیه واقعہ جو یہاں آیا ہے تو اس میں اور پہلی حدیث میں بیان کر دہ واقعہ ا لک میں بعض جز دی تفصیلات میں تھوڑا بہت فرق ہے۔

اس فرق میں بعض حضرات نے مختلف طریقوں سے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کیکن میں سمجھتا ہوں کہ تطبیق دینے کی حاجت نہیں ،اس لئے کہ روانتوں میں اختلاف کسی مرکز کی اور جو ہری معاملہ میں تو ہے ہی ٹہیں، پھے جزوی تفصیلات ہیں جن کی وجہ سے راوک کی روانتوں میں تھوڑا سافرق واقع ہوا۔

حضرات محابہ کرام ہوں یا تا بعین ہوں یا تع تابعین کے ہوں وہ احادیث کے مرکزی اور جو ہری مفہوم کو تخوظ رکنے کا پوراا ہتما م فرماتے تھے لیکن جزوی تفسیلات میں کمیں کتاب ہتما م نمیں کرتے تھے۔ایک نے ا پی طرح روایت کر دیا اور دوسرے نے دوسری طرح روایت کر دیا۔ اس طرح سے نہ روایت کی بحثیت مجموعی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہے اور ندان حضرات پر کوئی الزام عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔

بدا کی طبعی اور فطری بات ہے کہ تھوڑ ابہت فرق ہوہی جاتا ہے، آج کل تو کوئی حدوحساب ہی نہیں رہا۔

# مثال- باحتیاطی کی حدہوگئی

ا یک دفعہ مولانا منظورا تمریخینوٹی رحمہ اللہ تشریف لائے تھے، پکھ بات کررہے تھے تو جوصاحب ان کے ساتھ آئے ہوئے۔ ساتھ آئے ہوئے تھے، میں نے ایک جملہ کہا جو چھالفاظ پر حشمل تھا، وہ مولانا ذراس نہیں سکے تو بو چھا کہ کیا کہا؟ ان صاحب نے ان چھلفتوں کو بیان کرنے میں اور روایت کرنے میں تین غلطیاں کیس۔ ای وقت میں نے جوبات کی تھی اس کونفل کرنے میں تین غلطیاں میرے سامنے کیس۔ میں نے اس کوکہا کہ میں نے بیڈیس کہا تھا بلکہ میں نے بدکہا تھا اور بھر میں نے ذرابلندآ وازے کہددیا۔

۔ اس وقت میں بیسوج رہا تھا کہ لوگوں میں خلاف احتیاط بات نقل کرنے کی عادت عام ہوگئ ہے کہ ابھی ابھی ایک جملہ کہا گیا اس کوفورا و نقل کررہے ہیں بعر بھی اس کے اندر تین غلطیاں اور وہ بھی مرکزی اور جو ہری غلطی بہتیںں کم معمولی غلطیاں موں نوبیوحالت ہوگئ ہے، لوگ نقل کرنے میں اہتمام نہیں کرتے ہیں۔

حضرات محابہ کرام گنے خضورا کرم ﷺ کے اقوال ادرافعال کونٹل کرنے میں بڑا ہی اہتمام کیا لیکن وہ اہتمام کیا لیکن وہ اہتمام زیادہ تر مرکزی اور جو ہری مفہوم میں ہوتا تھا، اور بید جو چھوٹی چھوٹی چھوٹی سی تنظیلات ہوتی ہیں کہ پہلے حضورا کرم ﷺ نے بنے بات کہی تھی یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہی ہوئے کہا تھا، اس تم کی رضی اللہ عنہا نے کہی اور جو عورت آئی تھی اس نے باہرجاتے ہوئے کہا تھایا اندرآتے ہوئے کہا تھا، اس تم کی تفصیلات میں اگر تھوڑا سااختلاف ہوجائے تواس میں تطلق کا ارتکاب کرتا کوئی منروری نہیں۔
منروری نہیں۔

٣١٣٣ ـ حدثش يعيى: حدثنا وكيع، عن نافع، عن ابن عمر، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضى الله عنهاكانت تقرأ: ﴿إِذْ تَلِقُونَهُ بِالْسِنَيْكُمُ﴾ . وتقول: ٱلْوَلَقَ:الكذب.قال ابن أبي مليكة: وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. [انظر: ٣٤٥٢]

بن بین میست میست ما تشریخی الله تعالی عنها نے [سورهٔ نورکی ] میآیت اس طرح الاوت کی ﴿ اِذْ قَدِلْقُونَهُ تر المستنب می الام کرزیر کے ساتھ پڑھی ، اور فرماتی تھیں کہ ہیں" وکوئی" نے لکلا ہے اوراس کے متنی جموت کے بیں۔ ابن ابی ملکیہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشر منی الله تعالی عنها اس آیت کوسب سے زیادہ جانی تھیں کیونکہ یہ

انہیں کے معاملے سے تعلق رکھتی ہے۔

# آیت کی تشریح اور قر أت

## ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ بِالْسِنَتِكُم ﴾ س

ر ترجمہ:تم اینے زبانوں سے لےرہے تھے۔

بیسور و نور کی آیت کی معروف قر اُت ہے، لینی لام کے فتح کے ساتھ۔

کین حضرت عا نشدرضی الله عنها کی ایک قر اَت بیتی اور یوں پڑھا کرتی تھیں "**اِذَ وَسِلِسَفُ وَ لَسِلَهُ ہال**یسنَوِ**جُم**" ۔

و تقول الولق: الكذب" اور فرماتی تھيں كہ ولق كم عنى جموت كے ہوتے ہيں كہ جب تم اپنى زبانوں سے جموث بول رہے تھے۔

''ق**ال ابن ابسی مسلیکہ الغ**"ابن الِی ملیکہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا دوسروں سے زیادہ علم رکھنے والی تقی لیخی قرآن کی اس آیت کا ، کیونکہ قرآن کی ہیآ تیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔

کین اس کے باوجود میقر اُت متواترہ اور شہورہ میں نیمیں ہے ، قر اُت شاذہ ہے۔اب بیقر اُۃ شاذہ ہے ۔اب بیقر اُۃ شاذہ قر آت کا تھم نہیں کہ بین اس کے باوجود میقر اُنہ کی دفت حضرت عائشرضی اللہ عنہا نے بیہ جملہ کہا ہو، کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوکہ ''اؤ کہا ہو کہ کہا ہوکہ ''اؤ کہا ہوکہ کہا ہوکہ کہا ہوکہ کہا ہوکہ کہا ہوکہ کہا ہوکہ 'کہا ہوکہ کہا کہا کہ کہا ہوکہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ

﴿إِذْ تَلَقُّونَهُ بِالْسِنَعِكُم ﴾ معروف قرأت يهى بـ

٣٥ ١ ٣ - حداثنا عثمان بن أبى شيبة: حداثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه فإنه كان ينافح عن رسول الله ، وقالت عائشة: استأذن رسول الله ، وقالت عائشة استأذن رسول الله ، في هجاء المشركين، قال: ((كيف بنسبي؟)) قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين.

وقبال مسحمد: حدلنا عثمان بن فرقد: سسمت هشاماء من أبيه قال: سببت حسان و كان ممن كثر خليها. [راجع: ٣٥٣١]

ترجمہ: ہشام بن عروہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کیا اور حسان بن عابت کے کر برا مست کہو، کیونکہ وہ روایت کر مے ہیں کہ میں اللہ تعالی عنہا نے رسول اگرم کے کے مراہ کا فروں سے لڑا کرتے تے مضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرما یا کہ ایک مرتبہ حسان نے رسول اگرم سے سے اجازت طلب کی ، کہ مجھے تریش کی خرمت اور جوکی اجازت و بیجے آپ کھے نے فرمایا تریش کو برا مت کہو کہ کوئکہ میں خود بھی قریش موں ، حسان بن عابت کے نے عرض کیا ہیں گئے ہے گریش آپ کو اس طرح نکال لوں کا جسے آئے میں سے بال کمین لے ہیں۔

ا مام بخاری رحمد الله كتيم بين كه بحد صونان بن فرقد نے كها كه بش نے بشام سے سنا، انہوں نے اپنے والد حرود على سنا، وہ كتيم تح بش نے حمان بن ثابت كا كو براكبا، كيونكه حضرت عائش رضى الله تعالىًّا عنها برجمت لگانے والوں بش تھے۔

## حمان بن ثابت الله الله

حضرت مروه بن زبیر رضی الله منها ، حضرت عائش رضی الله عنها کے بعاضیح ، فرماتے ہیں " ﴿ هم است الله عنها که الله عنها کے پاس جا کر صان بن ابت کے کوبرا بھلا کہنے لگا ، کیونکہ حسان بن ابت کے کامر ف بھی ہے است میں حصرایا تھا۔

"فق لت: لا تسبه فوات كان ينافع عن دسول الله "" حفرت عاكثر رض الله عنها في فر ما ياكدان كو برا بحلامت كود كيوكد بيرمول كريم هل كاطرف سه دفاع كياكر تح تق يتى كفار وشركين كر مقابله عن اسيخ اشعار كر و يدرمول كريم هاكادفاع كرتح تق \_

اس زبانہ میں ذرائع اہلاغ ریڈیو، ٹیلیویٹ ن اخبارات اور دیگرٹیس ہوتے تھے بلکہ اس زبانہ میں اہلاغ کا ذریعہ اشعار تھے۔ایک قسیدہ کسی شاعرنے کہ دیا تو وہ لوگوں کے زبان عام ہوجا تا تھا، اس سے پر دیگیٹرہ کیا جاتا تھا۔

میں میں کا رکھ اور مشرکین رسول کر یم ہے کے بارے میں جو یہ قسیدے کہہ کہ کرلوگوں میں پھیلایا کرتے تنے تو حضرت حسان بن جابت دان کے دفاع میں رسول کر یم ہی کا طرف سے قصائد کہتے تتے جس میں مشرکین کم کی جو ہوتی تھی اور حضورا کرم ہی کی تعریف ہوتی تھی ۔

معنی میہ ہے کہ عام طور ہے جو کا طریقہ پی قا کہ جب کسی کی جبوکی جاتی تھی تو اس کے آیا ؤا جدا دکی بھی جبو ہوتی تھی ، کہ تیرا خاندان ہی تیج نمین ہے ، یہ جو میں کہا جاتا تھا۔

اب جومشر کین مکہ تھے ان کا خاندان حضورا کرم ﷺ کے خاندان سے ملتا تھا، لہذااگران کے آباء واجداد کی جوکی جاتی تو حضورا کرم ﷺ کے آباء واجداد کی بھی جو ہوتی ۔ تو آپ ﷺ نے پوچھا کہ میرے نسب کا کیا ہے گا؟ جوکر نے میں اس کو کیسے تم سنجالو گے۔

"قال: اسلنگ منہم کسما تسل الشعرة من العجین" حضرت حمان در الله فرمایا کہ بیس آپ کوان میں سے بال نکال کئے جاتے ہیں۔ بیس آپ کوان میں سے اس طرح نکال لوں گا جیسے کہ گوند ھے ہوئے آئے میں سے بال نکال کئے جاتے ہیں۔ جب آٹا گوندھا ہوا ہوا وراس میں بال پڑجائے تواس میں سے بال کو تھنچ لوتو آرام سے نکل آتا ہے، ای طرح آپ کھاکوان میں سے نکال لول گا لینی جب میں جو کرول گاتو آپ کے آباء واجدا دکواس طرح نکال لول گا کہ ان کے اور جوکا کوئی حصر نہ کے، چنا نی حضرت حمان بن اباب تھے نے ایسانی کیا۔

ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب جوصفورا کرم کے رضائی بھائی تھے، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو استحد ہوں ہے۔ انہوت کا اعلان کیا تواس کے بعدوہ آپ کی وشمنی کا اطلان کیا تواس کے بعدوہ تھی ہے۔ انظہار آپ کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں جو یہ تھیدے بنا کربھی کرتے تھے۔ بعد میں مکہ تھرمہ کی فتح کے موقع پر اللہ تعالی نے ان کو دینِ اسلام کو تبول کرنے تو فیق بخشی اور اس کے بعد اسلام کا اور حضور اکرم کی کا انہوں نے برا دفاع بھی کیا ، کیان ابتدا میں برے جو یہ تھیدے بھی کہتے تھے۔

چنا نچ دھنرت حسان بن ٹابت است نے ابوسفیان کو یوں جواب دی \_

وأن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد

بے فئک بوئی شرافت و بزرگی بنو ہاشم میں بنوبٹ مخز وم میں ہے اوراے ابوسفیان! تیرا والد تو غلام ہے اور زبرہ کی اولا دنے جنہیں پیدا کیا ہے وہ تو شریف لوگ ہیں، لیکن تبہاری بوڑھیوں کوتو بزرگی نے چیموا تک بھی نہیں ہے۔

" بنت منخووم" سے حضوراقد س بھی کی دادی فاطمہ بنت عمرو بن عائمذ بن عمران بین مخزوم مراد ہیں ، جوآپ شے کے دالد ما جدعبدالله اور بچاابوطالب کی دالدہ تھیں، حضرت حسان بن ٹابت بیٹھ نے ان اشعار میں فرماتے ہیں شرافت اور بزرگ بنت مخزوم لینی فاطمہ کی اولا دمیں ہے۔

"ووالسدك السعسد" الماس بات كالمرف اشاره كيا كدر دهقيقت الوصفيان كه والدحارث كي والده كانا م مهيد بنت موجب تعام موجب، بنوعبر مناف كانقا تو اس طرح الومفيان كه والد كنسب ميس غلا كي پا كَل جاتى تقيم جبكه اس طرح الومفيان كي والده كه والدين الومفيان كه نانا بهمي غلام تقيم ، اس طرح ودهيال اور منسال دونوس ميس غلامي ما كي حاتى هه -

"ولم پیقوب عبدانوک المعجد" ابوسنیان کی جوش کها که جهان تکتهار آخل به تو تمهارا باپ مجی غلام بتمهاری جو بوی بوژهیاں میں ان کو بررگی اور شرافت مچور مجی نیس گذری - جباحت و اگرام گئے کے نموال کا تعلق بنوز ہرہ ہے ہے ، بنوز ہرہ آزاداور شرفاء میں اس لئے ان کی ساری اولا دیز رگا ند صفات کے ساتھ متصف ہیں۔

۔ اس طرح ابوسفیان بن مارٹ کی جو کی کہ رسول کر یم 🚳 کا پورا خاندان اس جو سے محفوظ رہا، تو اس کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔ 19

"وقال محمد حداثنا عدمان الغ" عروه بن زبير رضى الله عبم اكتبتي بين كديش في حسان بن ثابت عليه كي برائي كي تقى اوربيان لوگول بش سے بين جنبول في حضرت عائش رضى الله عنها كے بارے بش باتىم كي تيس \_

١٣٦ م حدث الشربن خالد: أخبرنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبى النسحى، عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضى الله عنها وعندها حسان ابن البت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال:

حصان رزان ما نزن بريبة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل

فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك، قال مسروق: قلت لها: لم تأذى له أن يدخل عليك؟ وقد قال الله: ﴿ وَاللَّذِي لَهُ أَن كِنُرَهُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ صَطِّيْمٌ ﴾ فقالت: وأى عذاب أشد من العميع؟ قالت له: إنه كان ينافح، أو يهاجي عن رسول الله الله: والله : (الله : ٢٥٥٥) ١١.

ترجمه: مروق نے کہا کہ ہم حفرت عائشصد يقدرضى الله تعالى عنهاكى خدمت ميں عاضر موسے تو

ول اصد القابة، حرف الحاء، باب الحاء والسين، حسان بن ثابت، ج: ٢، ص: ٢
 ال وفي صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، وقم: ٣٥٣٣

حفرت حمان بن ثابت الله ان کواشعار سنار ہے تھے اور کہدر ہے تھے ۔ وہ پاکدام من وباوقار ہیں بھی ان پرتہت نہیں لگائی جاسکتی وہ تم میں بھو کی رہتی ہیں، بے خبر عورتوں کے گوشت سے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہانے ان سے کہا بیتو ٹھیک ہے، مگرتم ایسے نہیں ہو۔ سروتی کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے عرض کیا کہ آپ حمان بن ثابت ﷺ کواپنے پاس کیوں آنے دیتی ہیں؟ حالا کدا للہ تعالی فریا تا ہے:

﴿ وَالَّذِي تَوَلِّي كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾ الله ترجمه: ادران میں سے جس فض نے اس (بہتان) کابرا حصد اسے سرلیا ہے، اُس کیلئے توزیر دست عذاب ہے۔

توانہوں نے فرمایا اعرصے ہوجانے سے زیادہ کیا عذاب ہوگا؟ پھر بیٹھی کہا کہ حضرت حسان بن ثابت رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کا فروں سے مقابلہ کرتے اور شرکوں کی جوکرتے تھے۔

تشريح رجواب شكوه

مروق فرماتے بین کدیں حضرت عائشرضی الله عنها کے پاس گیا "و عسده عسان ابن فابت السبع" اوران کے پاس حضرت صان بن ٹابت کے بیٹے ہوئے تنے اوران کوشعر سنار ہے تنے اورا پنے پچھ شعروں کے ذریع تقییب کررہے تنے اوراس میں ایک شعریہ تفاکہ

حصان رزان ما نزن بريبة وتصبح غرثي من لحوم الغوافل

حضرت حسان بن ثابت عله اس شعر مل تعریف کررہے ہیں میں مجمتنا ہوں کہ یہ تصیدہ انہوں نے حضرت عا نشدرضی اللہ عنہا کی شان میں کہاہے،اگر چہ بعض لوگوں نے بیرمغی لئے ہیں۔

"بشبب بابیات له" سے مرادیہ ہے کہ شاعروں کا رواج تھا کی کے بارے میں شعر کہتے تو تشبیہ کے الفاظ کہا کرتے تھے، تو ای شم کے بیا شعار ہیں، غزل کے اشعار ہیں، کین میری نظر میں یہ بات سیح نہیں ہے۔
میچ میر ہے کہ دھنرت حسان بن ٹابت میں نے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی شان میں یہ تصیدہ کہا ہے اوران کی تعریف میں اپنی سابق علمی کی طافی کے لئے کہا ہے بلکہ اپنی معذرت بیان کرنے کیلئے کہ میری طرف نبت غلط کی تعلق میں نے تہت نہیں لگائی تھی، چنانچہ اس کا بیدا شعریہ ہے کہ

عل [النور: ١١]

```
"حصان رزان ما نزن بريبة"
                                                 "حصان" اليي عورت جوياك دامن يــ
                                 "د ذان" بهصیغهٔ صفت ہے اس کے معنی شرافت کے ہوتے ہیں۔
 "دزين" اور "دزان" - "دزان" نركراوراس كى مون "دزيدة" اور "دزان" بحى بوتا ب، تواس
                                     کے معنی شریف عورت کے آتے ہیں، پاک دامن ہے اورشریف ہے۔
                 "ما نزن بريبة" اوران كي بار ين ممان كى بات كانبيل كياجا سكا-
                       معنی ہے کسی پر تہمت لگانا، تو دن کے او پر تہمت نہیں لگائی جاسکتی کسی شک کی ۔
                                                  "وتصبح غرثي من لحوم الغوافل"
 اور بیشج کرتی ہے اس حالت میں کہ بھوکی ہوتی ہے لینی ان کا پیٹ غافل عورتوں کا موشت کھانے ہے
فالى موتاب، غافل عورتوں كامعنى يہ ب كدوه عورتين جن كو دنيا كے بارے ميں كوئى بات يدنيس ب يعن فت
و فجور کابری باتوں کا ،ان کے گوشت سے ان کا پیٹ خالی ہوتا ہے لین سیان کے گوشٹ نہیں کھاتی ، کھانے کے معنی
                                                                   به ب كدان كى غيبت نېيى كرتى -
          " هو تعي" بيموَنث ب" اهوث" كا اوراس كامنى بحوكا ، "هو" كمنتى بحوك كياب
بھوک میں آ دی کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو یہ میں اس حالت میں کرتی ہے کہ ان کا غافل عورتوں کی گوشت
             ہے پیدے خالی ہوتا ہے یعنی ریمی بھی عورت کی غیبت نہیں کرتی اور بیکس کے اور تہمت نہیں لگاتی۔
تو حضرت عائش رضى الله عنهانے بين كرفر ماياكه "لسكنك لسست المنع" الكين تم الي نبيس موتم تو
                                غوافل ر بخبر عورتوں كا كوشت كھاتے ہولينى تم نے كوياتهت لگائى ہے۔
تو جیبیا کہ میں نے عرض کیاتھا کہ اس تصیدہ کے آ مے جوشعر ہیں اس میں حضرت حسان بن ثابت 🐟
                نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اپنی برأت كا اظہار كيا تھا اوراس ميں اليک شعربي بھی ہے۔
        فلا رفعت سوطى الى انا ملى
                                                      فان كنت قد قلت الذي قدزعتم
         پس اگر میں نے این یاس سے وہ کہاہے جس کاتم لوگ میرے بارے میں خیال کرتے ہو
        توخدا کرے میری الگلیاں میرے کوڑے کونیا شائیں ( یعنی میرے اتھ مفلوج ہوجاتے )۔
یماں حسان بن ثابت اللہ برأت كا اظہار كررہے ہیں كہ میں نے بدیات نہيں كي اور نہ ہى تہمت لگا ألى۔
ربھی ہوسکتا ہے کہ منافقین کی کارستانی الی تھی کدا کی طرف تو انہوں نے خورتبہت لگائی اور پھراس
تہت کوبعض صحابہ کی طرف بھی منسوب بھی کر دیا تو ایک تیرے دوشکار، تو عین ممکن ہے کہ حسان بن ثابت کی ک
                                                                 طرف اس کی نسبت درست نه جو -
```

" قال مسروق: قلت لها: لم تأذبي له الغ" مروق كت بين مين في حفرت عا تشرض الله عنہا سے کہا کہ آپ ان کو کیوں اجازت دیتی ہے کہ بہ آپ کے پاس آئیں، جبکہ انہوں نے ایسی بات کہی تھی؟ تو حضرت عائشرضی الله عنهان فرمایا که اور نابینا ہونے سے بر ھرکیا عذاب ہوگا۔

آخری عمر میں حضرت حسان بن ٹابت عظمہ نابینا ہو گئے تھے تو گویا اس سے زیادہ کیا سخت عذاب ہوگا۔ "قالت له: إنه كان يدافح الغ" كم حفرت عائشهرضى الله عنها في مسروق ع كها كديدرسول كريم 🧸 کی طرف سے دفاع کیا کرتے تقے تو اس لئے ان کے بارے میں برا بھلا کہنا میں پسنونہیں کرتی اور ندان کو آنے سے منع کرتی ہوں۔ 14

**سوال: حضرت حسان بن ثابت ﴿ يُومِد قَدْ فِ لِكَا بَي ثَمِي يَهِ بَينِ؟** 

جواب:اس کی تفصیل میہ ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے اور حضرت مسطح بن ا ثاثه کا اور حمنه بنت جحش رضی الله عنبها کوحد قذ ف لگا کی گئی تھی۔

عبدالله بن أبي يرحد لكنے كا ذكرسنن كے اندرنہيں ہے ليكن حائم نے اپني متدرك كے اندراس كوروايت كياب أس ميس بكراس كوبعي حدقذ ف لكاني كي تقي وا

کیکن دوسری طرف علامه ماوردی رحم الله علیه نے حدّ قذف لگانے کا اٹکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں کی کو حد قذ ف نہیں لگائی گئی آور وجہ رہے کہ حد قذف لگانے کے لیے ضروری تھا کہ ایک تو صریح الفاظ میں تہمت ہواوردوسراید کد صرح الفاظ کی تہمت یا تو بیندے ثابت ہوجائے یا اقرار سے ثابت ہوجائے اور بید باتیں پوری طرح محقق نہیں ہوئی تھی۔

اس واسطےعلامہ ماور دی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہان کو حدثییں لگائی گئی ،لبذا جو جوروایتیں اس طرح کی آتی ہیں کہان کو صد قذ ف لگائی گئی ، ان روایتوں کو انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے۔

کیکن حافظ ابن حجرعسقلانی رحمة الله علیه کا زُجحان اس طرف ہے کہ وہ روایتیں جن میں حدقذ ف کا ذکر

الخطاب لحصان فيه اشارة إلى اله اغتاب عائشة رضى الله عنها حين وقعت قصة الافك وقد عمى في آخر عمره. عمدة القارىء ج: ١٤ ء ص:٣٠٣

ال مستن ابني داؤد، كتباب البحدود، بناب حد القذف، رقم: ٢٣٧٦، وستن التومذي، أبواب التقسير، باب: ومن سورية الشور، رقيم: MIA1، وسنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب حد القلاف، رقم: ٢٥٩٧، ومسند أحمد، مسند النساء ، مسند الصديقة عالشة بنت الصديق رضى الله عنها رقم: ٢٢٠ ٢٢٠، وسنن النسائي، كتاب الرجم، حد القذف، رقم: ! ۲۳۱ ے دہ سند کے اعتبار سے اتن کر در نہیں کہ ان کی وجہ سے یہ کہد یا جائے کہ صدنییں لگائی گئ تھی بلکہ حدلگائی گئ تھ۔ اور جہاں تک علامہ ماور دی رحمۃ اللہ سلیہ کے قول کا تعلق ہے کہ بینہ اور اقرار کے بغیر ٹیمیں ہوسکل ، تو ہوسکا ہے کہ بنہ اور اقرار پایا گیا ہواور اس بنا پر حدلگائی گئی ہو۔ بہر صورت بیہ معاملہ تھوڑ اسا مشکوک اور مختلف فیہ ہے کہ نی نفسہ صدلگائی گئی تھی ، یا نہیں۔ مع

ا فک کے متعلق صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں آئی ہیں،ان میں کہیں حدقذ ف کا ذکر نہیں ہے۔

# باب غزوة الحديبية

# (٣٦) باب غزوة الحديبية باب: جنگ مديبيكا تصه

صلح حديبيكا ببيثه خيمه

اس باب میں صدیبیہ کے مشرکے مشعد دواقعات اہام بناری رحمتہ الندعایہ نے ذکر فربائے ہیں۔ واقعہ مختصر آبیہ ہے کہ مضور اگرم ﷺ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ ﷺ اپ اصحاب کے ساتھ بیت اللہ کا طواف فربارہے ہیں تواس کے بعد آپ نے محابۂ کرام ﷺ کھم دیا کہ وہ عمرہ کی غرض سے روانہ ہوں، چنا نجہ آپ روانہ ہوئے اورای غرض سے روانہ ہوئے کہ آپ ﷺ عمرہ انجام دیں گے لیکن بعد میں کفار مکہ نے اندر داخل ہونے سے روکا جس کے بعد صلح حدیسہ کا واقعہ چش آیا۔

# جهادمين معامدات ومصالحت اور كتاب الشروط كي تفصيل

یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے متفرق واقعات کواس باب میں روایت کیا ہے ہلیکن اس کا جومنصل واقعہ ہے وہ یہاں روایت نہیں کیا اور کرآب الشروط میں ذرکر کیا ہے چونکہ سلسلہ غز وات کا جمل رہاہے ۔

لبذا مناسب بيمعلوم ہوتا ہے كہ وہ احادیث جو کتاب الشروط میں آئی ہیں، ان کو يہاں پڑھ لياجائے ۔اس كے بعد جوحد پثيں ہيں اور متفرق احادیث آرت ہيں ان کوجمی يہاں پر پڑھ ليس گے۔ان کو پڑھ لينے ہے سارے واقعات يجاشكل ميں آجا كيں ھے۔

لبذا آپ حدیث اوراس کی تشریح ملاحظه فرما کیں۔

ا ۲۷۳۱، ۲۷۳۱ و جدلنى عبد الله بن محمد: حدلنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنا معمر ووقان الخبرنى عروقهن الزبير ، عن المسور بن مخرمة ومروان ، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله في زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبى في: ((إن خالد بن الوليدبالفميم في خيل لقريش طليعة فخدوا ذات اليمين)) الوالله ماشعر بهم خالد حتى اذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض للدير القريش، وصارا النبى في حتى إذا كان بالنبية التى يهبط عليهم منها بركت به

راحلته. فقال الناس: حل حل، فالحت فقاله ١: خلأت القصواء ،خلأت القصواء . فقال النبي @ :((ماخلات القصواء، وماذاك لها بخلق و لكن حبسها حابس الفيل))، ثم قال : ((والذي نفسي بيده لا يسأ لونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها)).ثم زجرها فولبت،قال: فعدل عنهم حتى نزل باقصى الحديبية على لمدقليل الماء يتبرضه الناس تبرضا ، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكى إلى رسول الله العطش. فالتزع سهمامن كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ، فوالله مازال يجيش لهم با لرى حتى صدروا عنه فبينما هم كـذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانو عيبة نصح رسول الله ه من أهل تهامة فقال : إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال رسول الله ﴿ إِزَالِنَا لَم نَجِي لَقِتَالَ أَحِدُ وَلَكُنَا جَنَنَا مُعْتَمِرِينَ ، وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر ، فإن شاؤا أن يدخلوا فيسما دخل فيه الناس فعلوا و إلافقد جموا. وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفر د سالفتى، ولينفذن الله أمره ). فقال بديل: سأبلغهم ماتقول.قال :فانطلق حتى أتى قريشا،قال: إن قدجئنا كم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا ،فإن شئتم أن تعرضه عليكم فعلنا.سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبر ناعنه بشم ، وقال ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول، قال : سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي 🦓 فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم، الستم بالولد؟و الست بالوالد قالوا: بلي، قال: فهما, تتهموني؟ قالوا: لا،قال: الستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعني ؟ قالوا: بلي،قال:فإن هذا قدعرض لكم رشد، البلوها ودعوني آته. قالوا: الته ، فأتاه فجعل يكلم النبي الله فقال النبي الله نحوامن قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك: اي محمد، ارايت إن استاصلت امر قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجناح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فإني والله لاأرى وجوها وإني لأرى أوشوابامن الناس خليقا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبوبكر عله: امصص بظر اللات ، أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال : من ذا ؟ قالوا: أبو بكر، قال: أما والذي نفسي بهدي لو لايد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك .قال : وجعل يكلم النبي لله فكلما تكلم كلمة اخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قالم على رأس النبي ك ومعه السيف وعليه

المغفر. فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي كل ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله ، فرفع عروة رأسه فقال: من هذا ؟ قال المغيرة بن شعبة ، فقال : أى غندر ، السنت اسعى في غندرتك ؟ وكان المغير ةصحب قوما في الجاهلية فقتلهم واخدا أموالهم ثم جاء فاسلم. فقال النبي 總 :((اما الإسلام فاقبل ، وأما المال فلست منه في شي )) . ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي الله بعينة،قال : فواللهما تنخم رسول الله 🥮 نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بهاوجهه وجلده. وإذا امر هم ابتدروا أمره. وإذا توضاء كادوا يقتتلوان على وضوئه .وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له . فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي . والأون رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد الله محمدا. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،وإذاتوضا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيماله . وإنه قيد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته ، فقالوا: الته. فلما أشر ف على النبي ﴿ وأصحابه قال رسول الله ﴿ : ((هـــــــ ا فلان وهو من قوم يعظمون البدن في يعشوها له ))، فبعثت له، واستقبله الناس يلبون. فلما دأى ذلك قال: سيحان الله ، ماينبغي لهؤلاء أن يصدواعن البيت. فلما رجع ألى أصحابه قال: وأيت المدن قد قلدت و اشعرت، فماأري أن يصدواعن البيت. فقام رجل منهم يقال له :مكوذ برر حفص ، فقال : دعوني آنه، فقالوا : النه. فلما أشرف عليهم قال النبي 🦓 : ((هذا مكر زوهو رجل فاجر ))، فجعل يكلم البني الله فبينه ماهو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو، قال معمر: فاخبرني اي ،عن عكرمة : أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال البني ﷺ :((قد سهل لكم من أسركم)). قال معمر :قال الزهري في حديثه :جاء سهيل بن عمروفقال:هات اكتب بيننا وبينكم كتابا ،فدعا النبي فل الكاتب فقال البني فل اكتب : ((بسم الله الرحلن الرحيم )): فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهي، ولكن اكتب: باسمك اللُّهم، كما كنت تكتب. فقال المسلمون : والله لانكتبها لابسم الله الرحمن الوحيم . فقال الند. ه: ((أكتب :باسمك اللهم)). ثم قال: ((هذا ماقاضي عليه محمدرسول الله))، فقال سهيل: والله وكنانعلم أنك رسول الله ماصد دناك عن البيت والقاتلناك . ولكن اكت :

محمد بن عبدالله، فقال النبي ﷺ : ((والله إنسي لرسول الله وإن كلبتموني، اكتب: محمد بن عبدالله )).قال الزهري : وذلك لقوله :((لايسالونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها )). فقال له النبي ((على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به)). فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذناضغطة، ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب. فقال مهيل :وعلى أنه لا ياتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذدخل أبوجندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده. وقدخرج من اسفل مكةحتى رمي بخفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذايا محمد أول من أقاضيك عليه أن تردده إلى. فقال النبي ١١٤ : ((إنا لم نقض الكتاب بعد)). قال: فوالله إذا لم أصالحك على شي أبدا.قال النبي 3: ((فاجره لي))،قال:ما أنا بمجير ذلك لك.قال:((بلي فافعل)).قال: ما أنا بفاعل.قال مكرز: بل قد أجزناه لك.قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ الاترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله ، قال : قال عمربن الخطاب : فأتيت نبي الله كل فقلت : ألست بني الله حقا ؟قال :((بلي))، قلت :السنا على الحق وعدونا على الباطل ؟قال ((بلي))، قلت : قلم نعطى الدنية في ديننا إذن ؟قال: (( إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري )). قلت: أوليس كنت تحدثتناأنا سناتي البيت فنطوف به؟قال: ((بلي، فأخبرتك أنا نأتيه المعمام؟)) قمال:قملت: لا، قمال: (( فإنك آتيمه ومطوف بمه)). قال:فأتيت أبها بكر ، فقلت: يا ابابكر ، اليس هذا نبي الله حقا، قال: بلي، قلت: السنا على الحق وعدونا على الماطل ؟قال: بلي ،قلت فلم نعطى الدنية في ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل، إنه لرسول الله الله وليس يعصى ربه وهو نا صره ،فاستمسك بغرزه فوالله الدعلي الحق ، قلت: اليس كان يحدثنا الاستالي البيت فنطوف به ؟قال بلي، افاخبرك الك تأتيه العام؟قلت: لا.قال فإنك آتيه ومطوف به. قال: الزهرى:قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ، الصحابه: ((قوموا فانحروا الم احملقوا))،قال:فوالله ماقام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلمالم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فلكر لها ما لقى من الناس فقالت أم سلمة: يا نبي الله، ألحب ذلك؟ اخرج لم لا تكام أحد امنهم كلمة، حتى تنحربدنك، وتدعو حالقك

فيحلقك فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاحتي كادبعضهم يقتل بعضا غسما. ثم جاءه نسورة مؤمنات، فانزل الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو إِذَا جَاءَكُمُ الْمُوْمِنَاتُ مُها جِرَاتٍ فَامْتَحِنُو مُنَّهُ حتى بلغ ﴿بعِصَم الْكُوَافِرِ ﴾ فطلق عمر يومثل امرأتين كانتاله في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان، والأخرى صفوان بن أمية . ثم رجع النبي الله المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين ،قالوا: العهد الذي جعلت لنا.فدفعه إلى الرجلين ،فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة ،فنزلوا ياكلون من تمر لهم،فقال أبو بصير لأحدالرجلين: والله إلى لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال: أجل والله، إنه لجيد، لقدجربت به ثم جربت فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد وفرالآخرحتى أني المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله هرحين رآه: ((لقد رأى هذا ذعرا))، فلما التهي إلى النبي الله قال: قتل صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله قد والله اوفي الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم . قال النبي ، قار (ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد)). فلماسمع ذلك عرفانه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر،قال: وينقلت منهم أبوجندل بن سهيل فلحق بأبي بصير، فجعل لايخرج من قريش. رجيل قيد اسلم إلا لبحق بابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله مايسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوالها فقتلوهم وأخذواأمواهم . فأرسلت قريش إلى، النبي الله تناشده الله والرحم لماأرسل: فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي الله إليهم فألذ ل المُعَمَا لَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَثُ ايُدِيَهُمُ عَنُكُمُ وَآيَدِ يَكُمُ عَنُهُمُ بِبَطُنَ مَكَّةَ مِنُ بَعُدِ أَنْ الْحُفَرَ كُمُ عَلَيْهِمْ لاحتى بلغ ﴿ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ ﴾ كانت حميتهم أنهم لم يقروا ببسم الله الرحمان الرحيم. وحالو ابينهم وبين البيت .[راجع: ٢٩٥٠١ ٢٩،٠

قال ابوعبد الله: ﴿مَعَرَّهُ ﴾ (العر: الجرب، ﴿تزيَّلُوا ﴾: تميزوا، وحميت القوم: منعتهم حماية، واحميت الحمي ل

ـ كتـاب الشــروط، بـاب الشــروط فـى الجهاد والمصالحة مع أهل الحوب وكتابة الشـروط، رقم: ٢٧٣٢،٢٧٣١، صحيح البخارى ــ ج: ١، ص: ٢٤٨م، انعام البارى، ج: ٢٠، ص: ٣٨٥

### تثرتح

اس حدیث کویہاں اس لئے لائے ہیں تا کہ بیمعلوم ہو سکے کہ جہاد کے اندرمعاہدات کس طرح کئے جاسكتے ہیں اور اہل حرب كے ساتھ مصالحت كس طرح ہوتى ہے اور كس طرح شروط كھيے جاتے؟

تواس ميں روايت لقل كى "اخبوني ..... عووة بن زبيو ينظه الغ "امام ز ہرى رحمة الله عليه كہتے ہيں کہ جھے عروۃ بن زیر کانے مور بن مخر مداور مروان بن حکم دونوں نے بیروایت بیان کی ہے، "بعدق کل واحد منهما حدیث صاحبه "ان می سے ہرایک اپ ساتھی کی صدیث کی تعدیق کرتا ہے۔

"خرج رسول الله كل زمن المحديبية ..... ببعض الطريق" آپ حديبيكزماني من جب رواند ہوئے ابھی رائے میں تھے کہ آپ 🐞 نے فر مایا کہ خالد بن ولید، جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تے جمیم کے مقام برقریش کے گھوڑ ول کے ایک لشکر کے ساتھ طلیعہ کے طور پر موجود ہے۔

"قال النبي 🕮 : ((ان محالدين الوليد بالغميم ..... طليعة فمعدوا ذات المهمين))" واقعه بيرتعا كه جب آپ 🕮 سنركيليج روانه بوئ اور مكه محرمه كے قريب دو تين مرحلے كے فاصله ير پنچے، اس وقت آپ 🙈 کو جاموں نے بداطلاع دی کر آریش مکدایک بوالنگر لے کر ذوطوی کے مقام پر جمع ہو مئے ہیں جس کا مقصدیہ ہے کہ آپ 📾 کو مکرمہ میں داخل ہونے سے روکیں ۔ آپ 📾 کو ساتھ سا طلاح لی که آن کا ہراول دستہ یعنی مقدمته الحیش خالدین الولید کی سرکردگی میں ممم کے مقام پر جع ہے تو آپ 🐞 نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خالد بن الولید تمیم کے مقام پر قریش کے کچھ لفکر کے ساتھ موجود ہیں ، ہمارا مقصد چونکدلز نامیس ہے لبذا بجائے اس کے کہ مقابلہ کریں ان ہے دائیں طرف کا راستہ لے کرنگل چلو۔ یہ بات واضح رہے کہ خالد بن ولیداس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔

### طليعه كامطلب

طلیعہ جاسوس کو کہتے ہیں، جودش کی خبر لے کرآتا ہے۔ تو قریش کو پہند چل میا تھا کدرسول کریم 🕮 اینے امحاب کے ساتھ رواند ہوئے ہیں اور حضرت خالد بن ولید کوبطور طلعہ خبر معلوم کرنے کے لئے جمیجا ہے۔ "فوالله ماشعر بهم محالد ..... يوكض نذيواً لقويش" توالدكاتم حفرت فالدكوية بحاليس لك كرحضور الله في راسته بدل دياتها يهال تك ان كواج تك لكر كاغبارا را تا بوانظر آيا ، و جب غبار نظر آيا تودوڑتے ہوئے قریش کے پاس مے اور کہا کر حضورا کرم اللہ اسے سارے آدمیوں کو کے کرتھریف لائے ہیں، "وساوالبنی کے حصی کان ..... ہو کت به راحلته" نی کرئم کے چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ کا اس گھاٹی پر پنچ کہ جہاں سے اٹل مکرکے اوپراس گھاٹی ہے اتر اجا تا تھا، بین ایک گھاٹی تھی کہ اس کے اوپر پڑھ

كه جب و بال سے اتر تے تو مكه كرمه سرا منے ہوتا تھا، جب و ہاں پنچ تو اچا تک آپ كا کونٹی بیٹھ گئا۔

'' فعقال المساس: حل حل سس خلات القصواء '' اونؤ ل کوچلانے کے لئے لوگ حل ک ، آوازیں لکالتے تھے لیخن برکلر اونئی کواٹھ نے کیلئے اور جلانے کیلئے کہا جاتا تھا، تو وہ اونٹی اس وقت اُڑگئ تھی، تو لوگوں نے کہا کہ تصواء اُرگئ بقواء اُرگئ نے سی کھائی اونٹی کا نام تصواء تھا۔ ع

"فقال النبی ﷺ:((ما حملات القصواء ..... حبسها حابس الفیل" حضورا لقرس ﷺ نے فرمالقرس ﷺ نے فرمالقرس ﷺ نے فرمایا قصواء اڑی ٹیمیں اور بیاس کی عادت بھی ٹیمیں ، لینی کیئے کا مقصد بیرتھا کہ حضور ﷺ کا اوقتی تھی اور جب سے آپ ﷺ کے پاس تھی بہری بھی نبی کریم سل ﷺ کے ساتھ بیرمایل ٹیمیں اور بیاس کی عادت بھی ٹیمیں ہے ، لیکن اس کواسی روکنے والے نے روک لیا ہے جس نے اصحاب افیل کو روکا تھا۔

افیل کو روکا تھا۔

## "حابس الفيل" كنے كى وجہ

جب ابر ہدنے کد مکر مد پر تہلہ کرنے کے ارادے ہے ہاتھیوں پر شتمل لشکر کے ہمراہ مکہ مکر مد کا قصد کیا تو اللہ تعالیٰ نے فیل بعنی ہاتھیوں کے نشکر کو مکہ مکر مدیس داخل ہونے ہے روک دیا تھا تو اس وقت قسواءاو نخی کا رک جانا رہمی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔

یے ایک طرح ہے اس بات کا غیبی اشارہ تھا کہ اگر اس موقع پر مکه مرمه میں وافل ہونے ہے آپ لوگوں کوروک دیا جائے تو اس سے رنجیدہ ہونے کی بات نیس ۔ س

بیادلند تعالی کی طرف ہے نیبی اشارہ تعااس بات کا کرئیں ممکن ہے کہ اس مرتبہ مکہ تمرمہ میں آپ داخل نہ ہوئیس اور اگر اب امراکا تو بیٹن جانب الند ہوگا اس پر زنجیدگی کی ضرورت نہیں۔

ع. ((والقصواء)) بفتح القاف ومسكون الصاد العهملة وبالعد: اسم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . عمدة الغزى، ج: ١٠ من: ١١

ع ((حابس الفيل عن مكة))، أي: حبسها الله عزوجل عن دخول مكة كما حبس الفيل عن دخول حين جيء به لهدم الكبد. عمدة القارى، ج.٣٠ ١، ص: ١١

# صلح کے لئے طبعی رجحان

"لم قال: ((والذى نفسى بيده لايسالوننى ..... اعطيتهم اياها" جبير بات بوكن كه اوٹنی رک گئاتو آپ 🦚 نے فرمایا کہ تتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میمشرک لوگ مجھ سے نہیں مانکیں سے کوئی ایساعمل جس میں کہ تعظیم ہوتی ہو حربات اللہ کی تحربیں ان کو دے دوں گا ، یعنی اپنا بیارادہ ظاہر فرمایا کہ اگر کوئی مصالحت کی بات کریں مے اور مصالحت کی بات کرنے میں بشر طیکہ اللہ کی حرمات کی تعظیم کے خلاف کوئی بات نہ ہوتو میں اس کو تبول کرلوں۔

"فسم زجوها فوثبت" جبآب الله في بداراد ولفظول من ظاهر فرمايا كدمير الزن كااراد ونهيس ہےاور پھراس کے بعدا ڈٹنی کوا ٹھایا تو وہ کو دکر کھڑی ہوگئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے بہی منظور تھا کہ نبی کریم 🙈 صحابہ کرام 🐟 کے سامنے بیاعلان فرمادیں کہ میں کسی لڑائی وغیرہ براصرار نہیں کروں گا بلکہ اگر کوئی مصالحت کی بات ہوگی جس میں حرمات الله ك تعظيم كے خلاف كوئى چيز نه موتو ميں اس يومل كروں گا۔

"قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية ..... يتبرضه الناس تبرضا" تواسك بعد حضورا كرم كان الوكول سے كناره كئى كى جن كا مقابلہ برآنے كا خيال تھا، يہاں تك كرآپ مديبيك انتہائی کنارے پر جاکراترے،ایک چھوٹے ہے کئویں پرجس میں یانی بہت کم تھا،جس میں سے لوگ تھوڑ اتھوڑ ا یانی لےرہے تھے کنواں چھوٹا ساتھااور یانی اس میں کم تھا۔

"فلم يلبثه .... الى رمول الله الله العطش" تواجمي لوكون ني زياده ورنبير كذاري تلى كداس کو پھنچ ڈ الا بینی تھوڑی می دیر میں اسکا سارا یانی ٹکال لیا ، کیونکہ یانی تھاہی تھوڑا ،لوگ تھوڑ اتھوڑ اکر کے لے رہے تھے اور لشکر ہڑا تھا، تو جلدی ہی وہ پانی ختم ہو گیا تو لوگوں نے آپ 🛍 کے سامنے بیاس کی شکایت کی۔

"فالنوع سهما ..... أن بجعلوه فهه" تو آپ ان ایخ تیرش میں سے ایک تیر نكالا ، اورصحابه كرام 🚓 كوتحكم ديا كه بيه تيراس كنويس ميس ڈ ال ديں \_

"فوالله مازال يبجيش ..... صدروا عنه"الله كاتم إوه ختك كنوال تيرو النے كے بعد جوش مارتار ہاان کیلئے سیرانی کے ساتھ یعنی جوش کے ساتھ کویں میں خوب پانی چھینگار ہا، یہاں تک کہ صحابہ کرام 🊓 وہاں سے واپس چلے محے۔

"فبيت ماهم كذلك اذجاء بديل ورقاء ..... وكانوا عيبة نصح رسول الله 🖨 من

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

سے شرناء کا قبیلہ آگر چہاس وقت مسلمان تونہیں ہوا تھا اور حضور اقد س کھا کا با قاعدہ حلیف تو بعد میں بنا کیکن رسول کر بھم کھ کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتا تھا، ہمدردی بھی ایکی رکھتا تھا کہ بسا اوقات حضور اکرم کھے کے جنگوں میں مختلف طریقوں سے مددمی کیا کرتا تھا، توجب اس نے بیابات کی کہ حضور اکرم کھا تھریف لارہ ہیں اور ساتھ میں کفار کا موڈ دیکھا کہ دو اندر جانے ہے منع کر رہے ہیں تو بیر حضور اکرم کھا کے پاس آئے، اور اہلی تھا مدمیں سے مدرسول کرتے تھا وگوگ تھے۔

### **«عيبة"** كامعنى اورمراد

"هيبة" اصل مي تفر كي كوكت بين انسان جس مين مال واسباب ركها بي اليكن جب محاورة "هيبة نصبح" موقواس براده ولاك بين جوكي كرخير فواه بوت بين اوربيالل تباسرت تف- س

نتهامه

تہامداس وادی کو کہتے ہیں جو مکرمہ کے پہاڑوں اور سندر کے درمیان واقع ہے، جدہ بھی ای میں شائل ہے، بیدوادی تہامہ کہاتی ہے اور بنوٹز اعد کا تعلق تہامہ سے تھا، بیر ضورا قد س تھا کہاں آئے۔ ھی سفال: انھی تو کت کعب بن لؤی و عامر لؤی ..... و صادوک عن البیت "انہوں نے کہا کہ میں کعب بن لوی اور عام بن لوی کو چیوز کر آیا ہوں، بیرسب قریش کے قبیلہ کوگ شے ان لوگوں کو میں چھوڈ کر آیا ہوں، کہان دونوں قبیلے کوگ حدیبیہ کے پانیوں کے متعدد کنویں پر جاکر از گئے ہیں لیمی حدیبیہ کے بوگناف کو میں بین ان کوؤں پر جاکر انہوں نے پہلے سے بشنہ کرلیا ہے اور ان کے ساتھ بوے عظیم انگر ہیں اور ان کے پاس دودھ دیے والی اور بیچ دیے والی اور بیچ دیے والی اور بیچ کے دیے اس اور آپ تھے سے لڑنے والے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے رو کے والے میں اور آپ کے بیت اللہ سے رو کے والے ایس اور آپ کے بیت اللہ سے رو کے والے ایس اور آپ کے بیت اللہ سے رو کے والے ایس اور آپ کے بیت اللہ سے رو کے والے ایس اور آپ کے بیت اللہ سے رو کے والے ایس کوجائے نہیں دیں گے۔

ح العبية، بفتح العين المهملة وسكون الباء آخو الحووف وقتح الباء الموحدة، وهي في الأصل مايوضع فيه لياب لحقظها، والميراد بها هنا: محل نصحه وموضع أسراره. عمدة القارى، ج:١٣، ص:١٣

في وتهامة، بكسير الناء المثناة من فوق: وهي مكة وماحولها من البلدان. وحدها من جهة المدينة العرج، ومنهاها الى أقصى البعن. عمدة القارى، جـ ١٩٢٠م من ١٣٠٠

"**عوذ" "هالذ"** كى جمع ہے،جس كے معنى ہيں دود هدينے والى أونٹنيال \_

"مطافیل" وہ اُونٹنیاں جن کے ساتھ بچے ہوں۔

بعض حفزات نے اس کی تغیراس طرح کی ہے کہ ''مسط افسال''سے مراد کورٹیں ہیں کہ عورٹیں بچوں والیاں تھیں۔مقصد میہ ہے کہ قریش اپنے بچے والی عورتوں کو بھی کیکر آگئے اور ان کا پہ کیکر آنا اس بات کی علامت ہے کہ بہت جم کرلڑائی کرنے کا ارادہ ہے ورنہ عورتوں کو گھروں میں چھوڑ کرآتے۔ بی

"فقال وصول الله ﷺ: ((اَلَّا لَم نَجِيء ..... جننا معتموين" تَوْ آپﷺ نے ان کی بات من کرفرمایا کہ بم کمی سے لائے ٹیس آئے بلکہ بم لوگ وعم وکرنے کی غرض سے آئے ہیں ۔

"وائی قریشاً قد نهکتهم ..... و یعلوا بینی و بین الناس" اورقریش کو جنگ نے کرورکردیا باوران قلوم بنگ کے کرورکردیا باوران جنگوں کے دوران کی معاشی حالات بھی خراب جیں ، و یہ بھی کرورہ وگئے ہیں اوران کو نقصان پہنچایا ہے، تواگروہ جا ہیں تو بیس ان کے ساتھ ایک مدت تک مسلم کرسکتا ہوں ، اوروہ مجھے دوسر بے گوگوں کے ساتھ چھوڑ دیں معنی ہے ہے کہ قریش کے لوگ قوصلے کرلیں اور باتی جو تاکل عرب ہیں ان کے ساتھ جھے چھوڑ دیں کہ بیس ان سے شمتار ہوں ۔

" فیان اظهر و فیان شاؤا آن ..... و آلا فقد جغوا" اوراگریش دوسر نبائل عرب پرغالب آگیا، تو اگر و و چا بین قوه و کبی داخل ہوجا کیں جیسے کہ دوسر کوگ داخل ہوئے لینی وہ بھی اسلام میں داخل ہوجا کیں فیہ ہوتو بھر وہ آرام کر بچے ہوں گے ، میں ان کو ایسی بات بنار ہاہوں جوائح فائدہ کی ہے کہ محرصہ تک ہمارے ساتھ مسلم اور جنگ بندی کرلیں اور ہمیں دوسر بے قبائل کے ساتھ چھوڑ دیں ۔ میں اگر دوسر بے قبائل کے ساتھ چھوڑ دیں ۔ میں اگر دوسر بے قبائل پر غالب آجاتا ہوں اور غالب آگر وہ لوگ میر بے ساتھ آجا تیں تو اب بھران کو افتیار ہوگا جا تھیں ان کو کھی فیا ضافہ بھران کو افتیار ہوگا جا تھیں ان کو کھی فیا ضافہ بھیکش ہے کہ وہ میر بے ساتھ میں حالم کرلیں ۔

"وان ھسم ابوا فواللی نفسی ہیدہ ..... ولینفلن اللہ آمرہ" اگرانہوں نے پھرپھی اٹکادکیا اورمیرے ماتھ ملے کرنا گوارائیس کی توقع اس ذات کی! جس کے ہاتھ شس میری جان ہے کہ ان سے اس معالمہ

ل العوذ بطسم المهسلة وسكون الواو بعدها معجمة جمع عالل وهي الناقة ذات اللين، والمطافيل الأمهات اللاتي معهما أطفالهما، يريد الهم خرجوا معهم بلوات الالبان من الابل ليتزودوا بالبالها ولايرجعوا حتى يمتعوه، أو كني بسلك عن النساء معهم الاطفال، والمراد أهم خرجوا معهم بنسالهم وأولادهم لارادة طول المقام ولبكون أدعى الى عدم الفراو، ويحتمل ارادة المعنى الأعم. فتح الباري، ج.2، ص: 338

پرلا تا رہوں گا یہاں تک کدمیری گردن الگ ہوجائے اور پھر اللہ تعالی اپنے معاملہ کو یعنی اپنے بھم کونا فذ کر کے رہے گا۔

#### " تنفر د سالفتی" کا<sup>مفہوم</sup>

"حدى تدفود دسالفدى" "سالفة" اصل من كردن كوكتي بين، "تدفوده" كمتنى بين كرمن رو جوجائ يتن الك بوجائ ، يتل سے كنايہ ہے۔اس جلى كا مطلب يہ ہے كہ يهال تك كرمش شهيد بوجا كل اور كل بوجا كان اور ميرى كردن بحى الك بوجائ \_ يعنى لوكوں نے كہا ہے كہ اس كا مطلب يہ ہے كہ ميں تها بحى بوجا كان اوركو كى ايك بحى ميراساتھ ندو ہے تو بھى بين اس وين كے لئے جها دولال كرتا رمول گا۔ بے

. کیا تجیب کلام ہے ایک طرف پلیکش بھی ہے اوران کے ساتھ ہدر دی اور خیر خواتی کا معاملہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے مؤقف پر جماؤ بھی ہے۔

" فسقسال بسدیدل: سابلغهم ماتقول" تو آپ کا مؤتف من کریریل نے کہا کہ جو کھآپ نے فریا ہے قریش کوآپ کا بیرینیا م پہنچا دوں گا۔

''قال: فانطلق حتی اتبی قریشاً ..... أن نعوضه علیكم فعلناه'' توده گئے يهاں تک كدوه قريش كے پاس آئے اور قريش بے كہا كہ ہم تم لوگوں كے پاس اس آدى كے پاس بے آئے ہيں يعني رسول اللہ كے پاس بے آئے ہيں اور ہم نے ان شاكدوہ ايك بات كتح ہيں ، اگرتم چا ہوتو ترہار بے سائے وہ بات بشر كردوں ۔ پش كردوں ۔

" **قال سفھاؤ ھم: لاحاجة ..... عنه ہشیء" ترجولوگ بیوتو ف اور جو شلے تتے انہوں نے کہا کہ** ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔

"وقال ذووی الوای منهم: هات ..... فعدلهم بما قال النبی ﷺ کین جوذورائ لوگ تے یعنی محددارلوگ تے انہوں نے کہا ارے بھی! ٹھیک ہے بتا دیج کھان کو کہتے ہوئے ساہے۔

كي قوله: ((حتى تسفود سالفتى)) بالسين المهملة وكسر اللام أي: حتى ينفصل مقدم عنقى، أي: حتى أقتل. وقال الخطابي: أي: حتى يبين عنقى، والسالفة مقدم العنق، وقيل: صفحة العنق. وفي ((المحكم)): السالفة أعلى العنق. وقال الداودي: المراد الموت، أي: حتى أموت وأبقى منفرداً في قبرى. حمدة القارى، ج: ١٣، ص: ١٣، وقتح الباري، ج: ٥، ٣٣٨

بدیل بن ورقد نے کہا کہ میں نے ان کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے جو پچھ فرمایا تھا وہ ان کے سامنے بیان کر دیا کہ وہ پیشکش کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے اس عزم کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ " فیقیام عبوو۔ قربین مسعود …… قال: تنعیموں ہیں؟" عروۃ بن مسعود کھڑے ہوئے اور قریش والوں سے کہا کہ کیاتم لوگ میرے لئے اولا د جیسے ٹیس ہو؟ اور میں تمہارے لئے باپ جیسا ٹیس ہوں؟ تو سب نے کہا کہ کیوں ٹیس! پھراس نے کہا کہ کیاتم جھے تھم کرتے ہوکہ میں تمہاری بدخوا ہی کروں گا؟اس نے ایسا اس لئے کہا کہ اس کی والدہ کا تعلق قریم کے سے تھا۔ ۸

" فالوا: لا، قال: الستم تعلمون ..... وولدى ومن اطاعنى؟" انہوں نے كہا كہيں، آپ ہمارے ساتھ بدخوا بى نہيں كر سكتے \_ چرع وة بن مسعود نے كہا كہ كيا تهيں به بات معلوم نہيں ہے كہ ميں نے اہل عكاظ كونفير پرآماده كيا تھا چر جب انہوں نے جمھ پرتخق كى اور ميركى بات نہيں مانى تو ميں اپنے اہل واعيال كو اور مشيخ لوگوں كوكے كرتم بارے ياس آگيا۔

سیاس بات کی طرف اشارہ کررہے تھے کہ بیر وہ بن مسود تعنی بنوٹقیف کے ہیں ،قریش میں نے ہیں ہے اور طاکف کے رہنے والے ہیں۔ دراصل ہوا بیر تھا کہ انہوں نے اپنی قوم عکا ظ کے لوگوں کو آیا وہ کیا تھا کہ چلو قریش کی مدد کریں لیکن قریش کی مدد کرنے کے لئے ان کی قوم آبادہ نہیں ہوئی توبیان کے اٹکار کرنے کے بعد اپنے اہل وعیال کو لے کر قریش کے پاس آگئے تھے ،قواس کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔

"قالوا: بلی، قال: فان هذا قد عوض لکم خطة رشد ...... قالوا: اقته" قریش نے کہا کہ کیوں نہیں، ایا ہی ہے، قال: انته" قریش نے کہا کہ کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، تو کر وہ بن مسود نے کہا کہ انہوں نے لیے کہا کہ انہوں نے لیے کہا کہ انہوں نے لیے کہ کہا کہ انہوں نے لیے کہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ فیک ہے تم جا کر بات کروں و

"فاتاه فجعل يكلم النبي الله ..... قوله لبديل" عروة آپ ك پاس آئ، تو آپ كائن ك ، تو آپ كائن ك ، تو آپ

∆ وزاد ابن اسحاق عن الزهرى أن أم عروة هى سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف، فأراد بقوله: ((ألسمم بالواله)) ألكم حمى قد ولدونى فى البُّملة لكون أمى منكم. وجرى بعض الشراح على ماوقع فى رواية أبى ذر فقال: أراد يقوله ﴿{السمِّمِ المِلْهِ}} لن الدم عندى فى الشفقة والنصح بمنزلة الولد فتح الهارى، ج: ٣٣٩

في قوله: ((خطة رهد)) بعضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة، والرهد، يعنم الراء وسكون الشين المعجمة ويقتحها أى: خصلة خير وصلاح والصاف. عمدة القارى، ج: ١٣ ا، ص: ١٥ "فلقال حووة عند ذلک: ای محمد ..... اجناح اهله قبلک؟" تو عرده نے اسموقع پہلک؟" تو عرده نے اسموقع پہلک؟" تو عرده نے اسموقع پہلکک؟" تو عرده نے اسموقع پہلکک؟ " تو عرده نے اس موقع اپنے نے پہلے عرب کے کن آ دلی کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے اپنی اصل ہی کوخم کر دیا ہو؟ آپ اگر سب کو ختم کر دیں اور ان کو تلوارے ہلاک کر دیں تو کیا عرب کے کئی آ دلی نے اس سے پہلے بھی اپنے خاندان کے لوگوں کواس طرح ہلاک کیا ہے؟ اگر آپ سب لوگوں کوختم کر دیں اور سارے خاندان کوختم کر دیں تو اس

"وان تسكن الاخوى ..... عليقاً أن يفروا ويدعوك" ادراكر معالمه اس كريتكس بوايعن قريش كوگ جنگ بيس غالب آگے۔ پھراس كے بعداس نے محابہ رام ، کی طرف اشارہ كر كے كہا تواللہ كا قشم ش ايسے چېرے دكيور ہا بول بوخلف قبيلوں اور مختلف علاقوں كوگ دكيور ہا بوں، وہ اس بات كزيادہ لائق بيس كه وہ بحاگ جائيں اور آپ كوتها چوروس \_

مطلب سے ہے کہ اگر آپ خالب آگے اور سازی اپنی قو م کوختر کردیا تو رہوئی اچھی بات تو نیمیں ہوگی کیونکہ عرب بیں ایسا بھی نیمیں ہوا کہ کی تختص نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کوختم کردیا ہو، اوراگر وہ یعنی مشرکسین قریش خالب آگے تو آپ تی تبدارہ جا ئیں گے اس واسطے کہ جولوگ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھی ہیں بیرسب لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جا تیں گے اور آپ تنہارہ جا ئیں گے۔

# حضرت ابوبكرصديق المنانى

"لات" ان کے بت کا نام ہے اور کہتے تھے کر بداللہ کی بٹی ہے ۔ نصو فہاللہ۔ اسلے مؤرث کی شکل میں تھا تو اس کی شرم کا و بھی تھی تو کہا کہ اس کو جائے چوں اتو بدین مغلظ تھم کی گالی دی۔

حضرت ابو بکر صدیق ہے ہے ہیات برداشت نہ ہوئی کہ جروہ بن مسعود نبی کریم ﷺ کے جا نار محابہ کرام ﷺ کو اس طرح ہے برد دلی کا طعنہ دے اور ٹی کریم ﷺ کو چھوٹ کر بھا گئے والا کیج، اس لئے اسے شدید الفاظ استعال کتے اور شاید ساری زندگی میں کی کوالی گالی شددی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ایے شدیدموقع پرصدیق اکبر کھ جیسا زم خوانسان کا اس متم کا جملہ استعال کرنا بھی گویا بعض اوقات اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کلام میں تاکید پیدائبیں ہوتی۔ وہ

المقال: من ذاک؟ قالوا: أبو بكو" عروه نے پو چھا كديكون ہے؟ جو مجھے اس طرح كال دے رہاہے؟ تولوگوں نے كہابيا بو يكر بيں۔

"فال: اما والذي نفسي بيده ..... لم اجزك بها لأجبتك" تواس نے كہا كەتم اس ذات كى جس كے ہاتھ شرميرى جان ہے اگر تيرا مجھ پرايك احمان نه ہوتا جس كا ميں ابھى تك بدلينيس چكا سكاتو اس كالى كا جواب ديتا۔

# عبرت کی بات

عروة بن معود پردیت آگئی تی تو حضرت ابو برصد این دار نے اس دیت کی ادائیگی کے سلسلے میں اس کی مدد کی تھی تو باوجود کا فر ہونے کے اس احسان کو مان رہے کہ میرے ساتھ احسان کیا ہے اس لئے میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ لا

. ویکسیں عبرت کی بات ہے کہ شرک ، کا فرہے کین احسان کو ما ننا اور اسکی وجہ ہے جس کی رعایت کرنا ، یہ مسلمی میں پڑا ہوا ہے ، الل عرب کے یہی ملکات تھے جس کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کو اہل عرب میں معبوث کیا گیا۔

"قال: وجعل یکلم النبی ه ..... و معه السیف وعلیه المعفو، حضور هے وہ باتیں کرتا جب بھی وہ کوئی بات کرتا جب بھی وہ کوئی بات کرتا جب بھی وہ کوئی بات کرنے میں پیر لیتے ہوتا تھا کہ بات کرنے کے دوران بار بار داڑھی کو پُڑ لیتے تے، جب عودة بن مسعود نبی کریم ہے ہے بات چیت کر مہاتھا تو اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ کھالوار گئے نبی کریم ہے کے سری جانب کھڑے نتے اور انہوں مریخود بھی بہن رکھاتھا۔

الوقال ابن العين: هي كلمة تقولها العرب عند الذم والمشاتمة، لكن تقول: بظر أمه، واستعار أبوبكر رضى الله عنده ذلك في اللات لعمظيمهم اياها، وحمل أبابكر على ذلك ما أغطيه بن من نسبة المسلمين الى القرار. عمدة القارى، ج: ١٣، من ٢١،

ال أن هسرومة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبوبكرهه، بعون حسن، وفي رواية الواقدي: عشر قلاعس. عمدة القاري، ج: ١٣، ص: ١٢

\* المحلسما أهوى عروة بيده ..... اخو يدك عن لحية وصول الله ، بب بحى بات كرتے ہوئة في خب بحى بات كرتے ہوئة في ادارى كام في مارك كام في باتھ بردها تا تو حضرت منيره بن شعبہ عليه آلواركواس كم باتھ بردها واس كو كہتے كہ اپنے اتھ كورمول اللہ كائى داؤهى ہے دورركھو۔

" فسوف عسوو قر دامسه ...... آسمی فی هدد تک؟" عروه نے سراٹھایاا در پو تھا کہ بیکون ہے جو میرے ساتھ بیہ معاملہ کر دہاہے؟ تایا گیا کہ بیر مغیرہ بن شعبہ ہیں، عروه بن مسعود نے کہا کہ اے غدار! کیا میں نے غداری کے معاملہ میں تیرے لئے کوشش نمیس کی تھی، یعنی تیری غداری کے دقت تھی کو بیجا نے کیلئے مدوکی تھی؟

اور پھراس کا پس منظر بتاتے ہیں''و کسان المعفیرة صحب قوماً ...... فیم جاء فاصلم'' بالمیت میں ایک قوم کے ساتھ گئے تھے، پھران لوگوں کو آس کر دیا تھا اور ان کا مال لے کرآ گئے تھے، ٹھر تی کریم ہے گئے پاس آگئے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا تو اس سلسلے میں عمروۃ نے مغیرہ بن شعبہ بھی کی تھوڑی می مدد کی تھی تو اس کی طرف اشارہ کیا۔

#### غداري كاواقعه

كياتھا۔ يور

واقعہ سے چین آیا تھا کہ جاہلیت کے زمانہ میں کچھ لوگ مقوقل شاہ مصر کے پاس گئے تھے مغیرہ بن شعبہ مجی ان میں شال تھے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو شاہ مصر نے ان لوگوں کو پکھے ہدید دیے دوسر سے لوگوں کو زیادہ لے اور مغیرہ بن شعبہ کو بکھی کہ دیئے۔ جب داپس آر بے تھے تو والہی میں ایک جگہ قیام کیا اور وہاں ساتھی شراب پی کرسو گئے تو اس حالت میں مغیرہ بن شعبہ نے ان گول کردیا اور ان کا جو مال لے کر چلے آئے۔ جن لوگوں کو قول کے والوں نے مغیرہ بن شعبہ سے ان اوگوں کے ورثاء و قبیلے والوں نے مغیرہ بن شعبہ سے انتقام لینے کا اور جن کا مال چھینا حمیاتھا ان لوگوں کے ورثاء و قبیلے والوں نے مغیرہ بن شعبہ سے انتقام لینے کا ادارہ کی کیا تھی۔ کا معاملہ رفع دفع

ال وبينانه مناذكره بين هشسام، وهو : أنه خوج مع للالاعشر نفرا من لقيف من بنى مالك، فقدر بهم فقتلهم وأعذ أموالهم، فقهابيج الفريقان : بنومالك والأحلاف وهط العفيرة، فسعى عووة بن مسعود ـ عم العفيرة ـ حتى أعلوا منه وية للالا هشر نفسنا واصطلعوا، وذخر الواقلتى القصة، وساصلها : أنهم كانوا عوجوا ذالوين العقوقس بعصر فأحسن الهم وأعطاهم وقصر بالعفيرة، فعصلت له الفيرة منهم، فلما كانوا بالطويق خوبوا النعمر، فلما سكووا وناموا وقب العقيرة فقتلهم ولمن بالعذينة فأسلم. حددة القارى، ج: ١٣ ا ، ص: ١٠ ا ، وفتع البارى، ج: ٥ ، ص: ٣٣٠

#### 

پھرآ گے فرماتے ہیں جب حضرت مغیرہ بن شعبہ اسلام لے آئے تو ''فسق سال السنہ بسی ﷺ : ((اماالا سلام فاقب لو أما المال فلست منه فی شیء))" نبی کریم ﷺ نے ان سے کہا کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، وہ تو میں آبول کرلوں گا، کیکن اگر مال کی بات ہے تو اس سے میراکو کی تعلق نہیں ہے کیونکہ مال دھوکہ اور دغاء بے لیا گیا تھا۔ ۱۳

# صحابهٔ کرام که کی والهانه عقیدت ومحبت اور جانثاری

" ثم ان عروة جعل يرمق أصحاب النبي ﴿ بعينيه " بحرع وة بن مسعودٌ قَعَى نبي كريم ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ ك صحابة كرام ﴿ أوا يُن الكول عِيمُ سَلَّم عَنْ يَا يَدْ هِيرَ وَ يَعِينَ لِكُولِ عِيمَا لِكُولِ عِيمَا لِكُولِ ع

"قال: فوالله ماتنعم ..... فدلک بها وجهه وجلده" رادی کیتے ہیں کراس نے بیرمال دیکھا کرآپ ﷺ تحویح تو محابراس کوز بین پر نگرنے دیتے بلد وہ کوئی ندکوئی محالی اپنے ہاتھ میں لے لیتا جو وہ اپنے چرے یابدن پرل لیتالیتی رمول اللہ ﷺ کے لعاب ودہن کو بھی لوگ ہاتھ میں لے لیتے۔

"واذا أموهم ابعد دوا ..... كادو يقعلون على وضوف» جب بهى آپ هايم دية توفرا آپ هے يم كاتيل كرتے اور جب حضورا قدى هو د خرا يہ تقو قريب تما كدلوگ هے يج ہوئے پائى پرلا پرتے كہ كى طرح پائى ہميں ل جائے اور ہم اس سے تبر كا عاصل كريں \_

" واذا تسكل موا خفضوا اصواتهم ..... المه تعظیما له" اورنی كريم كاري استارشاد فرمات ترایک مانا طاری موجا تا اورآپ كلی طرف تعظیم اورادب كی وجهت تنگی با نده کرنیس و محصت شخ گویا كه بزبانِ حال بير عروه كی اس بدگمانی كا جواب تما جواس نے ابتداء میں آپ كا سے جان نار محابہ هے متعلق ظاہر كی تھی كداگر قریش كوغلبہ وكيا تو بيوگ آپ و چھوڈ كر بھاگ جا كيں ہے۔

اخلاص وعقیدت محبت وعظمت اور جانثاری وفدا کاری کا خیرت انگیز منظر عروه کی صحابه کرام در می سے بیا گرام ایک بیگر بدگمانی کا شافی وکا فی جواب تھا کہ جن کی شینتگی ، وازگی اور مجبت وعقیدت کا بیرحال ہو بھلا وہ کیسے بھاگ سکتے ہیں۔

"ل ((أما السال فلست منه في شيء)) بريد: في حل، لأنه علم أن أصله هصب، وأموال المشركين، وأن كالت مغنومة عندالقهر، فلا يحل أخلها عند الأمن، فاذا كان الانسان مصاحباً لهم فقد أمن كل واحد منهم صاحبه، فسفك النماء وأخذ الأموال عند ذلك غدر، ولغدر بالكفار وغيرهم معظور. عمدة القارى، ج: ١٦ ا، ص: ١٤ و وقعح البارى، ج: ٥، ص: ٣٣١ " فسر جع حووہ إلى أصحابه ..... على فيصر وكسرى و النجاشى" شرعروه جب اپنے ساتيوں كے پاس والس مكتوان سے كہا كرائة م الله كاتم إيش نے قيم وكسرى ، ثباثى اور بزے بزے بادشا مول كورباريش وفد كركركم موں \_

"وافی ان دایت ..... اصحاب محمد کی محمداً" الله کی تم! مس نے کی بھی بادشاہ کوئیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی الی تعظیم کرتے ہوں جسے کہ اصحاب مجر کا ان کی تعظیم واکرام کرتے ہیں۔ یہاں"ان" نا فریے۔

"والله أن يعند معم نخامة ..... فعا يحدون اليه تعظيما له" به مجرسب بحرد يكما تماوه سارى باتس آكر قريش كـ لوگول كو بتائي\_

"والعه قد عوض عليكم .....دعوني آده، فقالوا: النه" اورانهوں في تهار سامنے ايك كيرى تجويز چيش كى ہے۔ "عطف" ليخ طريقة على ايها طريقة عمل كدجس بيس رشد ہے ليني جس بيس بعلائى ہے، البذاتم اس وقبول كراو تو بوكناند كرايك فنف في كها كرا چھا جحے بھى جانے دو بيس حضور اللہ كے پاس جاكر بات كرتا مول لوگوں نے كہا كہ تم بلے جائ

"فلما اهرف على النبي الواصحابه" جب و وض صفور الوادر سحاب كرام الله كيات آيا۔ "قال رصول الله الله : ((هله فلان .... فابعنوها))" تو آپ ف نے ارش وفر بایا که پر فلال مخص به اور بیا یے لوگ بین ایے قبیلہ ب ان کا تعلق ہے کہ جو جانور قربانی کے لئے حرم جاتے ہیں بیلوگ اس کی بوی تعظیم کرتے ہیں، البذا اس کے ساختا ہے تربانی کے جانور کر دوتا کہ ان کو دکھ کراس کے دل میں بی خیال پیدا ہو کہ برقربانی کے جانور لائے ہیں اس کئے ان کی تعظیم کرنی جائے۔

" المسعفت أسه، واستقبله الناس يليون" توسحابه كرام في في قرباني كم جانورول كواس كر ما من كرديا وركبيد يزحته بوسك استغرار كالمتعال كيا-

'' فسلما داًی **ذلک قال: سبحان الله :.... عن البیت**'' توجب اس نے دیکھا کہ بیوگ تو عمرہ کرنے کی غرض ہے آئے ہیں تو کہا کہ بحال اللہ! اُن لوگول کینی قریش کوئیس جا ہے کہ بیوگ یعنی اِن صحابۂ کرام کھ کو بیت اللہ ہے روکیس لیمنی عمرہ کرنے ہے روکیس۔

اشعار یعنی قربانی کے جانور کوزخم لگایا جاتا تھا اور بیدعلامت ہوتی تھی کہ بید جانور بیت اللہ کے لئے بطور قربانی کے کرجارے ہیں۔

"فقام رجل منهم بقال له: مكرز بن حفص" ايك تيرا بحي فض كر ابوااوراس كانام كرزبن من من المقام دجل منهم يقال له: مكرز بن من من المراس نها كها كد يجمع جاند ووبوانبول نه كها كدتم بحل شوق بوراكراوار مل بالماسة آيا-

"فال النبي ﷺ: ((هــــدا مكوز وهور جل فاجو))" تو ني كريم ﷺ نے اس كود كير كرفر مايا يي كرز ہاوريہ فا جرفض ہے ليحن آپ كومعلوم تھا كراس كى زبان اور تول وضل كا كوئى مجروسة بيس ہے اور فتق و فجور ميں جلاہے۔

' "فجعل یکلم النبی ﷺ ..... سهیل بن عمرو" تواس نے آکر حضوراکرم ﷺ سے بات کرنی شروع کی اس دوران کہ وہ امجی آپ ﷺ سے بات کریں رہا تھا تنے میں سیل بن عامریجی آگئے۔

کفار یکہ نے سہیل بن عمرو کو بیا ختیار دے کر بھیجا کہتم جا کر حضورا کرم 🦚 سے کوئی صلح نامہ اگر ککھوانا چا ہولو ککھوالو۔

رادي عديث معرفرماتے ہيں كہ جھے ايوب نے خردى كه انہوں نے عكر مدے روايت كى كه "المه لمها جاء صهيل ...... (رقد صهل لكم من أمر كمم)) "جب سهيل بن عمروآيا تو صفورا كرم كانے فرمايا كه اب تهارامعا لما آسان ہوگیا گئي آپ كانے اس كے نام سے تفاول فرمايا سهيل نام تھا ہے اس كانا ہے۔ سال اس حديث كوروايت كرتے ہوئے معمراورز ہرى كہتے ہيں كه "فيجاء صهيل بين عصوو ..... فلدعا اس حديث كان من سب كان بيار كان تاريخ الله من اس كے لين من كان كرتے ہوئے معمراورز ہرى كہتے ہيں كه "فيجاء صهيل بين عصوو ..... فلدعا اس حديث كان من اس كے لين من كے لين من كان كرتے ہيں كہ تاريخ كان كے اللہ تو اللہ كان كے اللہ من اس كے لين من كے لين من كان كرتے ہيں كہ اللہ تو اللہ كان كے اللہ كے اللہ كے اللہ كان كے اللہ كان كے اللہ كے اللہ كان كے اللہ كان كے اللہ كے

السنبی ، السکاتب" جب سبیل بن عمروآیا تواس نے کہا کہ آئر آئر کہ کہل میں ایک تحریر یعنی معاہد وکھے لیس ، آپ نے نے ایک کا جب کو بلایا اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت علی کھی کو بلایا۔ 18

"فقال النبى الله التحت : ((بسم الله ..... كسما كست تكتب" آپ الله في كا تب ت فرما يا كه كلمو "بسم الله الوحمن الوحيم" لين معاهده بم الله عثروع كيا توسيل بن عمرون كها الله كاتم إرض كوتو بم جائة نبس اس كة "بسسمك الملهم" كلموائي جيد كرآپ بهل كلما كرتے تي، جا بليت بيم اس طرح كلما جاتا تھا۔

٣] تفاءل النبيﷺ، ياسم سهيل بن حموطي أن أموهم قد سهل لهم. حمدة القازى، ج: ٣ / ، ص: ١٨ -

فل قوله: ((فدها النبي ، الكاتب))، وفي رواية ابن اسحاق: لم دها رسول الله، على بن أبي طالب، عددة القارى، ج: ١٠ ا، ص: ١٩

"فقال المسلمون: والله لانكتبها ..... فقال النبي 🐞 :((اكتب بسمك اللَّهم))" ملانوں نے کہا کہ اللہ کا تم اہم ہم اللہ کے کے علاوہ کچھیں تکھیں مے اس پر اصرار کیا تو آپ 🖷 نے فرمایا ك "بسمك اللهم" كمور وكرصور الله فراياتها كديكوكي بمي تجويز مير سامن بين كري م جس میں حر مات اللہ کی بےحرمتی نہ ہوتی ہوتو میں اس کوقیول کرلوں گا۔

"قيم قيال: ((هذا ماقاضي عليه ..... ولكن اكتب: محمد بن عبدالله" محرآب الله في فرمایا که کھو ((هدا ما هاضى عليه محمد رصول الله)) توسهيل بن عموف كها كماللد كاتم ااگر ميس معلوم ہوتا آپ اللہ کے رسول بیں تو جھڑا ہی کیا تھانہ ہم بیت اللہ سے روکتے ،اور نہ ہم آپ سے جنگ کرتے ، اس لئے بول تکھوا ہے محمد بن عبداللد۔

"((والله اني لرسول وان كلبتموني، اكتب: محمد بن عبدالله))" آپ ان فر مايا الله كاتم! مي الله كارسول على مون ، جا بيتم اس كى تكذيب كروياجوجا موكرو، حقيقت توييب كه مين الله كا رسول ہوں ،کیکن کا تب کو تھم دیا کہ چلومحمہ بن عبدالد تکھو،اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے۔

"قال الزهرى: وذلك لقوله: ((لا يسألوني ..... الا اعطيتهم اياها))"اام زبرى رحمة الله عليه فرمات بي كدآب كل نيرسب باتل اس وجد ي قبول فرما كي كدآب كل نفرايا تما كدجو کوئی تد ہر الی پیش کریں مے جس میں وہ اللہ کی حرمت والی چیزوں کی عظمت کریں ، اکی کوئی بے حرمتی ند ہوکر س تو اس کوقبول کروں **گا۔** 

"فقال له النبي ﷺ: ((على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به))" مُرآب، الله النبي فر ما یا کہ بیتمام شرا لکا اس بات پر موں گی کہتم جمیں بیت اللہ کے پاس جانے دواور جمیں طواف کرنے دوتا کہ ہم اپناعمرہ یورا کرلیں۔

"فقال مهيل: والله ..... من العام المقبل، فكتب" سبيل بن عرون كما كراشك مم إنم عرب لوگوں کو بیموقع نہیں دینا چاہتے ہیں کہ دومیہ باتیں کریں کہ ممیں زبردی پکڑلیا گیا ہے تو ہم برز ورڈال کر، ہاری یا تیں رد کر دی گئیں اور ہاری رائے کی خلاف زبردتی عمرہ کرلیا گیا، اگر ہم نے اس وقت آپ کو اجازت رے دی تو لوگ یہ یا تیں کریں ہے ،لین الکے سال آپ آئیں تو پھر عمرہ کی اجازت دیں ہے۔ چنانچہ معاہرہ کے

"فقال مهمل: وعلى أنه لا يأتيك ..... الا رددته الينا " پهرسيل بن عروف كما كريشرط بی ہم لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس ہم میں سے کوئی مروثین آٹیگا جاہے وہ آپ کے دین پر کیوں نہ ہو مرآب ارے پاس اس کولوٹادیں مے لینی اگر کوئی کدے ملمان موکر جمی جائے گا تو آپ نے جمیں اس کو دائیں کرنا

موكا اوراً كركوني مرتد موكر مدينه ب مكرة ناج إلى الرئيس روكيس كم ملمان، "قال المسلمون: مسحان الله ..... وقسد جساء مسلماً؟" بربات من كرمسلمانون نه كها كرسجان الله! مسلمان موكراً يأتوجم كيي مشرکین کے باس لوٹا کیں؟

# ابوجندل دركا كفاركي قيدسے فرار موكر آنا

"فبيناهم كذلك اذ دخل ابوجندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده" تراجي بر بات چل رہی تھی کہاتنے میں سہیل بن عمرو کے بیٹے حصزت ابوجندل 🚓 آ کئے ،اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی تونیق دی تھی وہ مسلمان ہو گئے تھے اور باپ ابھی یہ باتیں کا فرہونے کی حالت میں کرر ہاتھا۔

اس حالت میں قیدے فرار ہوکرآئے کہ ذنجیروں میں رکاوٹ کے ساتھ چلتے ہوئے آرہے تھے یعنی چھوٹے قدموں کے ساتھ چل رہے تھے ذنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اوروہ زنجریں باپ نے ان کےمسلمان ہونے کی وجہ سے ڈال تھی تو بے چارے وہاں سے چھپ کر کی طرح یہاں يآئے تھے۔

"وقد محرج ..... بين اظهو المسلمين" اورحفرت الوجندل الماسفل مك ي الكرآئ تق یعی باپ کی قیدے فرار ہونے کے بعد مکہ کشیم علاقے کی جانب سے آئے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کومسلمانوں کےسامنے ڈال دیا۔

اندازہ کریں کہ اس وقت مسلمانوں کے جذبات کی کیا کیفیت ہوگی کہ ایک طرف کفار ایسی شرطیں لگارہے ہیں کہ بہت بی زیادہ بخت ہیں اوراب بیکسی آز مائش کاوقت تھا کہ ایک مسلمان اس طریقہ سے کفار کی قدے فرار ہو کر آیا ہے کہ یا وال میں بیڑیاں بندھی ہو کی ہیں۔

# ابوجندل المهدكوكفار كے حواله كرنا

"فقال سهيل: هذا يا محمد اوّل ..... أن توده الى" توسهيل ن كها كرا عجر إبريها وه معاملہ ہے جس میں، میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ اس کومیری طرف لوٹا دیں کیونکہ انجی ہم نے بیمعاہدہ کیا ہے کہ جوکوئی آ دمی آپ کے پاس مسلمان ہوکر آئے گا تو وہ واپس کرنا ہوگا۔

" لمقال النبي 🕮: ((الا لم نقض الكتاب بعد))" وْ آپ 🚳 فِرْ مَايا كرابحي وْ بَم فِرْ مِي پوری نہیں کی ہے اور معاہدہ پر ابھی و سخط بھی نہیں کئے ہیں لینی ابھی تک تو معاہدہ ہی مکمل نہیں ہوا تو اس پر ابھی ہے \*\*\*\*\*\*\*

عمل درآ مد کیسا؟ ال

رک حائے۔

"قال ماأنابفاعل" توسهيل بن عمرون كهاكه ميس بنبيس كرون كار

''قبال مسکور: بل قد اجزناہ لگ'' کی کرکرز نے کہا ہیدوی کر دُخْتُس ہے جو پہلے آیا تھا جس کے بارے میں حضوراکرم ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ برا آ دی ہے، اس نے بیکہا کہ ہم نے آپ کواس کی اجازت دے دی، گویا اس نے نری کا معاملہ کیا۔اگر چہاس کے بارے میں نجی کریم ﷺ کا بیارشاد ہے کہ پیخٹس فاجرہے ، لیکن یہاں براس نے اجازت دے دی۔

۔ پہ ب پ اس من منزات نے فرما یا کہ بہرحال رجل فاجرتو تھا لیکن کی وقت نیکی کی بھی کوئی بات منہ ہے اگر نکل جائے تو مچھ بھید نہیں۔ تو یہ بات اس کے منہ ہے نیکی کی نکل گئی۔ بعض مصرات نے بیڈ فرما یا کہ یہ بھی در حقیقت ایک بنا وَئی بات تھی کیووکل مرز جانبا تھا کہ میں اگر کہوں گا تو پھر بھی سہیل مانے گانہیں ہو میں تی کم از کم ان لوگوں کے مباہدے بھلا بن کرچا وی ، کہ میں نے یہ بات کہ دوگ ہو اس واسطحاس نے یہ بات کہدوی۔

بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اجازت دے دی اور پھرتفصیل یوں ہوئی کہ یہ کہہ دیا ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ انگواب واپس تو کیا ہی جائے گالیکن بیڑیاں وغیرہ ان کے پاؤں سے نکال دی جائمیں۔

دوسری روایات سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے پہال پراگر چہنیں ہے کہ حضوراکرم ﷺ نے جب ان کو واپس کرنے کاارادہ کیا تو اس کے ساتھ بی بیات بھی طے ہو گئی تھی کہوا ہی طلاقہ جا تیں مے کین ان کے اوپ جوظلم وسم کیا جار ہاہے اوران کے پاؤل میں جو بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں تو یہ قصد تم ہوجائیگا، چنا نچہ وہ اس حالت میں واپس مسکے ۔ میں واپس مسکے ۔

ال ((النالم لقض الكتاب يعنه)) أي: لم نفرغ من كتابته بعد، وهومن: القضاء، يمعني: الفراغ. عمدة القارى، ج: ١٣ ، ص: ٩ ١

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ للے نے ان کو جانے سے پہلے صبر کی تلقین دی اور یقین ولا یا کہ اللہ جلدان کو کفار کی اس قید سے رہائی عطاء فر ہائے گا اور ان کی مشکلات دور ہوں گی۔ ع

"فال أبو جندل: أى معشر المسلمين .....عذب عذا با شديداً فى الله " حضرت الوجندل الله عند أبا كه كيا محمد عندا بالمحكمة عند في الله " حضرت الوجندل الله في الله " كم ياتم و كيونيس رب بوكه مين كل حالت مين تم لوگول سے طابوں؟ اور ان كو الله كر رائة مين بهت شديد تكاليف كا سامنا كرنا برای من مين مين ان تكاليف كا كار بولوں، اس كے باوجود مجھ والله كر رائة مين بهت شديد تكاليف كا سامنا كرنا برا ہے - برائة من مين اس بات كا ظامه بيه بواكد مين بين عمروكر سامتا كرما برائي اور حضرت الوجندل الله تو معالم و كله كل الميا أور حضرت الوجندل كو الله كل اور حوالے كرديا گيا - ان كومى والله كرديا - جب بيه معالم و وكي اور حضرت الوجندل كو الله كا كار كروالے كرديا گيا -

# صحابه کرام الهاعتِ رسول الله کانمونه

صحابه کرام کوابوجندل که کی واپسی بہت شاق گزری۔

اگر دیکھا جائے تو اس واقعہ ٹی ہرپہلو ہے کمل اطاعتِ رسول کا امتحان ہوگیا کہ جب رسول ﷺ نے بیعت کی اور جہاد کے لئے کلا یا اور بیعت کی تو بردی خوشد کی اور مسابقت کے ساتھ سب نے بیعت میں حصہ لیا اور جہاد کیلئے تیار ہوگئے۔

اور جب حکمت دمسلحت کے پیش نظرر سول اللہ ﷺ نے قال سے رو کا اور سب صحابہ جواس وقت جوشِ جہاد میں قال کیلئے بے قرار سے مگرا طاعتِ رسول میں سر تسلیم خم کیا اور قال سے باز رہے یعنی جب قال میں حکمت ہوتی ہے تواس کا تھم دیتا ہے اور جب ترکی قال میں مصلحت ہوتی ہے اُسکا تھم فرما تا ہے۔ اس کئے مسلمانوں کو جا ہے کہ دونوں حالتوں میں اپنے جذبات کوام پر رسول کے تابع رکھیں۔

"قال: قال عمو بن الخطاب: فاتبت نبى الله الله الله قا قلت: الست نبى الله حقا؟ قال: ((بسلسى))" معزت عرض المنط شهو عالاوفر ماتے بین كه بن أي كريم الله ك پاس آيا اور بين غيرض كيا كه كيا كه كيا كه يا آپ نے ارشاد فر مايا كه يون نين ايعنى ميں الله كاسيار سول موں۔

كل وقمى رواية ابن اسحاق فقال رسول الله ؛ ياأباجنندل: اصبر واحتسب فالالانفدر، وان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. عمدة القارى، ج: ١٢٠ ص: ٣٠

#### 

"فسقسلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: ((بلي)) "حفرت مُرهفرات بين كه ش نے پُرمُ ش كيا كه كيا بم لوگ تن پراور اماراد من باطل پُنين ہے؟ رسول الله هانے ارشا وفر ما يا كه كيول نيين!

"قلت: فلم نعطی الدنیة فی دیننا اذن ؟" حضرت عمر المثاری این کدیش نے پھر عرض کیا کہ جب آپ حق پر بین آپ اللہ کے رسول بین تو پھر میں اپنے دین کے معالمے بین ذلت کیول دی جاہے؟ یعنی ہم کیے گوارا کریں کہ میں دین کے بارے میں ذلت دی جائے؟

''قال: ((انسی روسول الله ولست اعطیه، وهو ناصوی))'' آپ کے نفر مایا که ش الله کارسول اور برخ تن بی بول الله کارسول اور دبی میری بدد کرنے والا بے لیمن جو پھے ہوا اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم میں بوا ہے۔ کے دواللہ تعالیٰ کے حکم میں ہوا ہے۔

"فسلت: أو ليسس محنت تعدد ثننا أنا صنائى البيت فنطوف به ؟ " يس نے پر عرض كيا كد كيا آپ نے يہ بات بيس فرمائي تقى كه بم بيت الله بيس آئيس گے اور طواف كريں گے ليتى عمر وكريں ہے ؟ "فسال: (( بسلى، فاخبولت أنا نائيه العام؟))" آپ ﷺ نے ارشاوفرما يا كر كيوں نيس كى بير بات، توكما بيس نے رہ تھى كہا تھا كراى سال طواف كريں ہے؟

"قال: فاتیت آبایک فقلت: یاابایک ، الیس هذا نبی الله حقا ؟ قال: ((بلی))" حضرت عمرین خطاب در این نبین آبین آبیا تو حضرت صدیق اکبر در این کے ، اور میں نے عرض کیا کہ کیااے ابویکر! کیا بیاللہ کے سیح نجی نبین میں؟ آپ نے ارشاوفر مایا کہ کیون نبین! اللہ کے سیح رسول میں ۔

ال وفي رواية الواقدى من حديث أبي سعيد، قال: عمر : لقد دخلني أمر عظيم ، وراجعت النبي مراجعة ما راجعته مشلها قط، وفي سورة الفتح، ((فقال عمر : ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فعلى ما تعطى الذلية في ديننا ولرجع ولم يحكم الله بيننا؟)) عمدة القارى، ج: ١٣ / من ٢٠ ع

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

"قال: اُبِها الرجل، اُنه لرسول الله فل ولیس یعصی دیه وهو ناصوه، بغرزه فواالله انه علی المحق" حضرت مدین اوربدالله علی المحق" حضرت مدین اوربدالله علی المحق" حضرت مدین الله علی مدرکرنے والے بیں، البذا مضوطی سے ان کے رکاب تھام لو، یخی آپ کا کے تھی پر مضوطی سے جم جاؤ۔ و

"قسلت: آلیس کمان به حداله الها صناتی البیت فنطوف به ؟ " میں نے پھر عرض کیا کہ کیاانہوں نے یہ بات ٹیس فرمائی تھی کہتم بیت اللہ میں آئیس کے اورطواف کریں گے یعنی عمرہ کریں گے ؟ "قبلان ملہ مالائن کی بازی بازی مدامدہ" جنہ ہے۔ میں لیس کر معنص فرف الکریاں کو ا

" **فعال: بلی، افاخبوک انک تاتیہ العام؟**" حفرت صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں کی ہیہ بات ،گرکیا ہی کہا تھا کہتم ای سال طواف کروگے؟

# حضرت صديق اكبرهه كامقام فضل

یہاں پر حضرت ابو بکر کھنے جواب میں وہی کلمات، لفظ بلفظ جورسول کریم کھی کی زبان مبارک ہے جاری ہوئے تنے ،وہی صدیق اکبر کھی کہ زبان پر جاری ہوئے ، ہربات کے جواب میں بعید وہی کلمات وہی الفاظ صدیق اکبر کھی کی زبان پر جاری ہور ہے ہیں ، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ آپ نے بھی یہی با تیں فرمائی ہیں۔

"وقىال المزهوى: قىال عمو: فعملتَ للدلك أعمالا" امام زبرى دحدالله فرمات بيس كه معرّت عمر الله في التي تقريش ني اس كام كيلي كن عمل كئا \_

لینی میہ باتیں پوچھنے کیلئے بھی حضورا کرم ﷺ کے پاس جار ہا ہوں ، بھی صدیق اکبر ﷺ کے پاس جار ہا ہوں ، آنے جانے کا بیسلسلہ ہے اور بے چینی کا عالم ہے کہ ابوجندل ﷺ جو کفار کی قید سے اس حالت میں فرار ہوکرآئے میں کہ ان کے پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور انہیں واپس کفار کے حوالے کیا جار ہاہے۔ میں حابۂ کرام ﷺ کا ہی حوصلہ تھا جو رسول اللہ ﷺ کے تھم پر اپنے جذبات کورو کے ہوئے تھے۔

ول ((فاست مسك بـغر(ه)) أى: بفتح الفين المعجمة وسكون الراء، وبالزاى وهو فى الأصل للابل بعنزلة الركاب للسراج، أى: صاحبه، ولا تخالف. عمدة القارى، جـ ١٦٠، ص : ٢٠

# تغیل علم کی تاخیر کی وجه شکسته خاطر ہے

''قبال: فسلسما فوغ ..... ((قوموا فالعووا فم احلقوا))'' جب معابده كى كتابت كمعالمه سے فارغ ہوگئے ، تحریر کلھ كا گئى تورمول اللہ فلانے محالیہ كرام كا سے فرمایا كہ كھڑے ہوجا ؟ اور قربانى كے جانوروں كۆكروليخى فرنى كرواور كھرمرمنڈوا ؟

"قبال: فوافد ما قام منهم رجل ..... فلد كولها مالقى الناس" فرماتے ہيں كه الله كتم ! أيك فخص بحى نبيل كھڑا ہوا يہاں تك كه يونم تين مرتبر فرمايا ، جب كوئى ايك خض بحى نه كھڑا ہوا تو آپ كها م المؤمنين حضرت ام سلمرضى الله عنها كے پاس تشريف لے محت ادر سرمارى بات ان سے ذكر فرمائى ، حضرت ام سلمرضى الله عنها اس سنر ميں ساتھ قيس ، توگوں سے جومعا لمہ ہواوہ و كھر دى قيس كه تين مرتبه كہا لكين ابھى تك كوئى آ مے يو حاليس ۔

پوری سیرت طبیبدر مول کریم هاش مید چند دا قعات میں ، جہاں آپ هانے کوئی بات ارشاد فرمائی اور محابہ کرام کا فورا اس کوقبول کرنے کیلئے کھڑے نہ ہوئے ، اس وقت محابۂ کرام کا ان شرا نکا ہے اس قدر مغموم اورشکتنہ دل تنے تمین بارتھم دیا گرا کیے بھی فخف نہیں کھڑا ہوا۔

اس بات سے انتے جذبات کا اندازہ کریں کہ بظاہرد یکنے میں ایک ایک چیز نیچے اتر کر صلح کی جارہ ت ہے جب ای سفر میں بیعت رضوان کر بچکے ہیں کہ یا تو مریں گے یا ماریں گے ، تو اس واسطے محابہ کرام ہے کو تھک مانے میں جو تھوڑ اسار د دیا تا فرے بمجھے میں اسکا ہے۔

# ام المؤمنين ام سلمه رضى الله عنهاكي صائب رائے

"فقالت ام صلحة: يها لهى الله أتسحب ذلك؟ ".... وتدعو حالقك فيحلقك"
حفرت ام سلمه رضى الله عنها في بها ادائش ندانه مشوره يا ان كومعلوم تما يصلح مسلمانوں پر بهت ثاق گررى ہے جس
كى وجہ سے افر ده دل اور فكت ما طریق اس لئے عرض كيا كه اے الله كه رمول اكيا آپ پسندكرتے ہيں كه
لوگ بيكا م كريں يعنی نح اور طلق كريں ، اس لئے آپ خود با برنكل جائيں اوركى سے كوئى بات نہ يجيح ، يهال تك كوفرة آپ اعلق كردي \_

نینی جب رسول کریم 🙉 بیرسب عمل کریں گے تو محابہ کرام 🦚 خود نخو د آپ کی اتباع کریں ہے ، بس بیریجئے کھر دیکھئے کیا ہوتا ہے۔

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

"فخرج فلم يكلم أحداً ..... و دعاحالقه فحلقه" چنانچاآپ اللها برنك اوركى سے يمى كوئى بات نيس كى اوران تمام افعال كوفر ما يعنى قربانى كى اور قيام كوئا كرمرمند وايا ـ

"فلماراو ذلک قاموا ..... حتی کاد بعضهم یقتل بعضا غما" جب حاب شن و یکما که حضوراکرم شن نے بیکام کرلیا تو ہرایک نے جا کرنم شروع کردیا، اب اتی جوش وخروش سے طلق کرنا شروع کیا کہ قریب تھا کہ ایک دوسر ہے کو جوم میں قل کردیں ہے۔

وراصل عم میں تاخیر کی وجدا طاعت میں کی نہتی بلکہ سحابہ کرام کا کوامیدیں گئی ہوئی تعیس شاید کہ احرام کو لئے کا بیتھم منسوخ ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیتھم آجائے کہ ملح کومت مانو اور عملہ کردو، ای امید کی ایک کرن براحرام کھولئے ہے رکے رہے۔

چنانچے جب آنخضرت کو کو اُل کراتے ہوئے دیکھا تو بیرجان لیا کہ اب کو کی مخبائش باتی نہیں رہی۔لہذا صحابہ کرام کے بھی اس امر کی تعمیل کے لئے آبادہ ہوگئے ۔ ع

''لسم جاء ہ نسوہ مؤمنات'' گھرآپ 👼 کے مدینہ منورہ تنیخے کے بعد مکہ کرمہ سے وہ خواتین جو اسلام لا چکی تھیں ، جرت کر کے آئیں۔

#### "فانزل الله تعالىٰ:

﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدُوا إِذَا جَالَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَا جِرَاتٍ فَامُعَ وَلَهُ مَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَا بِهِنَّ عَ فَهَا حَدَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَا بِهِنَّ عَ فَيْلًا وَعَلَمُ مَلُومَنَاتِ قَلَا تُرْجَعُوهُ فَيْ إِلَى الْحُفُولُ وَلَكُنَّ اللَّهُ مُ وَلَا هُمُ يَحِلُونَ لَهُنَّ اللَّهُ مُ وَلَا هُمُ يَحِلُونَ لَهُنَّ اللَّهُ مُ وَلَا هُمُ يَحِلُونَ لَهُنَّ اللَّهُ مُ وَلَا جُنَاتَ عَلَيْكُمُ أَن اللَّهُ مُ وَلَا جُنَاتَ عَلَيْكُمُ أَن اللَّهُ مُ وَلَا جُنَاتَ عَلَيْكُمُ أَن اللَّهُ مُ وَلَا جُنَاتُ عَلَيْكُمُ أَن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُمُ أَن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وع هذا لم يكن منهم مخالفة لأمره ، وانما ينتظرون احداث الله تعالى لرسوله مخلاف ذلك، فيتم لهم قطاء نسكهم، فلما وأوه جازما قد فعل النحر ولحلق طلموا أنه ليس وراء ذلك غاية تنتظر، فيادعوا الى الايتمار بقوله والبتساء بفعله، أظنوا أن أمره، عليه الصلاة والسلام، بذلك لندب. عمدة القارى، ج: ١٣ ، ص: ٢١ ،

ہجرت کر کے آئیں قوتم ان کو جائج لیا کرو۔ انڈ بی ان کے ایم بہتر جانا ہے۔ پھر جب جمہیں یہ ایمان کے بارے میں بہتر جانا ہے۔ پھر جب جمہیں یہ معلوم ہوجائے کروہ مؤ من عورتنی ہیں قو آئیں کا فروں کے طال نہیں اور وہ کا فران کے طال نہیں ہیں۔ اور ان کا فروں نے جو کچھ (ان عورتوں پر جمرکی صورت میں) فرق کی ہو، وہ آئیں ادا کردو۔ اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں وہ آئیں ادا کردو۔ اور تم پر ان عورتوں سے مہر ان کے مہر ان کے مہر بی اور آن کے مہر بی ان کے مہر بی ان کے مہر بی مات کے مہر بی مات کھور۔ ان کے مہر بی مت کھور۔ اور تم پر بی تا کی مہر بی کے مہر بی کی میں بیاتی مت رکھو۔ بیٹینے میں باتی مت رکھو۔

اس آیت میں بیتھ بیان کیا کہ اگر مسلمان مورتیں جمرت کرے مدید منورہ آئیس تو ان کا امتحان کرو کہ واقعی صحیح معنی میں اسلام لائی بین کمرٹیس اور اگر معلوم ہو کہ وہ صحیح معنی میں مسلمان ہوگئی ہیں تو پھران کو اپنے پاس رکھو، ان واپس کفار کے حوالے ند کیا جائے گا۔اس لئے کہ اصل محاہدہ کے اندر مردوں کا ذکر تھا عورتوں کا ذکر ٹیس تھا، اس واسطے ورتوں کے بارے میں میتھم آیا کہ ان کو واپس ند کیا جائے۔

اس آیت میں سیم بھی دیا گیا کہ وکی بھی مسلمان کی مشرکہ عورت کوایے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔

" فی طلق عسمو یومند امواتین کاننا له فی الشوک" اس دن حضرت ممری نے دومورتوں کوطلاق دی جوحالت شرک میں تنی اور مسلمان نیس ہوئی تھی۔

"فتزوج احدهما معاویة بن أبی سفیان، والاعوی صفوان بن أمیة "اس وقت تک معاوی بن أمیة "اس وقت تک معاوی بن اگرایک فی است اور معاور بن امید بن امید بن المیا کیا کدایک فی ایک سے اور دوسر کی عورت سے تکاح کرایا۔ بدواقع مل حدید بیسے بعد کا ہے۔

#### حضرت ابوبصير ﷺ كاوا قعه

" مورجع النبی الله المدینة .....فالوا:العهد الذی جعلت لنا" پیمر نی کریم لله دید موره کی طرف واپس لوث آئے، اب ایک اورصاحب مفترت الوبسیر الله آگے، بیقریش کے تنے اورمسلمان موکر آئے تنے، ان کے پیچے قریش نے دوآ دی جیج تاکہ ان کو دالی لیکر آئیس تو انہوں نے کہا کہ اس عمد کا پاک کیج جو مارے ساتھ آپ نے کیا تھا کہ کوئی مسلمان ہوکر مکہ کر مدے آئے گا تو آپ واپس کریں گے۔

" لمدفعه المی الوجلین ..... یا کلون من تعولهم" تو چونکدآپ ﷺ نے معاہدہ کیا ہواتھا اس وجہ سے ابدائیس کے کوال دونوں آدمیوں کے حوالہ کر دیا تو وہ اس کو لے کرنگل گئے جب ذی الحلیفہ کے مقام پر پنچے تو دہاں مجود کھانے کیلئے اور آرام کی غرض ہے اتر گئے۔

یہاں اصحاب سرنے ایک روایت نقل کی ہے،حضرت ابوجندل کھی کے واقعہ میں بھی اورای طرح حضرت ابوجندل کھی کے واقعہ میں بھی اورای طرح حضرت ابوجندل کھی کہ جب حضرت ابوجندل کے کو حضورا کرم کھی نے کہا کہ واپس کرنا مجبور ک ہے، اب آپ کو واپس بن کرنا پڑاگا۔ جب وہ وہ اپس جانے گئو حضرت ممرکھان کے ساتھ ساتھ میں رہے تھے ، اب آپ بخدل کھی سے حضرت عمر کھی نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس بیٹوار ہے، یہ میں تہمبیں دے سکتا ہوں اور یہ میں مہمبیں بتا سکتا ہوں کہ ارنے میں اور کے کو مارنے میں کوئی فرق نہیں۔

حضرت عمر ملک کا مقعد بیرتھا کہ میں ہیں بن عمر و بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آم قمل کر دو تو قصہ ختم ہوجائے ،کین الاجتدل سلمان ہو بچکے تھے اور اسلام کی بچھ فاصیات اور صفات بھی آج بگل تھی تو انہوں نے کہا کہ اسے باپ گوقل کر نے کیلے عمیرادل آمادہ نہیں ہوتا، چاہو ہوہ بھی پرکتابی قلم کر رہا ہو، البذرانہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ جب ابولیسیر ملکھا آئے اور ان کو قریش کی طرف سے آنے والے دونوں آدمیوں کے حوالہ کیا، تو اس وقت حضرت عمر ملکھ ان کے ساتھ بھی چلے اور اس سے اشارہ ایہ کہا کہ یہ جو دوآ دی تہمارے ساتھ آئے ہیں ان کے ہاتھ میں بدی آجی کو ارب اور معاہدہ اور اس انہیں ہے۔ بیات ان سے کہی۔ میں

" طفال أبوبصير الأحد الرجلين: والله ..... لقد جوبت به الم جوبت" ابوبسير بيدان ش سے ايك سے كہاكدا ف الل فض يتهارى كوارتو تھے بنوى اليمى لگ ربى ہے۔ اس فض نے اس كواركو نيام سے تھنے كااوركہاكہ جى ہال بخدا ايد بهت شاندار ہے، ش نے بار باراس كوتجر بدكيا ہے بہت آتھى ہے۔

"فقال أبوبصيو: أدنى أنظر اليه .....فدخل المسجد يعدو" ابوبصير رفعه ني اس سے كبا كه ذراد كھا كۆسبى ، اس نے وہ آلواران كوتھا دى تو ابوبصير كله نے اس پر تمله كر كے اس كوشنڈ اكر ديا يعنى اس كو تى كرديا اور دوسرافخص بھاگ كھڑا ہوا، يہال تك كه بھاگ كريد يينمور ه آيا اور بھا كما ہوا مجد بيس داخل ہوا۔

٣٢ وفي رواية ابن اسحاق فقال رصول الله عن : يها أبنا جندل: اصبر واحتسب فانا لانفدر، وان الله جاعل لك فرجا ومنحرجا. قال: فوقب عمر ص مع ابن جندل يمشى الى جنيه، ويقول: اصبر فالما هم المشركون، والما دم أحدهم كدهم كلب. قال: يعدل بايمه كدم كلب. قال: ويدلى قالم السيف منه، يقول عمر: وجوت أن يأخذه منى فيضرب به أباه، فعنن الرجل أى: يعمل بأيمه ونفدت القضية. عمدة القارى، ج: ١٥٠ ص : ٢٠ و وفقع البارى، ج: ٥٠ ص : ٣٣٥

"فسقال وسول الله حین و آه: ((لقد هذا ذعواً))" جب رسول الله هانے اس کوآتے ہوئے دیکھا توفر مایا اس نے کوئی خوف کی بات دیکھی ہے جو بھا کہا جواچلا آر ہاہے۔

"فلیم النهی ..... فنل صاحبی والی لیمفنول" جب و فض صفورا کرم ﷺ کے پاس پیچاتو کہا کہ میراسائتی تل ہوگیااور شریحی تل ہونے والا ہوں۔

"فسجاء آبوب صبوفقال: بانبی الله ..... انجانی منهم" این بیر اپریسیر ده آگ اورکها که یارسول الله! الله نے آپ کے ذرکوتو پوراکردیا، آپ نے اپ عهد کے مطابق مجھے واپس کوٹا دیا تم اتو آپ کا ذر الله تعالی نے پوراکردیا، آپ نے مجھے کوٹا دیا تھا گھراللہ تعالی نے جھے ان سے نجات و سے دی البذا اب مجھے آپ واپس نہ کریں، اس میں معاہدہ کی خلاف ورزی نہ ہوگی۔

### "مسعر حرب" كهنـكامقصد

"قال النبی ﷺ: ((وہل أمه مسعوحوب لوكان له أحد))" حضورا كرم ﷺ كاس ارشادكا لفظى ترجمہ يہ ہكداس كى مال كا پراہو، بيرة جنگ كي آگ جُڑكانے والا ہے اگركوكي اس كے ساتھ ہو۔

اس کا خاہری منہوم یہ ہے کہ اس نے آدی گؤل کردیا اور فل کرنے ہمارے پاس دوبارہ آیا ہے اور ہمیں بھی مجبور کررہے ہیں کہ ہم اس کودوبارہ رکھیں تو اس کے نتیجے ہیں اگر ہم اس طرح کریں گے تو ان سے ساتھ جنگ کھڑی ہوجائے گی، تو ہے کوئی جواس کو مجھائے؟

لیکن باطنی مفہوم اس کا پچھاور ہے۔

باطنی مغہوم یہ ہے کہ میفخش تو برابہا درآ دی ہے جو جگ بھڑ کانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اور مل جائے ، اس کے ساتھ اس جیسے دو چاراور ل جا کیں تو بیوگوں کا تیا پانچہ کر دیں یعنی اس بات کی طرف ہلکا سما اشارہ تھا کہ جم تو اس کوئیس رکھ سکتے لیکن اگر خود میہ باہر چلاجائے اور جا کر پھیونگ اور جمع کر لے اور جمع کر کے بیقریش کے ساتھ چھا یہ بار جگٹ شروع کر دیں تو ان کے ناک میں وم آسکتا ہے۔

سمح قوله: (( لوكان أحد)) أى: يستصره ويعاضده وبناصره، وفي رواية الأوزعي (( لوكان له رجال)) فللنها أبو بعيس فالطلق، وفيه اشارة اليه بالقرار لتلايزده الى العشركين، ورمز الى من بلغه ذلك من العسلمين أن يلحقوا به، قال جمهور العلمساء من الشنافعية وغيرهم: يجوز العمرييش بللك لا العصريح كمنا في هذه القصة. فتح البارى، ج: ٥، ص: ٣٥٠

## معابده کا زاویه بدل گیا

"فلمسامسمع ذلك عوف ..... ألى صيف البحو" جب ابولهير على ني جلد ساتوه وجان على من المسلم الله عن المسلم الله عن ا ك كرحفور ها يجي يحروا برالوثا كي كي و بال سي فكل ك اور سندر كريتك ساحل پريتي ك -

"مسیف" کامعنی ہے ریتلا ساحل، وہاں جا کرانہوں نے اپنا متنقر بنالیا ۔وہ سیف البحرالیی جگھی گئی۔ جہاں سے قریش کے قافلے ملک شام جایا کرتے تھے۔

"قال: ویسفسلت منهم آبو جندل …… حتی اجتمعت منهم عصابة" اوهرابوجندل به کو پیة لگ گیا کدابولهم بناگر با که ایک مشقر سیف البحر میں بنالیا ہے تو وہ ان کفار کی قید ہے بھاگ کر چلے آئے اور ابولهم مجار کے اور ابولهم کھنک کرمہ میں جوشن بھی قریش کا مسلمان ہوتا وہ ابولهم میں میں میں میں میں میں کا مسلمان ہوتا وہ ابولهم میں میں گئے۔ سے ماتھ ل

''فوافلہ مایسمعون بعیر ..... فقتلوهم وانحلوا آموالهم'' تو بخدااس کے بعدہ ولوگ جب بھی قریش کے بعدہ ولوگ جب بھی قریش کے ساتھ کی گرم کی اس کے دایتے میں گھاٹ لگا کر مملہ کی اور تا بھی بیا ہے ۔ کر ہے اور ان کے داران کے ہال چمین لیتے ۔

" فار صلت قویش الی النبی هسس فار صل النبی ها البهم" اب جب قریش کی کاف حضرت ابد بھی البهم" اب جب قریش کی کاف حضرت ابد بھی الدوائی اس قریش نے ان حضرت ابد بھی اور دو کی اس قریش نے ان کا دروائیوں سے عاجز آ کر حضور لا کے پاس بیغا م بھیجا، اللہ کی تسمیں دی اور اپنی رشتہ داری کا واسط دیا اور کہا کہ آپ خدا کے لئے ان کو بیغا م دیجئے کہ اب بیقصہ تم کردیں اور وہاں سے لکل آئیں اور اب جو آپ کے پاس آپ کا وہ اس میں ہوگا، لینی اب ہم اس بات پر اصرار نہیں کریں گے کہ اس کو اب ہمارے پاس والی بھی جا جا ہے۔ اس کو اب ہمارے پاس والی بھی جا جا ہے۔ یہ جا جا ہے۔ یہ جس کے کہ اس کو اب ہمارے پاس بیغا م بھیجا جا کہ وہ مدید آ کتے ہیں۔

"فانزل الله تعالى" وَاس موقع پرالله تعالى كى جانب سے بدآيات كريمة ازل بوئين: ﴿وَهُوالَّهِ إِي كُفَّ أَلْهِ بِهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِ بَكُمْ عَنْهُم

<sup>&</sup>quot;ل قوله: ((حتى اجتمعت منهم عصابة)) أى: جماعة ولا واحد لها من لقظها، وهى تطلق على أوبعين فما دونها، وفيرواية ابن استعاق: ألهم بلغوا لسحواً من سبعين للساً وجزم عروة في (( المغازى)): بالهم بلغوا سبعين، وذعم السهيل: ألهم بلغوا للالمالة رجل. عمدة القارى، ج: ١٣ ا ، ص: ٢٢

بِهَ طَيْ مَكْةَ مِن بَعْدِأَنُ أَطُفَرَكُمْ عَلَيْهِم \* وَكَانَ اللهُ يَسِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الْإِينَ كَفُرُوا وَصَلُوكُمْ عَنِ الْمَصَلُوكُمْ عَنِ الْمَصَلِينَ عَلَيْهِم أَلْهِ مَا اللهُ عَنِ الْمَصَلِينَ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهُم مَنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مُنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مُنْهُم مِنْهُم مِنْهِم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مُنْهُم مِنْهُم مِنْهُم مُنْهُمُم مُنْهُمُم مُنْهُمُ مُنْهِم مِنْهُم مُنْهُمُ مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهِم مُنْهم مُنْ

ترجمہ: اور وہ اللہ ہے جس نے کمدی وادی میں تہمارے
ہاتھوں کو ان تک تونیخ ہے، اور النے ہاتھوں کو تم سک بینچنے
ہوک ویا ، بیکہ وہ جہیں آن پر قابوں پوئا تھا، اور بھر
کیم تم کررے تھے، اللہ اُسے وہ کیورہا تھا۔ بیک لوگ قیا ہا ور بھر
جیم تونیخ ہے دوک دیا۔ اور آگر پکھ مسلمان مرداور مسلمان
عجر تینچنے ہے دوک دیا۔ اور آگر پکھ مسلمان مرداور مسلمان
عجر تینچنے ہے دوک دیا۔ اور آگر پکھ مسلمان مرداور مسلمان
بھورتیں ( کمدیس) نہ ہوتی جن کے بارے میں تہمین خبر
بیم نہ ہوتی کہ تم انہیں ہیں ڈالوگ، اور آس کی وجہ ہے
بیمی نہ ہوتی کہ تم انہیں ہی والوگ، اور آس کی وجہ ہے
بیمی نہ ہوتی کہ تم انہیں ہی وہ وہ ہے اپنی رحمت میں داخل
کے روکا) تا کہ اللہ جس کو جا ہے اپنی رحمت میں داخل
کروے۔ (البتہ) اگر وہ مسلمان وہاں ہے ہے تو تو
ہم ان (اہلی کمد) میں ہے جوکا فر تے، انہیں دروناک

### میں اُس حمیت کوجگہ دی جو حاہلیت کی حمیت تھی۔

"کانت حمیتهم آلهم لم یقروا آنه نبی الله ..... و حالوا بینهم و بین البیت" اور قریش کی جس میت اور تعصب کا حال قرآن کریم نے بہان ذکر کیا ہے کہ اس دوجہ متعصب سے کہ آپ کے بی ہونے کا مضمون گوارانہ کیا اور مسلمانوں اور بیت اللہ کے درمیان حاکل ہو گئے تینی مسلمانوں کومرہ اداکر نے ہے ہی روک دیا تو بیسارے کری حیت اور تعصب کے شاخسانے تھے۔

٣٢٥٣ – وقال عقيل عن الزهرى: قال عروة: فاخبرتنى عائشة أن رسول الله الله المستحنهن. وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لايمسكوا بعصم الكوافر، أن عمرطلق امرأتين قريبة بنت أبى أمية. وابنة جرول الخزاعى، فتزوج قريبة معاوية ابن أبى سفيان، وتزوج الأخرى أبوجهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ماأنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى: ﴿وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِّنُ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَالَى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمرأن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ماأنفق من صداق نساء الكفار اللاتي هاجرن، وما نعلم أحداً من المهاجرات ارتدت بعد إيما نها. وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي هو مؤمنا مهاجرا في المسلمين فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي هي يساله أبا بصير، فذكر الحديث.

# خواتين كاامتحان اور نكاحِ ثاني كاحكم

اب اس پر دوسری روایت کا اضافہ کرتے ہیں" ان **رسول اللہ ﷺ کان یمنحنہیں**" حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبایہ بتاتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس جب خواتین آتی تو آپ ان کا امتحان فرماتے۔

حضرت عائشر منی الله عنها اس کی طرف اشاره کردهی ہے کہ ''وبلغ نسا اند لدما انزل الله تعالى ...... من هاجو من ازواجهم'' بمیں پر تبریلی کہ جب الله تعالیٰ نے پیتم نازل فر مایا کدوه مشرکین کے پاس وہ مال لوٹائے جوانہوں نے ان کورتوں پر فرج کیا تھا جو بجرت کر کے آئی ان کے ازواج میں سے یعنی ان کے کافر شو ہرول کوم ہوالیں لوٹا ویا جائے۔

ال علم كالبل منظريه ب كدال صلح نامه كى ايك شرط بي تعي تقى كدا گر مكه مكر مد سے كو كى شخص مدينه منور و

جائے گاتو آپ ﷺ اس کو داپس کر دیں گے اگر چہ مسلمان ہی ہو، اور اگریدینہ منورہ سے کوئی مکہ کرمہ چلا جائے گا تو قریش اس کو داپس نہ کریں گے۔ اس معاہدہ کے الفاظ عام تنے جس میں بظاہر مرد دعورت دونوں شامل تنے یعنی کوئی مسلمان مردیاعورت جوہمی مکہ مرمہ سے آنخضرت ﷺ کے پاس جائے اس کو داپس کردیں گے۔

جس وقت بیرمعاہدہ ہورہاتھا اس وقت کی الیے واقعات الیے پیش آئے جوسلمانوں کے لئے بہت مبر آزماء تھے بیسے الاجتدار ہے۔ اس کے ساتھ بن ایک دوسرا واقعہ بیٹی آئے جوسلمانوں کے ساتھ مارٹ اسلمیہ جو مسلمان تھیں محرصنی بن انصب کے نکاح میں تھیں جو کافر تھا، بعض روایات میں اس کانام مسافر الحو وئ متا کت طرفین سے حرام نہیں ہواتھا)، بیرمسلمان مورت بتایا گیا ہے (اس وقت تک مسلمان اور رافار میں رفیع منا کت طرفین سے حرام نہیں ہواتھا)، بیرمسلمان مورت میں ماضر ہوگئی، ساتھ تی ان کا محرک مورو اور رسول اللہ تھے سے مطالبہ کیا کہ میری مورت مجھے والیس کی جائے، کیونکہ آپ نے بیرشرط قبول کرلی ہے اور انجی تک اس معاہدہ کی معربی وقت نہیں ہوئی ہے۔

اس واقعہ پر سورۃ المتحقہ چند آیات مبارکہ نازل ہوئیں جن میں دراصل مسلمانوں اور سٹرکین کے درمیان عقید منا کحت کوترام قرار دیا گیا اوراس بتیجہ میں یہ مجوکورت مسلمان خواہ اس کا مسلمان ہونا پہلے ہے معلوم ہو جیسے سعیدہ نہ کورہ تیس، یا یوت اجرت اس کا مسلمان ہونا تیج طور ہے نابت ہوجائے ، وہ اگر اجرت کر کے تخضرت کے پاس بینی جائے اس کو کفار کے قبضہ میں واپس ند دیا جائے ، کیونکہ وہ اپنے کا فرشو ہر کے لئے طال نہیں رہی۔ اج

غرض ان آیات کے زول نے بیدواضح کردیا کہ صلح نامہ کی بیشرط کہ جو بھی مسلمان آپ ہے کے پاس پہنچے آپ کااس کو والبس کردیں گے ،اپنے لفظی عموم کے ساتھ جس میں مرد دومورت دونوں داخل ہیں سیح نہیں ہے، بیشرط مرف مردوں کے تن میں قبول کی جائتی ہے، مورتوں کے معاملہ میں بیشرط قابل قبول نہیں۔ان کے بارے میں مرف اتنا کیا جاسکتا ہے کہ جو مورت مسلمان ہو کر بجرت کرئے آئی ہے اس کے کا فرشو ہرنے جو پچھاس پرمہر کی مورت میں خرج کیا ہے وہ خرج اس کو والبس کیا جائے گا۔ان آیات کی بناء پر رسول اللہ کھنے نے اس شرط کے مفہوم کو واضح فر مادیا ، اور اس کے مطابق معیدہ فدکورہ کو والبس نہیں کیا۔

' بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم بنت عتبہ بن ابومعیط رضی اللہ عنہا مکہ سے آنخضرت ﷺ کے پاس بھنج محکیں ، ان کے خاندان کے لوگوں نے والہی کا مطالبہ عوم شرط کی وجہ سے کیا اس پر بیر آیات نازل ہوئیں اور بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم ،عمر و بن عاص کے لکاح میں تھیں جواہمی تک مسلمان نہیں ہوئے تتے ، بیاوران

٢٦ تغير قرطي شي بدواقد حضرت اين عباس رض الشعنها كادوايت في كاب- المسيد القوطبي، ج: ١٨، ص: ٥٠، ٩١

کے ساتھ دو بھائی مکہ سے بھاگ کرآنخضرت 🔞 کی خدمت میں پہنچ گئے اور ساتھ ہی عمرو بن عاص شوہرا م کلثوم وغیرہ نے آ کران کی واپسی کا مطالبہ رسول اللہ ﷺ ہے کیا ، آپ نے شرط کے مطابق ان کے دونوں بھا ئیول میمار اور دلیدکوتو واپس کردیا، مگرام کلثوم رضی الله عنها کو واپس نہیں کیا اور ارشاد فرمایا که بیشرط مردول کے لئے تھی عورتیں اس میں شامل نہیں ،اس پریہ آیات آنضرت کی لقد این کے لئے نازل ہوئیں کہ طال نہیں رہی ۔ ع "وحكم على المسلمين أن الإمسكوا بعصم الكوافر" اورملمانول يرييهم لكاياتماوه کا فرعورتوں کواپی عصمت میں ندر تھیں لینی اپن اکاح میں ندر تھیں اور اس مرا دمشر کہ عورت ہے کیونکہ کا فرہ کتا ہیہ سے نکاح کی اجازت قرآن کریم میں منصوص ہے۔

اس علم ہے اب تک جومسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان منا کحت کی اجازت تھی وہ ختم کر دگی گئی ، اب کسی مسلمان کا نکاح مشرک عورت سے جائز نہیں اور جو نکاح پہلے ہو چکے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ، اب کسی مشرک عورت کواینے نکاح میں رکھنا حلال نہیں۔جس وقت بیآیت نازل ہوئی تو اس وقت جن صحابہ کرام 📤 کے نکاح میں کوئی مشر کہ عورت تھی تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔

"أن عسموطلق احواتين ..... المنحواعي" توحفرت عمر الله في دومورتو ل قريد بنت الى اميد اوپر بنت الخزاعی کوجوان کے نکاح میں تھیں طلاق دے دی ، بید دنوں عور تیں جمرت کے وقت مکہ مکر مہ میں رہ گئ تھیں ،حفزت عمر دنے نیر آیت نازل ہونے کے بعد دونوں کوطلاق دے دی۔

طلاق ہے مراداس جگہ چھوڑ دینااور قطع تعلق کر لیناہے،اصطلاحی طلاق کی ضرورت نہیں کیونکہ اس آیت کے ذریعے نکاح ٹوٹ چکا تھا۔

"فعزوج قريبة معاوية .....أبوجهم" قريبت معاديه بن سفيان في نكاح كياجواس وتت تك مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دوسری عورت سے ابوجم نے نکاح کیا۔

پیچیے روایت میں آیا تھا کہ بیصفوان بن امیہ ہے تو بیر دانیوں میں اختلا ف ہے، دونوں روایتیں آ کی ہیں ۔ بعض نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے مرتظبیق دینا مشکل ہے۔

"فلما أبى الكفار أن يقروا .... أزواجهم" جبكفار فالكاركياس بات ع كروهاس مال کوا دا کرنے کا اقرار کریں جومسلمانوں نے اپنے ہویوں پرخرچ کئے تھے جومہرمسلمانوں نے دیا تھا یعنی اب و ہاں جس سے نکاح کیا وہ مہرمسلمان کووالیس کردے اس بات سے انہوں نے انکار کردیا۔

<sup>&</sup>quot;أنزل الله تعالى" تواسموقع رالله تعالى كا جانب سے بيآيت نازل مولى:

٢٢ مزيلتغيل كيليمراجعت فرماكين: معادف القرآن، ج: ٨، ص: ٩٠٣ تا ١٥ ٣ وعمدة القادى، ج: ١٣ ، ص: ٣٣٣

﴿ وَإِنْ فَسَاتَتُكُمُ هُسِنُ ءٌ مِّنُ أَزُوَا حِكُمُ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمُ كُورِهِ ترجمہ: اگرتمہاری ہویوں میں سے کوئی کافروں کے باس

عاکرتمہارے ہاتھ سے نکل حائے ، تو اب تمہارے لئے ·

معاقبه جائزے۔

"عاقبتم" كياب؟ به "معاقبة" به شتق ب

جس کے ایک مغنی انقام اور بدلہ لینے کے بھی ہیں یہاں بہ عنی بھی مراد ہوسکتا ہے کہ اگرمسلمانوں کی کوئی عورت کفار کے پاس می تو کفار کے ذمہ داجب تھا کہ وہ اس کا مبرتمہارے پاس لوٹا کیں لیکن انہوں نے نہیں لوٹائے تو اس کا بدلہ لے لواس طرح کہ کفار کی جومہا جرات کے مہر کی ادائیگی کرنی تھی تم بھی وہ اپنے حق کے مطابق روک لو، پہمطلب ہے۔

"والعقب مايؤدى ..... امرأته من الكفاد" عقب الابال كانام تفاج مسلمان المخض كى طرف ادا کریں جس کی عورت ہجرت کر کے کفار میں سے آگئی ہو۔

"فامران يعطى ..... اللاتى هاجون" يتحمديا كياكه جشخص كى يوى مسلمانون مين \_ جلىكى تواس کووہ مال دیا جائے جواس نے مہر دیا تھا۔ کہاں سے دیا جائے؟ کفار کی عورتوں کے مہر میں سے جو کہ ججرت كريرة محقى بن -

جسے حضرت عمر کھ کی بیویاں چلی گئی تھیں تو انہوں نے مہزئیں لوٹایا اب اگر دوعورتیں مکہ ہے ہجرت کر ہے ہ سمیں ہیں تو ان کا مہرسلمانو ں کولوٹا ٹا تھا تو مسلمانوں مہر کا فمروں کولوٹا نے کے بچائے ان دونوں عورتوں <sup>آ</sup> کودے دیں گے۔

"وما نعلم أحداً ..... بعد إيما نها" اور مارعم من اياكوكي واقعيس بكرمهاجرات میں ہے کوئی عورت ایمان لانے کے بعد مرتد ہوئی ہو۔

"وبلغنا أن أبابصير ..... فذكر الحديث" الإلصير ظلك والعدكواس روايت مساس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تواضل بن شریک نے رسول کریم ﷺ کوخط کھھا،مطالبہ کرنے کے لئے کہ ابوبصیر پیلیکولوٹا یا جائے۔

اس کے بعد آ گے وہی ابوبصیر کھیکا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جو پیچھے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔

#### عدييبي

"ہاب غزوۃ الحدیبیة" کے تحت وہ احادیث لائے ہیں جس میں صلح صدیبیکا واقعہ بیان ہواہے۔ لفظ حدیبیبیفن لوگ" بیا" کوتشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بھن تو قات" بیاء" بغیرتشدید کے پڑھتے ہیں۔ وی

# حديبيه كامحل وقوع

بید دراصل ایک کوال تھا اوراس کوال کے نام پراس جگہ کا نام صدیدیہ کھا گیا ہے۔ آج کل وہ جگھمیں کے نام سے مکہ کرمہ میں ہے۔اس وقت جدہ سے مکہ کرمہ جاتے ہیں بلکہ جدہ سے مکہ کرمہ جانے کا جمد پرانا راستہ تھا تو وہ مین صدیبیے کی جگہ پر پڑتا تھا اوراب مین تو نہیں ہے لیکن راستہ اس کے قریب سے گذرتا ہے۔

اس جگہ پڑا کڑا لئے کی وجہ بیٹی کہ بیر حدود حرم شروع ہونے سے ذرا پہلا کا علاقہ ہے، اس کے بعد نوراً حدود حرم شروع ہوجا تاہے، مقصد بیر قعا کہ اگر لڑائی کی نوبت آئے تو حدود حرم میں لڑائی نہ لڑنی پڑے، اگر احرام کھولنے کی نوبت آئے تو احرام کھولا جائے گااور قربانی حدود حرم میں کرنی ہوگی اور حدود حرم بالکل برابر میں ہے اور حرم میں قربانی کرکے صلال ہو تکتے ہیں۔اس واسطے اس جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ بیر

اب آ مے پڑھنے سے پہلے ایک مختری بات یہ بھے لینی مناسب ہے کہ بظاہراس حدیدیہ کی صلح میں آپ نے دیکھا کہ رسول کریم کا مل کے لئے کا فروں کی ہرشرط مانتے چلے میے اور بیشتر شرطیس ایسی تقیس جو بالکل ہی نامعقول تھیں۔

جباں تک حضور اکرم ﷺ کے اسم گرامی کا تعلق ہے تو اس پر بھی اعتراض کیا، بسم اللہ پر بھی اعتراض کیا، آب اللہ پر بھی اعتراض کیا، آپ ﷺ نے سب باتیں مان لی اور سب سے بڑی جونا معقول بات تھی وہ یہ کہ ہمارا آوی کوئی اگر مسلمان ہوکر چلا جائے تو آپ واپس کریں گے۔ ہوکر چلا جائے تو آپ واپس کریں گے۔

یہ جو شرطتی اوراس شرط کا نشانہ کیے کیے مظلوم لوگ بے ،مثلاً ابوجند ل ﷺ اورا بوبھیر ﷺ بظاہر ایسا لگنے کر آنخضرت ﷺ نے دب کرصلے کیا۔

<sup>27 ،</sup> سعمدة القارى، ج: ١٤ ، ص:٣٠٣

اورای واسطے حضرت عمر علیہ بے بین ہوئے اور إدھرے اُوھر پھرتے رہے اور کہا کہ ہم اس ذلت کو کیوں برداشت کریں اور جب بیرسب کچھ ہوگیا، سلح ہوگئی اور بعد بیس آیت نازل ہوگئی کہ ''اناف تصعنا لک فتح میں عطافر ہائی۔ فتحا مبینا'' ہم نے آپ کوفتح میں عطافر ہائی۔

بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پھر حضور ہے کے پاس پنچے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہے کہ بید کوئی فتح ہے؟ جوہمیں حاصل ہوگئ تو آخضرت ہےنے پھروہ بارہ تیلی دی کہ ہاں بیرفتے ہے۔

بغض لوگ کتے ہیں کہ ''الافت حنالک فتحامینا'' یہاشی کا سینہ بمنی استقبال ہے اور فتح کمد کی طرف اشارہ ہے، بہت ہونے والی ہے، قرآن کو فرمایا ''المافت حنالک فتحامینا'' قرآن کی ہے کہ کہ کے کہ کہ وخوات کتے ہیں کہ اس فتح میں ہیں ہے، کیونکہ میں ہے کہ کہ بین سے مراوم کے حدیدیا ہی ہے، کیونکہ ورحقیقت یکی ملح حدیدیا ملک کی اشاعت اورامت مسلم کی مرباندی کا وروازہ بی ہے۔

### اشاعت إسلام كانقطهُ آغاز

واقعہ میرے کہ مصلح مدیبیہ اسلام کی اشاعت کا اورمسلمانوں کے غلبہ کا نقطۂ آغاز بنا،صورت عال میتھی کہ جب حدید پیسر کی سلح نہیں ہوئی تھی اس وقت تک مسلمان چک کے دویا ٹوڑ کے درمیان تھے۔

ایک طرف ہے مکہ کرمد ہے قریش مکہ کا ہروت خطرہ تھا کہ وہ جنوب ہے ملہ آور ہوں گے، شال میں خیبر تھا اور وہ وہت خوب ہے مثال میں خیبر تھا اور ہو اقت خیبر تھا اور ہو اقت خیبر تھا اور ہو تھا ہوں کے دوقت مسلمانوں کے افران میں خیبر اور جنوب میں مکہ چکی کے ان دویا ٹوں کے درمیان مدینہ منورہ آباد تھا اور ہروت خطرہ ہے اوھر ہے تھی محلے کا اور اُدھر ہے بھی محلے کا اور اُدھر ہے بھی محلے کا اور اُدھر ہے بھی محلے کا اور اُدھر ہے کہ میں مکہ ہوئے کا ، اگر بالفرض تحریف کی مرکو بی سے کہ میں کہ مرکو بی سے کہ میں تعربی مرکو بی سے کہ میں تو ہر وقت خطرہ ہے کہ قریش مکہ پیچھے ہے تعلم آور ہوں ، اگر یہودیوں کی مرکو بی کے لئے خیبر جاتے ہیں تو ہروقت خطرہ ہے کہ قریش مکہ پیچھے ہے تعلم آور ہو جا نمیں گے۔

ندان کی سرکو بی مکن ہے، ندان کی سرکو بی مکن ہے مسلمان محض ایک دفا کی پوزیشن میں میں ہروقت خطرہ ہے، لہذا صرف مدینہ میں پیٹھ میں، نداد هرجا کتے میں اور ندادهر جا کتے میں، وونوں طرف کے مملہ کا مقابلہ کرنا ہے۔

جب دو طرف ہے بیجنگی خطرات میں اور ہروقت انہی جنگی خطرات کے سد باب میں گھے ہوئے میں تو دوسر نے قبائل عرب کی طرف کیا توجہ دیں کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ان کو اسلام میں شامل کرنے کے لئے جد دجیدا و رکوشش کی جائے۔ یے صورتحال چل رہی تھی چنانچہ ہرسال کو کی نہ کو گی جنگ چل رہی ہوتی تھی اوراس کے بنتیج میں جومقصد تھاوہ آ کے نبیں بڑھ رہاتھا۔

صلح مد يبين نتيج مين حضوراكرم الله كاجنوبي حصة تخوظ ہوگيا، مكه مرمه كى طرف سے حمله كا خطرہ ختم ہوگيا۔اب آپ كواسط ايك برداورواز وكمل كيااوريكي وجرب كه ادھر مديبيكا واقعہ بيش آيا،اس كى كچھ كا عرصه بعد آپ نے خيبر پرحمله كيا فل فحصل من دون ذالك فتحا فريبيا كه تو خيبر پرحمله كيا، ايك طرف مخوظ ہوچكي تمى جس كے نتيج ميں اب خيبر پرحمله كركوه جانب بھى مخفوظ كر كى گئى۔

جب جنگ تے تھوڑی در فرصت لی تورسول کریم کی کی طرف سے دعوت اسلام کیلئے دوسرے تبائل عرب کی طرف سے دعوت اسلام کیلئے دوسرے تبائل عرب کی طرف متحاف قبائل میں گئے، اسلام کی دعوت عام ہوئی اور ندصرف قبائل عرب میں بلکہ عرب سے معابہ کرکا شاہ مقوقل ، بحرین کے والی دغیرہ سب کوخلوط آپ نے بینچے اور اس سب کا رروائی کے نتیج میں اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد جنتی اس زیانے میں برحی چھلے چیرسال میں اتی نہیں برحی تو اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد جنتی اس زیانے میں برحی چھلے چیرسال میں اتی نہیں برحی تو اسلام کا دائرہ دئیج ہوتا چلاگیا۔

اس کااندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ حدیدیہ کے دوہی سال کے بعد جب آپ فتح کمہ کے موقع پرتشریف لے گئو محابہ کرام کے کی تعداد ڈھائی تین ہزار سے زیادہ نہیں تھی اور فتح کمہ کے موقع پر محابہ کرام کے آپ کے ساتھ گئوان کی تعداد دس ہزارتھی اور جمۃ الوداع کے موقع پرایک لاکھ چوہیں ہزارتوای زبانہ کے اندرآپ کی اس حکمت کملی کے نتیجے میں دعوت اسلام زیادہ چیلی ۔

جوشرا لَطَ مَانَ كُنِّ مَى يظاہر د كِصَة بِس لگ رائ مَى كردب كر مانى كُن كين اگر "بهسسم الله السوحسمان الوحيم" ك جگر"بسمك اللهم "لكوديا كيا تومين ك اعتبار سے توكوئى فرق بيس پڑا۔

اگر کفار قریش نے محمد دسول اللہ لکھنے پراعمۃ اض کیااورآپ کے نے صرف محمد بن عبد سداللہ لکھنے یا تو اللہ کا محمد بن عبد سداللہ لکھنے یا تھا کہ اللہ تعلقہ مسلمانوں کے جذبات کا تفاضر تو بہتا کہ غلابات ہوئی کیکن فی نفسہ قو غلام بیش کے اور اللہ مسلم کر اللہ مسلمانوں کو تو بیا تدیشہ رہائی نہیں کہ کوئی آدمی مدید منورہ سے مرتد ہوکر کمکر مدچلا جائے گا۔

جب ایک مرتبہ کی کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوجاتی تھی ، اس کے بعد پھر مرتد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا،لبذا بیا حمّال تو تھا ہی نہیں وہ تو محض ایک نظریا تی بات تھی کہ مسلمانوں میں سے کوئی جائے اور وہاں پراس کوروک لیاجائے تو اس کا احمّال تھا ہی نہیں، چنانچہ ایسا کوئی واقعہ چٹی نہیں آیا۔

صرف بیتھا کہ وہاں سے کوئی آئے تو ہم واپس کرنے کے پابند ہوں یہ پابندی بے شک تھی لیکن میہ

پابندى عملا تو پہلے ہے ہور ہى تقى كہ جوكوئى فنس مسلمان دہاں ہوتا تو اس كو نظنے كى اجازت ہى وہاں ہے كب دية تھے، پاؤں میں بیزیاں تک ذالى ہوئى تقى ، پاؤں میں زنجیریں ذالى ہوئى تقى ، تو وہ مدینہ منورہ میں كیسے آئے گا، پہلے ہے ہى پابندى تھى، ہال كوئى اكاد كا آدى چھوٹ جھوٹا كر مدينہ منورہ آجائے تو بے شك اس كے لئے دشوارى تھى ۔

لکن وہ بھی رسول کر یم کا کا ٹیل دکیے رہی تھی کہ بیدوشواری بہت عارضی ہے، چندونوں کی ہے، ان چندونوں کی جذباتی تکلیف، پریشانی کو برداشت کرلینا ابون ہے ان مصالح عظیمہ کے مقابلہ میں جواس مسلم کے متیجہ میں حاصل ہوں گئر آخضرت کے اس کو کوارافر مایالیا۔

بظاہر دیکھنے میں آ دی کا پہتا پانی ہوتا ہے کہ ابوجندل کے قید میں لڑھکتے ہوئے آ رہے ہیں اوران کو واپس کیا جارہا ہے، بے شک بڑامبر آ زمام حلہ تھا، لیکن سرکار دوعالم کی کٹا ہیں دیکھ رہی تھی کہ میہ تعوژے سے دنوں کی بات ہے اور ذراما اور مبرکر لیس۔

مکہ کی زندگی میں تمام محابیم برئی کرتے آئے تنے اوا یتی برداشت کیں بکلیفیں برداشت کیں اوران او چوں اور تکلیفوں کے تیجہ میں کندن بن کر لکے ،البذا اگر تحوزی درمزید یہ تکلیف برداشت کرلیں گے ، جہاں اسے سال سے کررہ سے تنے وہاں تحوزے دن اور تکی، لیکن اس کے نتیجے میں جوز بردست مصالح آئے والے بس تو ان مصارح کو ذرای تکلیف بر قربان شکرنا جائے۔

یہ نی کریم 🦚 کی دوراند یش تقی کہ حس کودوس سے لوگ محسوس نہیں کر پارے تھے۔

## تحظيم قائد

ییں سے قائدی صلاحیوں کا اندازہ ہوتا ہے کدوہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون می چیز آل کا رمیری قوم کیلئے قائدہ مند ہے۔ یہاں تو بی کریم ﷺ تنے اس واسلے زبان بندھی لیکن اگر کوئی اور قائد ہوتا تو لعنت وطامت کا شکار ہوتا کہ بزد کی دکھائی ، نامردی دکھائی ہیکردیا ، وہ کردیا۔

لئین قائد کی مد برانہ صلاحتیوں کا اتحان ایسے موقع پر ہوتا ہے کہ آیا وہ عام لوگوں کے جذباتی تا ثرات کے سامنے چھیار ڈال دیں یا پی مدبرانہ پالیسی کوچی مجھر کرای کو نا ذکریں۔

آج کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے دنوں تک تو قائد قیادت کرتا ہے بعد میں جومقود ہیں وہ قائد کی قیادت کرتے ہیں لیتی اب قائد جو ہے ان کے چٹم آبرد کود کیتا ہے کدا کر میں نے یہ فیصلہ کرلیا تو یہ لوگ مجھے بردل مجھیں کے البذا بجائے اس کے کوگ قائد کے پیچھے چلیں، قائد کوگوں کے پیچھے چلاہے، اس واسطے فیصلہ نہیں کریا تا کدا گرمیں کروں گا تو بیلوگ میرے پیچیے پڑجا کیں گے۔

کی جس میں موروں کے سامنے صرف اللہ کی رضا ہو بگلوق خدا کا خوف نہ ہو، گلوق خدا کو راضی کرنے کی فکر نہ ہو بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو، اس کی نگاہ اس بات پڑئیس ہوتی کہ لوگ جھے کیا سبھیس کے بلکہ اس کی نگاہ اس بات پر ہوتی ہے کہ میں کس بات کو جس سجھتا ہوں اورا بٹی قوم اور ملت کے لئے کونسا راستہ میں درست سجھتا ہوں ، کہا اس کو اپنا تا ہے اور سبجھ قائدو ہی ہوتا ہے۔

### حكيمانه جمله

میرے والد ما جد حضرت مفتی محرشفی عثانی صاحب رحمہ اللہ بڑے حکیما نہ جملہ فرماتے تھے کہ قائد وہ ہے جولائوں کو اگر چڑھا سکے قوا تاریجی سکے۔ پیٹیں کہ ایک مرتبہ بانس پہ چڑھا ویا اب لوگ نہیں اتر رہے توان کے تالع بن کے کڑا ہے، جوش تو دلا دیا، جذبات پیدا کردیے، جذبات مشتعل کردیے، اوگوں کو جوش میں لے آیا، مارنے مرنے پرلوگ تیار ہو گئے، اب بعد میں فیصلہ کرنے کا وقت آر ہاہے کہ کھی اس وقت جوش کو ذرا مشتدا کریں کئی جوش مشترا ہی ٹیمیں ہوتا اورا ندیشہ ہے کہ وہ جوش جو میں نے پیدا کیا تھاوہ اب دیشن کے بجائے میرے او پراستعال ہو۔

۔ تو پہ کیمیا قائد ہوا! پہ تو مقود ہے قائد کہاں ہوا! قائدہ وہ ہے اگر پڑ ھایا ہے تو پڑ ھاکرا تاریجی سکے، اتارنے کی صلاحیت بھی ہو۔

اب آپ انداز ه کریں اس ملح حدیبیے اندر دو کیے زبردست امتحان ہیں۔

ایک طرف بعت رضوان، بیت رضوان کس بات پر بیت ہے؟ کہ مرجائیں یا ماردیں کے اور جوش وخروش اور جذبات کہاں پنچے ہوئے ہیں، بیت رضوان کے موقع پر کس معران پر پہنچے ہوئے ہیں۔

دوسری طرف مضلّ ہے کہ دوسراہی آئے گا تو واپس کریں گے ، جمدے ساتھ "ومسول الله" کی ہی اجازت نہیں ، جمدے ساتھ "وسول الله" کی ہی اجازت نہیں اوراس وقت واپس جا ؟ اجرام کی حالت میں آئے ہو گر واپس جا ؟ اگر سال آؤگے ، مگر تین دن کے لئے آؤگے تین دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی ، جمی ارساتھ کے کرنیس آؤگے ، مگر تین دن کے لئے آؤگے تین دن سے زیادہ رہنے کی اجازت نہیں ہوگی ، جمی ارساتھ کے کرنیس آؤگے ، مگر ارس نیام میں ہوگی ، جمی ارساتھ کے کرنیس آؤگے ، مگر ارس نیام میں ہوگ ، جمی ارساتھ کے کرنیس آؤگے ، مگر ارس نیام میں ہوگ ، جمی ارساتھ کے کرنیس آؤگے ، مگر ارس نیام میں ہوگ ، جمی ارساتھ کے کرنیس آؤگے ، مگر ارسان کی ایک میں ہوگی ، جمی ارسان کی دور اس کے ایک کرنیس آؤگے ، میں ہوگی ، جمی ارسان کی دور اس کرنیس آؤگے ، میں ہوئی کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آئے کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آئے کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آئے کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آئے کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آئے کرنیس آئے کرنیس آؤگے ، میں کرنیس آئے کرنی

یہ سارا اصلح کا معاملہ ہورہا ہے ، محابہ کرام ہو کیور ہے ہیں ، دانت کاٹ رہے ہیں ، ایانہیں کہ مقابلہ نہیں کر سکتے ،اگران سے لڑیں تو ان کا تکہ بوٹی کر دیں ، لین سرکا ددوعا کم بھی کی تدبیر کے آھے سب خاموش۔ تحوڑے سے جذباتی خیالات پیدا ہوئے لیکن جب رسول کریم بھی کا فیصلہ آگیا توسب خسنڈے ہو گئے ،تو پیسب فوائد اللہ تبارک نے اس کے ذریعہ حاصل کروائے۔

يهال تك مديبيك معلق تفعيل بات مل بولى اب باب كاطرف آت ين - ﴿ لَقَدُونِ مِنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي المُعْمِينَ إِذْ يُمَا يِعُونَكَ

تَحْتُ الشَّجَرَةِ ﴾ س

ترجمہ: بقینااللہ ان مؤمنوں ہے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچ تم ہے بیت کررے تھے۔

ا مام بخاری رحمہ اللہ حسب عادت باب شروع کرنے سے پہلے ابتداء میں حدیبیہ سے متعلق قرآن کی آیت کوذکر رہے ہیں اوراس آیت میں أی بیعت رضوان کا ذکر ہے جو آخضرت ﷺ نے محابہ کرام ﷺ سے حدیبیہ میں درخت کے بیچے لیکنی جس کا تفصیلی واقعہ پیچے گرز دیکا ہے۔

امام بخاری رحمة الله عليه نے صلح حد بيبيك چند متفرق واقعات يهال ذكر كتے ہيں۔

۱۳۷ مسحد فسنا مالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنى صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبدالله، عن زيد بن خالد هاقال: خرجنا مع رسول الله ها عام الصحد ببية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله السليمية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى لنا رسول الله السيمية فقال: ((قال الله: أصبح من فقال: ((قال الله: أصبح من عبدى مؤمن بيى، وكافر بي. فأما من قال: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بيى، كافر كيا، وأما من قال: مطرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب، كافر بيى). [راجع: ١٣٦]

ترجمہ: حضرت زید بن فالد کے جین کہ مدیبیہ کے سال ہم بھی رسول اکرم کے کہ ہمراہ ہے،

ایک رات بارش ہوئے گلی قو حضورا کرم گائی کی نماز پڑھا کر ہاری طرف متوجہ ہوئے ، اورارشا وفر بایا کیا تم کو

معلوم ہے کہ تمہار نے رب نے کیا ارشاد فر بایا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ آپ

فر نے فر بایا اللہ تعالی ارشاد فر باتا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی شخ ہوتی ہے تو میرے او پر ایمان

رکھتے ہیں ، اور بہت ہے ایسے ہیں جو سحر ہوجاتے ہیں، لینی جو یہ کہتا ہے کہ مید بارش خدا کے فضل ہے ہم پر ہوئی

ہودہ تو ایماندار ہے اور جو یہ کہتا ہے کوئیں ، یہ کی ستارے کے اثرے ہوئی ہے، تو وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے،
خدا تعالی خیر ہیں۔

اع[الفعع: ١٩]

# ستارےاورمحکمهٔ موسمیات علب تامهٔ ہیں

اس باب میں پہلی حدیث حضرت زید بن خالد کے کی روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کہ''قال خور جنامع النبی 🕮 الغ" ہم نی کریم 🕮 کے ماتھ مدید کے مال نگے۔

"فاصابنا مطر الغ" توابحی بم رائے میں بی تھے کررات کے وقت بارش آگئ۔

"فصلى لنا رسول الله الله الغ" صح كى نمازىم نے رسول الله كے ساتھ يڑھى، نماز پڑھانے 

" فقال: الدرون ماذا قال ربكم ؟ الخ" كرآب لل ف عمر كا يوجما كدكياتم لوك جائ مو کرتمہارے رب نے کیا کہا؟ تو صحابہ کرام کے نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ ہارے رب نے کیا کہا؟

"فقال: قال الله: أصبح من عبادى مؤمن بى، وكافربى" آپ كالله في ارثادفر مايا كمالله تعالی نے فرمایا کہ آج کی مج میرے بندوں میں ہے بچھالوگوں نے تواس حالت میں مبح کی ہے کہ وہ مجھ پرایمان لانے والے تھے اور جب کہ پچھلوگوں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ وہ میر اکفر کرنے والے تھے۔

"فاما من قال: مطونا بوحمة الخ" جسن يول كماكم برالله كارمت بارث ہوئی،اللہ کے رزق ہے،اللہ کافشل ہے،تو وہ جھے پرایمان لانے والا ہےاورستاروں کا اٹکار کرنے والا ہے۔

"فاصا من قال مطونا بنجم الخ" جم نے بیکہا کہ ہم پرفلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہو لی تو ووستارے برایمان رکھتا ہے اور میراا نکار کرتا ہے۔

جا کمیت کے ذمانے میں اہلِ عرب اس طرح کہتے تھے کہ فلاں ستارے کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہم پر بارش موئی، اس بات کو بارش کی علب تا مسجحتے تھے۔ای طرح انکاعقیدہ تھا کہ فلاں ستارہ طلوع ہوتو وہ بارش ک علت ہوئی ہے۔

اس روایت میں آپ 🛍 نے اہلِ عرب کے جا بلی عقا کد کی تر دید فر مائی ۔

محکمهٔ موسمیات کا کرداراس میں داخل نہیں کیونکہ تحکمهٔ موسمیات صرف علامت بتا تا ہے کہ علامتیں الی ہیں کہاس میں بارش ہونے کی تو قع ہے یانہیں۔

اس کاتعلق اس سے نہیں ہے کہ فلال ستارہ ہارش کی علت ہے، اہل عرب ستارے کو ہارش کی علت تامہ مانتے تھے۔جبکہ علامات سے اندازہ لگانا کہ بھائی موسم کے آثارالیے ہورہے ہیں کہ بارش ہوگی تو پیچین گوئی

اس میں داخل نہیں \_

١٣٨ ٣ – حدثنا هدبة بن خالد: حدثنا همام، عن قتادة: أن أنسا علم أعبره قال: اعتمر رسول الله الله أو الله عمر كلهن في ذى القعدة إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذى القعدة، وعمرة من الجعرالة حيث قسم غنائم حنين في ذى القعدة، وعمرة مع حجتة. [راجع: 244]

ترجمہ: حضرت الس طلا نے فرمایا کدرسول اللہ کے نگل چار عمرے ادا کے سب ماہ ذی قعدہ میں، مگرایک دہ جوج کے ساتھ ماہ ذی المجیش کیا تھا۔ چنا نچہ صدیبیکا ذی قعدہ میں ہوا، پھر دوسرے سال کا مجی ذی قعدہ میں، اس کے بعد جرانہ کا عمرہ جہال حین کے مال فنیمت کو تھیم کیا عمیا وہ ذی قعدہ میں ہوا، اور چوتھا عمرہ آپ کے نے ذی الحجہ کے ماہ میں ج کے ساتھ ادا کیا۔

## نبی کریم ﷺ کے عمروں کی تعداد

اس حدیث میں معزت انس ﷺ آپ ﷺ نے وقعہ کم اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چار عمرے فرمائے اور ہرعمرہ ذی قعدہ میں تھا سوائے اس عمرہ کے جوج کے سماتھ ہوا، تو کی چونکہ ذی الحجہ میں ہواتو عمرہ مجمی اس میں ہوا، باتی سارے عمرے ذی القعدہ میں ہوئے۔

ا کے عرق الحدید بید بیر عرق دی القعدہ میں جب شرکوں نے آپ کھا کوروک دیا تھا۔ اب عمرہ معدید بیاتو بظاہ خیس ہوالیکن حالت احصار میں ہونے کی وجہ ہے جب قربانی کردگ گئی ، حلق کرلیا گیا چونکہ غیرا ختیاری طور پر روکے کئے تھے تو الفدتعالی کے ہاں انشاء الفدعمرہ ہی کا تو اب کھٹا گیا، اس کے تشکیرہ ہی سے محسوب ہوگا۔

تیسراَ عمرہ عمرۂ بعر انہ ہے ، جب آپ ﷺ نے غز وہ حنین سے حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم فرما گی ، بیمی ذی القعدہ میں ہوا۔

چوتھا عمر وجمة الوداع كے ساتھ تھا، جوكە ماچ ميں اداكيا۔

و ۱۳۹ م حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا على بن المبارك، عن يحى، عن عبدالله بن أبى قتادة أن أباه حدثه قال: انطلقنا مع النبى عصام الحديبية فأحرم اصحابه ولم أحرم. [راجع: ١٨٢١]

ترجمہ: معرت ابوقادہ ﷺ نے کہا کہ ہم سب حدیبیے کے سال آنخضرت ﷺ کے ساتھ لکے ، تمام محلیہ کرام ﷺ نے احرام با ندھا ہوا تھا، گریس نے نہیں باندھا تھا۔

حضرت ابوقادة الله كتب بين كه بم بي كريم كل كرماته جب ملح حديبيك سال فكات آپ كاك تمام اصحاب 🚓 نے احرام با ندھا تھا اور گریش نے احرام نہیں با ندھا تھا۔

ان کا قصدہ ہے کہ جس میں انہوں نے ایک حمار وحثی کا شکار کیا تھا، بیروا قعد متعدد مقامات پر تفصیل ہے آئے گا۔آپ 🦚 نے ان کوصد قات وصول کرنے کیلیے بھیجا تو اس واسطے حضرت ابو تل د ہ 🚓 عمرہ کرنے نہیں جاسكے تعے، يرصد قات وصول كرنے جارے تھے و حالت احرام مين نبيل تھے۔

• ٥ ا ٣ ـ حدثنا عبيدالله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء كله قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا. ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان. يوم الحديبية كنا مع النبي ، الربع عشرة مائة. والحديبية بئر فنزحنا ها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي ﴿ فَأَلَّاهَا فَجَلَّسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءَ مِنْ مَاء فتوضأله مستسميض ودعا ثم صبه فيها فتركنا ها غير يعيد، لم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. [راجع: ٣٥٧٤]

ترجمه: حفرت براء بن عازب على في كها كدا علوكواتم السافعين سي كدكي فتح مراو ليت بورب شک مکه کی فتح بھی ایک فتح ہی ہے، مگر ہم تو بیعت رضوان کو جو صدیبیہ میں ہوئی فتح جانتے ہیں، چنانچہ ہم سب چور ہ سوآ دی رسول اکرم شک عمراه تھے۔ حدیدیا یک کنوال تھا، ہم نے اس سے پانی مجرنا شروع کیا یہاں تک کہ ا کی قطرہ مجی نہ چھوڑ ااس میں، کیونکہ بہت لوگ پیاہے ہورہے تھے، پینجر جب رسول اکرم 🦚 کو ملی تو آپ 🕷 تریف لاے اور کنویں کی منڈیر پر پیٹے گئے، پانی کابرتن منگوا کروشوکیا ، کل کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ما کئی ، فیمر بجا ہوا یا تی کویں میں ڈال دیا ، اورانظار کرنے گئے ، پھر تو اس کویں نے ہم کواور ہمارے جا نوروں کوخوب جی بھر کر يائي يلايا\_

# نى كريم ﷺ كامعجزه؛ يانى أبل براا

حضرت براء بن عازب الله فرمات إلى كم أوك و"الا فعحنا لك فعحا مبينا" من فتح كم كوفتح ثاركرت بو "وقد كان فع الغ" اورب شك مكرك في في كين "ونسعن الغ"بم توبيت رضوان كو بھی جوجد يبسيك دن ہوئى فتح تبجيحتے تتے، "كنامع المخ" بم رسول كريم كل كے ساتھ چود وسوآ دى تتے۔

تعداد کے حوالے سے مختلف روایتیں آئی ہیں جوآ گے آ جا کیں گی۔

"والحديبية منوفنز حناالخ" مديبياك كوان تما بم نے اس كا پائى تھنچ ليا اور يهال تك كركوكى قطره اس ميں باتى ندر بالين پانى كى اتى قلت تھى كہ ہم نے كويں كا تمام پائى اپنى ضرورتوں ميں استعال كرليا-

"فتو کسسا هسا خیو بعید المع" زیاده دیزین گز دی تھی کہ اس نے ہمیں سراب کیا اصل متی ہے لوٹایا کی گھات پر کیجا کرواہل لوٹانا، تو جب گھات پر جا کرواہل لوٹنا ہے تو سراب ہوکرلوٹنا ہے اس لئے معنی لازی مراد سے سراب کرنا کہ ہم کوسراب کیا جتنا ہم نے جایا۔

ا 10 1 سحد لني فضل بن يعقوب: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو على الحراني: حدثنا زهير: حدثنا أبو إلى المحراني: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحاق قال: أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله هي يوم الحديبية ألفا وأربعمائة أو أكثر فنزلوا على بئر فنزحوها، فأتوا النبي في فأتوا النبي في فأتوا النبي في فاتوا أبي بدلو من مائها))، فأتي به فيصق فدعا شم قال: ((دعوها ساعة)) فأرووا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. [راجع:

ترجمہ: ابواسحاق کتے ہیں کہ ہم کو حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہانے بتایا کہ ہم سب لوگ حدیبیہ شرب رس الوگ حدیبیہ شرب رسول اکر م کلے کہ ہم اس سے کچھ زیادہ تھے ہم ایک کویں پر آ کر شہرے ہم نے تمام پائی نکال لیا، پھر آ کھفرت کی خدمت میں حاضر ہوکر پائیکی قلت کا تبایا تو آپ کل فور آ تشریف لائے کئویں کی منڈیر پر ہیٹھ کے اور فر مایا کہ اس کے پانی کا ایک ڈول لے آ ڈجو حاضر کیا گیا، آپ کے نے اس میں اپنا لعاب دہمن مبارک ڈالااور اللہ ہے دعافر مائی پھر فر مایا کہ تھوڑا انتظار کرو۔ ذرائشہرے کہ تمام لوگوں نے خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی تی مجرکر مانی ملایا۔

من بين أصابعه كأمثال العيون قال: فشربنا وتوضأنا. قلت لجابر: كم كنتم يومثد؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مائة. [راجع: ٣٥٤٦]

ترجمہ: حضرت جابر دی نے بیان کیا کہ حدیدیے دن لوگ پانی کی بخت بنگی محسوں کررہے تھے صرف رسول اکرم تھے ہے۔ اس کے بیان کیا کہ حدیدیے دن لوگ پانی کی بخت بنگی محسوں کررہے تھے صرف رسول اکرم تھے کے پاس ایک برتن تھا، جس میں پانی موجود تھا آپ تھے نے اس دوضوء کرنے کے لئے پانی ہے اور شہی پینے کے لئے ہا، بس بھی پانی ہے دوسرت جابر تھا کہتے ہیں کہ آپ تھے نے بیانتے تی اپنا کے لئے ہم، بس بی بیان کہ کہ ہم سب نے دست مبادک پانی میں رکھ دیا اور آپ کی الگلوں سے پانی فوارے کی طرح پھونے لگا بیاں تک کہ ہم سب نے وضو کیا اور خوب ہیا۔ حضرت جابر تھا ہے ہو چھا گیا کہ اس دن آپ سب کتنے آ دی تھے ؟ انہوں نے فرمایا ہم ایک لاکھی تعداد میں بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے کئی ہوتا، کر اس دن ہم کل پندرہ سوآ دی تھے۔ ایک لاکھی تعداد میں بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لئے کائی ہوتا، کر اس دن ہم کل پندرہ سوآ دی تھے۔

٣١٥٣ ـ حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة، قلمت لسعيد بن المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة اللين بايعوا النبي هيوم فقال لي سعيد: حدثني جابر: كانوا خمس عشرة مائة اللين بايعوا النبي هيوم الحديبية. [راجع: ٣٥٤٢]

تابعه أبو داود: حدثنا قرةٍ، عن قتادة. تابعه محمد بن بشار: حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة.

ترجمہ: قمادہ رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ یس نے سعید بن میتب رحمہ اللہ سے کہا کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ علیہ شکل حدید کا شار چودہ سوکرتے ہیں ،سعید نے جواب دیا کہ جمعے حضرت جابر معلیہ نے بتایا کہ صلح حدید بیسے کہ دن بیعت کرنے والے پندرہ سوحضرات تھے۔ ابودا وُد کہتے ہیں کہ ہم سے قرہ بن خالدنے کہا انہوں نے قماد نے کہا انہوں نے قادہ سے اور محمد بن بشار نے بھی ابودا وُد کے ساتھ اس کوروایت کیا ہے۔

100 ا سرحدلنا على: حدلنا سفيان: قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله هي يوم الحديبية: ((أنتم خير أهل الأرض))، وكنا ألفا وأربعمائة. ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش: سمع سالما: صمع جابرا: ألفا وأربعمائة. وراجع: ٣٥٤٧ ٣٢

٣٢ وفي صبحيح مسلم، كتاب الامارة، باب استحباب مبايعة الامام الجيش عند ارادة القتال وبيان بيعة الموضوان تحت الشجرة، وقع: ١٨٥٧

ترجمہ: حضرت جابر بن عبراللہ رضی اللہ عنہانے بیان کیا کررسول اگرم کے حدیدے دن سحابہ سے ارشا و فرمایا آج تم تمام زیمن والول سے افضل ہو۔ جابر چھ کہتے ہیں اس دن چودہ سوآ دی تھے۔ اگر آج تیں بینا جونا ہو تھ کے واقعش بھی بیان کرتے ہیں ، انہوں نے سالم سے سنا اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہا سے سنا اور انہوں نے سے محضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ چودہ سوآ دی تھے۔

# اصحاب شجره كى فضيلت

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهانے بیان کیا که رسول اکرم ﷺ نے حدیبیہ کے دن صحابہ سے ارشاد فربایا" اُنتہ **حیو اہل الأرض" آج تم** تمام زیمن والوں سے افضل ہو۔

پیروایت امتحاب قجمرہ کی انتخاب پر صریح دلیل ہے، بلاشیر کی حدیبیے کے وقت مسلمان امتحاب شجرہ کے علاوہ کمہ، مدینہ اور دیگر مقامات پر موجود تھے لیکن رسول انڈر ﷺ نے امتحاب شجرہ کی خصوصی نضیلت بیان فرمائی۔ سس

اور بلاشیہ ان حضرات کا جنتی ہونا تینی ہے جبکہ اللہ رب العزت نے ان سے اپنی رضاء کا اعلان فربایا ہے، سورة الفتح میں اصحاب المجر ہ کے بارے میں فربان یاری تعالیٰ ہے کہ:

﴿لَقَـدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

ترجمہ: یقیناً اللہ ان مؤمنوں سے براخوش ہواجب وہ ورخت کے نیچ تم سے بیت کرد ہے تھے۔

アプ قوله: ((قال لنارسول (高泉 يوم الحديبية: ألتم خير أهل الارض))، هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة، فقد كان من المسلمين الذذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما. فتح الباري، ج: ٤، ص: ٣٣٣

سم صبحيح مسلم، كتاب فيصالل المسحابة وضى الله عنهم اجسمين، باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل البيطالر حوان وحى الله عنهم اجمعين، وقع ٢٣٩٦

رضائے رب کا بیاطلان اس بات کی حیانت ہے کہ بیسب مرتے دم تک ایمان وعمل صالح پر قائم رہیں گے، کیونکہ اللہ توعلیم وخبیر ہے اگر کسی کے متعلق اس کو بیالم ہو کہ بیکسی وقت ایمان سے پھر جانے والا ہے تو اس سے اپنی رضاء کا اعلان خبیں فر ماسکتے۔

ابن عبدالبرد حمد الله في مقدمه "استيعاب" مين اى آيت كونش كرك كلها به " ومن وضى الله عنه لم يسخط عليه المدا" يعن الله جس بدائعي بوجائ بعراس يهم ناراغ نبين بوتا - ٢٣

# روافض كاغلط استدلال

روافض رشیعہ حضرات نے اس مدیث سے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت علی کے کا فضیلت ٹابت ہوتی ہے، حضرت عثمان کے پر کیونکہ حضرت علی کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں موجود تھے، اس لئے "انصم عوسر اہل الأوطن" کے خاطب تھے، بخلاف حضرت عثمان کے کے کونکہ وہ بیعت میں موجود نہیں تھے۔

کیکن روافض کا بیاستدلال صرح البطلان ہے، کیونکہ حضورالڈس ﷺ نے حضرت عثمان ﷺ کوخو دیکہ بھیجا تھا اس لئے حضورالڈس ﷺ نے حضرت عثمان ﷺ کی جانب سے بیعت کی بلکہ بیخصوصی فضیلت حضرت عثمان ﷺ کے جصے میں آئی تھی کہ حضورالڈس ﷺ نے اپنے ہی دست مبارک کوحضرت عثمان ﷺ کا ہاتھ قرار دیکران کی طرف سے بیعت کرلی اورارشاوفر مایا کہ بیٹمان کی بیعت ہے۔

لى بلاشبه هنرت عثمان على اصحاب تجره كے معداق تقداور "أنصم خيو أهل الأوض" كناطب مجى تق - س

٣٧ فقال له: كلبت لا يدخلها أحد شهد بعرًا أو العديبية. قَالَ أبو عمر وحي الله عنه: قَالَ الله سبحانه خِلَقَدَ وَحِيَ اللهُ عَنِ الْسُوَّمِينَ إِذْ يُعَايِمُونَكَ تَمَّتُ الشَّبَرَةَ ﴾ ومن وحي الله عنه لم يسخط عليه أبدًا إن شاء الله. الاستيماب في معرفة الإصحاب، مقدمة الدؤلف، ج: ١، ص: ٣

27 قوله: ((ألتم غير أهل الأرض))، هذا يدل صويحاً على فضل أهل الشجرة، وهم الذين بايموا النبى ﷺ تعتبها، وهم أهل بيعة الرحوان. وقال الداودى: ولم يرد دخول نفسه فيهم، واحتج به بعض الشيعة فى تفضيل على على عثمان، وحنى الله تعالى عنهما، لأن هليا كان حاضراً وعثمان كان غالبا بمكة، ورد بأن عثمان كان فى حكم من دخل تعت الخطاب لأن النبى ﷺ كان بايع عنه وهر غالب، فدخل عثمان فيهم، ولم يقصد فى الحديث تفضيل بعضهم على بعض. عمدة القارى، ج: 2 1 ، ص: ٢٠٥

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

100 مـ وقبال عبد اللّه بن معاذ: حدثنا أبي: حدثنا شعبة، عن حمرو بن موة: حدثشي عبد اللّه بن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان أصحاب الشجرة ألفا وثلاثمالة، وكانت أصلم ثمن المهاجرين.

تابعه محمد بن بشار : حدثنا أبو داود: حدثنا شعبة.

تر جعہد: عمرو بنن مرہ روایت کرتے ہیں کہ اان سے عبد اللہ بن او ٹی رضی اللہ عنہانے بیان کیا کہ بیعت رضوان میں لوگوں کی تعداد ۱۳ اموتنی اور قبیلہ الملم کے لوگ مہاج بن کے آٹھویں حصہ کے برابر تتے۔اس حدیث کو مجہرین بشارنے بھی روایت کیا ہے ان سے ابو وا کورنے اوران سے شعبہ نے بیان کیا۔

## اصحاب حديبيكي تعداد مين تعارض

بظاہرامحاب حدیبیا کی تعداد میں روایوں میں تعارض ہے۔

حضرت جا بربن عبدالله رضی الله عنها کی دوروا بیوں میں دونوں میں تعارض ہے۔

ایک حضرت معید بن مینب رحمہ اللہ کی حضرت جابرے سے روایت ہے کہ اسحاب حدید بیا کی اقداد پندروسونقی ۔ دوسری روایت حضرت قا دورحمہ اللہ کی ہے کہ حضرت جابر کافر ماتے ہیں کہ اصحاب حدید بیر کی اقداد چود وسونقی ۔۔

ای طرح حضرت براہ بن عازب کھ کی روایت میں چودہ سے کچھاو پر تعداد ذکر کی گئی ہے۔ جبکہ نہ کورہ حضرت عبداللہ بن اوٹی رضی اللہ عنہا کی روایت میں تیرہ سوتعداد بیان کی گئی ہے۔

### تعارض كاجواب

اصل میں اصحاب حدیبیدی تعداد چودہ سوے نیادہ تھی جیسا کہ حضرت براء بن عازب ﷺ کی روایت میں "الفاو او بعصافہ" کے بعد "اواکلو" کالفظآیاہے، تو جس نے کسرکو پوراشار کیااس نے پندرہ سوکہااور جس نے کسر کااعتبار نییں کیااس کوچھوڑ دیا تو اس نے چودہ سوکہا، بیڑج ٹین الروایات کی صورت ہے۔ ہج اور یکی تعداد زیادہ دارج ہے۔ وج

<sup>14</sup> فتع البارى، ج: ۴، ص: ۴۳۳-۴۳۳

<sup>17</sup> دلائل البوة، تكملة أبواب جماع الغزوات، باب عدد من كان مع النبي اللحديبية، ج: ١٩، ص: ٩٨ - ٩٣

جہاں حضرت عبداللہ بن او فی رضی اللہ عنہما کی نہ کورہ روایت کا تعلق ہے جس میں انہوں نے تیرہ سو تعداد ذکر کی ہے تو اس کا جواب میہ ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق کہا ہو، جن کو زیادہ تعداد کاعلم تھا انہوں نے اپنے علم کے مطابق زیادہ تعدادیان کی اوراصول و قاعدہ یہ ہے کہ ثقہ کی زیاد تی مقبول ہے۔

یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ بینہ نے نکلتے وقت تعداد تیرہ سوتھی ، بھر بعد میں مزیدلوگ شامل ہوتے کئے اور تعداد چودہ سوے بھی بر ھائی ۔

تیرہ سو دالی روایت کا ایک جواب ریکھی دیا جاتا ہے کہ اصل مجاہدین کی تعدا د تیرہ سوتھی اور جمن روایات میں زیادہ کا ذکر ہے ان میں ضدام ،خواتین اور بچوں کو بھی شار کیا گیا ہے۔ مج

101 سحدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا عيسى، عن إسماعيل، عن قيس: أنه مسمع مرداسيا الأسلمي يقول، وكان من أصحاب الشجرة: ((يقبض الصالحون الأول، فالأول، وتبقىحفالة كحفالة العمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا)). [انظر: ١٣٣٣] ٣

تر جمہ: قیس نے حضرت مرداس الاسلمی کا سے جواصحاب جمرہ میں داخل ہیں سنا ہے کہ قیا مت کے قریب نیک لوگ ایک کرکے اٹھائے جا کیں گے اوران کے بعدوہ لوگ رہ جا کیں گے، جو بے کار ہیں جیسے خراب کم جوریا جوکا میں اوراللہ کان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔

### منشاء بخاري

اس روایت کو یہاں بیان کرنے کے مقصد ہیہ ہے کہ حضرت مرداس الاسلمی کھی صلح حدیبیہ کے وقت آپ کھی کے بھی استی اسلامی کھی لیمنی استی استی کے بھی استی کے بھی استی استی کے بھی استی استی کے بھی استی کے بھی استی استی کے بھی کے بھی استی کے بھی کے بھی استی کے بھی کے بھی کے بھی استی کے بھی کے بھی استی کے بھی استی کے بھی کے بھی استی کے بھی کے بھی کے بھی کے بھی استی کے بھی کے ب

مع ويقال ألف وأربعمالة ويقال خمسمالة وخمس وعشرون رجلاً ومعه أم سلمة قال الحاكم والقلب أميل الى من روى ألفاً وخمس وعشرون رجلاً ومعه أم سلمة قال الحاكم والقلب أميل الى من روى ألفاً وخمسمالة لاختهاره ولعتابعة المسبب بن حزن له فيه قال ورواية موسى بن عقبة كانوا ألفاً وللاخمالة ولم عن رعبدالله بن أبى أو في أنهم كانوا ألفاً وللاخمالة وسيالتي في رواية البراء انهم كانوا ألفاً وأربعمالة. فإن قلت: ما وجه التوفيق بين هذه الروايات؟ قلت: الوجه فيه أن بمعضهم حلف، وقال ابن دحية اختلاف الروايات لأن ذلك من باب الحرز والتحميد. عمدة القارئ، ج: ١٤ من ١٠٠٠

### قرب قیامت میں نیک لوگوں کواٹھالیا جائے گا

حضرت مرداس اسلمی پیرفر ماتے ہیں کہ قرب قیامت کے وقت نیک لوگ "ال**اول فسالاول"** کے قاعدے کےمطابق دنیا ہے رخصت ہوتے رہیں گے اوران کے بعد وہ لوگ باقی رہ جا کیں گے جو بے کاراور فضول ہیں یعنی کفار ومشر کین اور فساق و فجاراس د نیامیں یاتی رہ جا ئس گے۔

اس کی مثال انہوں نے یوں بیان فر ہائی کہ جیسے خراب کھجور یا جو کا بھوسااورر دی آخری میں باقی رہ جاتی ہے،ای طرح آ دمی بھی ایسے ہی نضول اور دی قتم کے رہ جا کمیں گے،اللہ تعالیٰ کوان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔

مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت روئے زمین میں ایسا کو کی شخص ماتی نہیں ہوگا جوخدا کا نام لیوااوراس کی پرستش کرنے والا ہو بلکہ سب کے سب کا فراور بت پرست ہوں گے؛ اس ہمعلوم ہوا کہ اس کا گنات کا وجود و بقاء در حقیقت باعمل علا، ذا کرین وصالحین اور نیکوکاروں کے وجود کی برکت ہے ہے۔ جب ان کواس د نیاہے اٹھالیا جائے گا تو د نیا بھی یا تی نہیں رہے گی۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ قیامت صرف بدتر لوگوں برقائم ہوگا۔ اس

حاصل مدے كە حكمت بارى تعالى كے تحت قيامت كے قريب ايمان واسلام بالكل اٹھاليا حائے گااور تمام روئے زمین برصرف کفروشرک اور بدکاری کا چلن رہ جائے گا تا کہ نیامت جو اللہ تعالی کے قبر اور جلال کا مظہر ہوگی ،صرف بدکاروں پر قائم ہونہ کہ نیکوکاروں پر۔

١٥٨ ، ١٥٨ - ٣١٥٨ على بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عووة، عن مروان والمسور بن محرمة قالا: خرج النبي العام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها، لا أحصي كم سمعته من مسفيان حتى مسمعته يقول: لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. [راجع: ١٩٩٣، ١٩٩٥]

اح وفي مستند احتمد، مستند الشاميين، حديث مرداس الاسلمي، رقم: ۱۵۲۸ م ۱۵۲۹ ، ۵۵۳۰ ) ، وستن الدارمي، كتاب الرقاق، باب في ذهاب الصالحين، رقم: ٢٢٢١

٣٢ صن عبدالله عن رسول الله 🤀 قال: ((لالقوم السناعة، الاعملي شنواز النناس)). صحيح مسلم، كتاب الفتد. واشراط الساعة، ياب قرب الساعة، رقم: ٢٩٣٩

ترجمہ: عروہ روایت کرتے ہیں کہ م وان اور مسور بن مخر مہ رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ حضور اکرم 🦓 حدیبیے کے سال تقریبا ۱۳ یا ۱۳ اسومحابہ کے ساتھ روانہ ہو کر ذوالحلیفہ بینچے۔ وہاں آپ 🛍 نے قربالی کے جانور کو ہار پہنایا، کو ہان سےخون بہایا اور وہیں ہے عمرے کا احرام با غدھا، علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں شارنہیں کرسکتا کہ میں نے اس مدیث کو کتنی مرتبہ مغیان ہے سنا ہے، آخر وہ کہنے گئے کہ زہری ہے ہار ڈ النااور کو ہان چیر نایاد نہیں ر ہا، اب مجھےمعلوم نہیں کہ ان کا مطلب کیا تھا، یعنی اشعار اور تقلید کا مقام یا دنہیں رہایا تمام حدیث یا دنہیں رہی۔

تقلید کہتے میں قربانی کے جانور کے مللے میں جو تیوں وغیرہ کا ہار ( فلا دہ) ڈالنا، فلا دہ ڈالنے ہے مقصود بہے کہ لوگ مجھ جا کیں کہ یہ ہری حرم ہے۔ اور یہ تقلید بالا تفاق سنت ہے۔ سے

اشعار

اونٹ کا کوہان دا من طرف سے ذراسا چردیا اورخون بہادیا "فیسکسون ذلک عبلامة عبلس كونها هديا" كماى علامت كادومراطريقة "اشعار" بيس

9 1 1 1 سحدثنا الحسن بن خلف: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن أبي بشر ورقاء عشابين أبي نجيح، عن مجاهد قال: حداثني عبدالرحمان بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة أن رسولالله الراق وقمله يسقط على وجهه فقال: ((ايؤذيك هو امك؟)) قال: نعم، قامره رسول الله ، ان يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدمحكوا مسكة، فأنزل الله الفدية فأمره رمسول الله كان يسطعم فوقا بين مستة

سيح وهوسنة ببالاجتماع، وهو تعليق نعل أوجلا ليكون علامة الهدى. وقال أصحابنا: لوقله بعروة مزادة أو لحى هـ جرة أو شبه ذلك جاز لحصول العلامة ، وذهب الشافعي و الثوري الى أنها تقلد ينعلين ، وهو قول ابن حمر، وقال الوهري ومالك: يبجزي واحدة ، وعن الثوري: يجزئ فم القربة ، ونعلان أفضل لمن وجدهما ، كذا ذكره العلامة بدرالدين العيني في العمدة ، ج : ٤، ص: ٣٠٢

٣٣ صعدة القازى ، ج : ٤ ، ص: ١ • ٣٠ ، مزينغيل كيك مرابعت فراسية: العام البسازى، كتاب العج، باب من اشعر وقلد يذي الحليقة لم أحرم، وقم: ١٩٣ أ، ج:٥، ص:٣٢٣ مساكين، أو يهدى شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. [راجع: ١٨١٣]

ترجمہ: کعب بن بجرہ و می فرات میں کہ رسول اللہ کے آئیں و یکھا کہ اسکے سرے جو کی اکے چرے پرگردی میں ، آپ کے فرا کہ کہ ان کیڑوں نے تکلیف ہے؟ جواب دیا جی ہاں! آپ کے فرمایا پھر ہال منڈ والو، اس وقت آپ حد میسیدیں تھے اور آپ کے نے بیٹییں بتایا تھا بھی لوگوں کو کہ بعد میں صال ہونا ہوگا ( یعنی احرام کھولنا پڑے گا)، بلکہ امید بیٹی کہ کمد میں واضل ہوں کے اور عمرہ پورا کریں گے، پھرائشر تعالی نے فدیدی آ ہے تا زل فرمائی اور رسول اللہ نے آئیس تھم دیا کہ چھ شکینوں کو کھانا وویا ایک بحری کی قربانی کرویا تین دن دوز ورکھو۔

# فدبيكاتكم

مشہور واقعہ ہے کہ کعب بن مجر ہے کو صفوراکرم کے اس حال میں دیکھا کہ جو دیں ان کے چہرے برگر رہی تھی ، حالت احرام میں تنے اور بال منڈائیس سکتے تنے تو آپ کھنے نے پوچھا یہ جو تہمارے کیڑے ہیں ، کیا تیم بہیں تکلیف نیس دے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تی ہاں ، تکلیف دے رہے ہیں۔

" فعامسو رمسول الله الغ" تو آپ الله في خال كرنے كا اجازت دى كدائي حالت بي حال كت موال كت موال كت موال كت موادر جو يكو ذريعة والدي يون اگر كي عذر كى ديد يريم عالى كونى دكن ركن ره جائے تو اس كو چھوڑ سكتے ميں اور اس كا فدريا واكر ناموگا يہ

" الم بہین الغ" اوراس وقت آپ نے بیٹیں بتایا تھالوگوں کو کہ ابعد بیس بھی کو حلال ہوتا ہوگا یہاں یہ بات مراد ہے کہ کفار کی طرف ہے روکے جانے کی وجہ ہے جب مسلمان مکہ بیس واشل نہیں ہو سکے تو انہوں صدیبیہ بیس بی اسیخ احرام کھولئے پڑے، حالا ککہ ان سب کوتو بیا میریشی کہ کم کرمہ بیس وافل ہوں گے۔

" فی انتخاب المنظ المنظ میں مدیبی عدیبی عدیبی کے مقام پراللہ تعالی نے فدیدی آیت نازل فرمائی لیخی اگر حالت احرام میں کوئی بیار ہویا اس کے سرمیں دردیا سرمی زقم ہوتو اس کو بعفر ورت حالت واحرام میں سری جمامت کروانا میں اس کے سرمی کا متحد کروانا میں اس کے سرمی کا متحد کروانا میں اس کے سرمی کا متحد کر مداد دینا ہوگا۔

. ، نتین روزے یا چی نقیروں کو کھانا کھا تایا ایک دنبر ریکرے کی قربانی کرنا۔ بید م جنایت ہے کہ حالت اترام میں بعضر ورت مرض لا چارہ کو کرا مورخالعب احرام کرنے پڑے۔ 8 ج

وَج كُثِيرِ حَالًى[ مورة البُرّة: ١٩٧٦، فاكره: ل] وكما ذكره العلامة بشوالدين العيني في العمدة القاوى: كتاب المعصر وجزاء العبيد، ياب من قال ليس على المعصر بدل، ج: \* 1 • ص: ٢٢٣ـ٢٨٨

• ۱۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ محدثنا وسماعيل بن عبدالله قال: حدثني مالک،عن زيد بن اسلم، عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب والله السوق فلحقت عمر امر أة شابة، فقال: خرجت مع عمر بن الخطاب والله السوق فلحقت عمر امر أة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلک زوجي وترک صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا والا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف ابن إيماء المفارى، وقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله والله في قوقف معها عمر ولم يمض ثم قال: مرحبا بنسب قمريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطافي الدار فحمل عليه غرارتين ملاهما طعا قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطافي الدار فحمل عليه غرارتين ملاهما طعا ما وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال: اقتاديه فلن يفني حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها. قال عمر: ثكلتك أمك، والله إنى لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفي سهما ننافيه. ٢٠

ترجمہ: زیدین اسلم رحمہ النہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر علام کے ہمراہ بازار گیا،
وہاں ایک جوان عورت ان کو کمی اور کہنے گی، اے ایمرالموشین ! ہمرا شوہر مرچکا ہے اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ گیا
ہے، اللہ کہ تم اتنا بھی نہیں ہے کہ میں بچوں کے لئے کھانا پکا سکوں، نہ کوئی تھینی اور وود وہ والا جانور ہے، بجھے ڈر
ہے کہ کہیں قبط کی وجہ سے وہ مر نہ جا کیں، اور میں خفاف بن ایما خفاری علیہ کی بیٹی بوں، اور میرے والد حد بیبے
میں رسول اللہ وقفاکے ساتھ موجود تھے، حضرت مرحلہ نے بین کرفر بایا: مرحبا! تمہارا خاندان تو میرے خاندان
ہیں رسول اللہ وقفاکے ساتھ موجود تھے، حضر سن بند ھے ہوئے ایک ایسے اون کی طرف کے جومضیوط کم والا تھااور
ہے ساتا ہوا ہے، اس کے بعد آپ بھی گھر میں بند ھے ہوئے ایک ایسے اون کی کری عورت کے ہاتھ میں دیدی اور
اس پراتا بی کی دو بوریاں اور ان کے درمیان کپڑے اور ٹرچر کھکر اونٹ کی رسی عورت کے ہاتھ میں دیدی اور
فر بایا ہے جا وہ بچے امید ہے کہ اس کے ختم ہونے ہے پہلے النہ تعالی اس سے بہتر تم کوعطا کر دے گا ۔ ایک فحض
فر بایا ہے جا وہ بچے امید ہے کہ اس کے نے اسے بہتر نیا ہی ہونے والے بانہوں نے کافروں کے ایک قلعہ کو اس وقت
ہے کہ میں نے اس عورت کے باب اور اس کے بھائی کو دیکھا ہے، انہوں نے کافروں کی آگیا۔

اصحابِ ثِجره کی فوقیت اورامیرالمؤمنین کی دشگیری

زید بن اسلم رحمه الله روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب ﷺ کے ساتھ باز ارکی طرف گیا۔

#### 

"فلحقت عمر امواة شابة النه" توبازارش حفرت عمر الميكوايك نوجوان خاتون في، "فقالت: يسا اميسو السعل صنيسن السنخ" تواس نے كہا كراے امير المؤسنين! ميرے شو بركا انتقال ہوگيا ہاور چوگ چھوٹے نيچ چھوژ كركيا ہے۔

"والله ماينضمون كواعاً"اورالله كاتم اتناجى نيس كركوكي دى يكاكيس -

"کواعا" مچوٹی بری کی دق پائے کو کہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کدان کے پاس اتنا بھی ٹیس ہے کدو یا سے بھی پکا کے کھالیں۔

"ولا لهسم ذرع ولاحسوع" ندان كي باس يتى بكداس كون كر يكونان فقد كبنروبست موسك اورندان كي باس كوئي دوده دين والا جانورب، "وخشيت أن تأكلهم العنسع" اور يحصا مديش كدان يجول كوبكها جاكس ك-

مطلب یہ ہے کہ دوہ یا لکل لا وارث ہیں کوئی کھا نا ورکھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو لفظی معنی تو بچو کے ہوتے ہیں اور بعض نے کہا کہ لفظ تو بچو کا ہے لیکن اس کو بھی کھی قبط سالی کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ ان کو قبط سالی کھا جائے گی۔ یع

#### منشاء بخاري

"وأل بست خفاف الغ" اور پحرا پاتعارف كرايا كرخفاف ابن ايماء خفارى كا يني بول، "وقد شهد أبى الغ" اورمير ب والدني كريم كل كسماته حديديث موجود تقيه.

امام بخاری رحمہ اللہ کا بیر صدیث یہال لانے کامنٹا صرف بیر ہے کہ تخاف بن ایماء غفاری کے حدیبیہ میں موجود تھے۔

"فوقف معها الخ" اورحفرت عمر الله ان كساتي كفر بهوك اورآ كي بيل بره، "فم قال: مرحها الغ" بحرآب نفر ماياكيتها را اورميرانب قريب كاب-

"لم المصوف الى بعيوالغ" كرآب الياون ك باس تشريف ك مح جومضوط بشت والا تقاوره كمرين بندها بواقعال

م (رأن تأكلهم الضبع))، يفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة وبالعين المهملة: السنة المجدية الشديدة، وأيضاً الحيوان المشهور. عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ٣١١ " فحمل عليه هوارتين الغ" السررآب في دوبوريال لا ددى جوفله عليه هوارتين الغ" السررآب في من المحمل بينهما نفقة الغ" اوران كدرميان كي فر چراكها فرچه عمراد بوسكتا ب كدفقت بيم مول يا اور كور در مري فريد كور در مري فريد كار دورك في دومري في كرد دا شياء مول اوراس كعلاوه كي كريم كار كار دورك في در مري فريد كرد دا شياء مول اوراس كعلاوه كي كريم كارك دورك في دومري في كارك دورك في المريد كريم كارك في دومري في كارك دورك في دورك في المريد كل دومري في كارك دورك في 
" شم ناولها بغطامه " مجراس مورت كوحفرت عمر الله نياس اونث كى مهار يكو كروے ديا،" شم قال: اقتادية فيلن يبفني النع " اور مجرفر مايا كراس كولے جاؤ، بيانشاء الله ختم نهيں ہوگا جو مجھ ميں نے تم كوديا ہے يہال تك كرالله تعالى تمہارے پاس كوئى خير لے آئے گاليمنى تمہارے حالات بہتر ہوجا كيں گے اس وقت تك رتمها دا ہوگا۔

" فعقال الوجل: عالمهوالمعوّمنين الغ" توايك فخض نے كہاا ہے اميرالمؤمنين! آپ نے تواس كو بہت دے ديا، دويوري اناح، كيڑے، اوز خيا درياتي اتناسب مجھيمي ۔

"قال عمو: لكلنك امك" تهارى مال تمهيل كلوئ ويلاني التمهيل الموت ويظام ريافظ بددعاك لئ مجهاجاتا بها اسكام عنى بديك توقي المائي كاليك جمله وتا بها اسكام عنى بديك توقي المائي كاليك جمله وتا بها المعنى بدين المائي كومائي كو

والدتووي موئے خفاف بن ایماءغفاری کا اور بھائی کا نام معلوم نہیں ہوسکا۔

کا ایک ز مانهٔ تک محاصره کیا تھا اور دونوں نے مل کراس قلعہ کوفتح کیا تھا۔

''**نسم أصبحت الغ**ن'' کچرہم اپنا حصه اس مال غنیمت میں لگائے گئے، یعنی ان دونوں نے اپنی محنت ، کوشش اور قربا نیوں سے فتح تو کیا تھا کین جب فتح ہواتو مال غنیمت تقسیم ہوااور ہمیں بھی اس کا حصہ ملا۔

مطلب یہ ہے کہ اس کے والداوران کے بھائی کی اسلام کے لئے بڑی خدیات ہیں اوراتنی خدیات ہیں کہ انہوں نے ایک قلعہ فتح کیا تھا اور فتح کرنے کے بعداس کا مال غنیمت پنییں کہ ان وونوں کے درمیان تک محدود رہا ہو بلکہ مسلمانوں کے درمیان بھی تقسیم ہوا اور ہمیں بھی ملا۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اتنا مجھے فائدہ پہنچایا ہے تو اگر اس کی بٹی کو کچھزیادہ دے دیا ہے تو کوئی ایس بری بات نہیں ہے۔

۲۱۱۳ - حدثتى محمد بن رافع: حدثنا شبابة بن سوار أبو عمر و الفزارى: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها، قال محمود: ثم أنسيتها بعد. [انظر: ۲۱۳، ۱۲۳ / ۲ ، ۱۲۳ / ۲۵] ج

الإس وفي صحيح مسلم، كتاب الأمارة، باب استحباب مبايعة الأمام الجيش عند إرادة القتال، رقم: ٣٣٥٩، ومستد أحمد، باقي مسند الأنصار، باب حديث المسيب بن حزن، رقم: ٢٢٥٧٣

ترجمہ: سعید بن سینب رحمہ اللہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس درخت کو دیکھا تھا جس کے بیچے بیعت کا گئی تھی ،گر جب میں نے اے دوبارہ ویکھا تو پیچان نہ سکا یحمود بن غیلان کہتے ہیں کہ ابن مسینب نے کہا کہ میں اس کو جول گیا۔

### تشريح

حضرت سعيد بن ميتب رحمد الله اين والدحضرت ميتب الله عندوايت كرتے بين "لفدوأيت السحن" بين من في دو ورخت ديكها تها، جس كے نيني بي كريم لله في ايم بيت رضوان لي تقي ، مجردو باره بعد بين اس الله عند الله الله

"فلم اعوف" تومل بچان نداكا ككونادرخت تفاجس كي فيح بيعت ل گي-

"قال محمود النخ" محمود بن خيلان ني ا في روايت من بياضا فدكيا كه پير جي وه جمره بحلاديا كيا، پيټين چل سكا كه كون سائې -

اگلی روایت بھی اس سے ملتی جاتی ہے۔

قال: الطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة قال: الطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رصول الله ها بيعة الرضوان فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله ها تحت الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المعقبل نسينا ها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب محمد ها لم يعلموها وملمتموها أنتم فأنتم أعلم. [راجع: ٢٢ ١٣]

ر معمد و کار قرین عبد الرحمن رحمد الله نیان کیا که میں نئی کی غرض سے کمہ جارہ ہا تھا، راستہ میں دیکھا کہ کی کوش سے کمہ جارہ ہاتھ اراستہ میں دیکھا کہ کہ کہ کو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے بع چھا یہاں کوان کا مجد ہے؟ جواب دیا یہ وہ ورخت ہے جس کے نیچ رسول اکرم کا نے احمد اللہ کے پائی آیا اور ان سے بیات بیان کی، انہوں نے کہا کہ میرے والد میتب بن حزن کا ان اوگوں میں ہیں، جنہوں نے کہا کہ میرے والد میتب بن حزن کا ان اوگوں میں ہیں، جنہوں نے کہا کہ میرے والد میتب بن حزن کا ان اوگوں میں ہیں، جنہوں نے کہا کہ میرے دار میں کہ جب میں دوسرے سال آیا تو اس مجدد نے کہول گیا، سعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم کی کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے، تم نے کیے بیان لیا ہوان کے دیا کہ ان نے زیادہ مکم والے ہو؟

# تبرك بالمشابدوالآ ثاركى تشريح

طارق بن عبدالرحمٰن رحم الله كتيج بين كه "انسطلقت حاجا فعودت بقوم يصلون" مِن فج كيك عما توایک ایک قوم پر میراگزر بواجوایک جگه برنمازیز ه رب تھے۔ میں نے پوچھا" فسلست: مسا هلا المسجد؟" كريكيكم مجدب كولاك يهال برنماز يزهرب بي؟ قالوا هذه الشجرة الخ انهول في کہا کہ بیدہ درخت ہے جہاں پر رسول اللہ کے نیعت رضوان لی تھی۔

"فاتست مسعیدبن المسیب فاخیر قه" مین حفرت سعید بن المسیب الله کے پاس آیا اوران کو آ کریں نے بتایا کہ لوگ اس طرح کہدرہے ہیں اور لوگ وہاں پر نمازیں پڑھ رہے ہیں۔

"فقال سعيد: حدانى أبى أنه الغ" الموقع رسعيدابن المسيب في كها كمير والدميت نکلے تو ہمیں وہ بھلا دیا گیا کہ وہ درخت کہاں ہے اس کی دریا فت کرنے برہم قا درنہ ہوئے۔

"فقال سعيد: إن أصحاب الخ" توسعيدابن سيتب نے كها كر صحاب كرام وي النبي جلاك كونسادرخت تعا، "و علمعمو ها الغ" ادرتهبيل ية لك كيا، تو كياتم زياده بهتر جانة بهوكه كون سادرخت ب؟ اب اس روایت سے میں معلوم ہور ہاہے کہ حضرت میتب ﷺ کو بھی اگلے سال اوران کے ساتھیوں کو پتہ نہیں لگا کہوہ درخت کون ساہے، پیچان نہیں سکے۔

طبقات ابن سعدا دربعض دوسری جگہ میں بیروایت آتی ہے کہلوگ بیعت رضوان والے درخت کے نیجے جا کرنمازیں پڑھا کرتے تھے،تو حضرت عمر ﷺ نے بیدرخت کٹوادیا تھا تا کہلوگ فتنہ میں مبتلا ونہ ہوں۔ وج

# يادگارمٹاؤتحريك

ہارے نجدی دوست اس بات کے او پراستدلال کرتے ہیں کہ تیرک بالمشاہدوا لآ ٹاریہ جائز نہیں اور

<sup>9%</sup> وفي رواية الاسسماعيسلي من طريق أبي ذرعة عن قبيصة شيخ البخارى: ألهم أتوها من العام العقبل فأنسوها، وذلك لأجل الحكمة التي ذكرناها في خفالها، وفي رواية ابن سعد باسناد صحيح عن نافع: أن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها، فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت. عمدة القارى، ج: ١١٠ ص ٣٠١٠، وفتع البارى، ج: 2، ص: ٣٣٨

حضرت عمر الله ناس واسطے درخت کو کٹو اگریاد گارمٹا دی تھی۔

آپ سب سے پہلے تو یہ درخت کو کو انااس وقت صحیح ہوتا جب کہ متعین طور سے پیۃ ہوتا کہ میر فلال درخت ہے اور لوگ اسکے نیچ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر اللہ اس کو کٹو اتنے ، اس صورت میں استدلال درست ہوتا ۔

بیر دایتیں صاف صاف بتار ہی ہیں کہ ان حضر ات کواس کی تعین کا پیۃ ہی نہیں چلا جوخود بیعت رضوان میں شامل متھ تو دہ بھی پیڈنیس لگا سکے کہ کو نیا تجرہ قائو بعد کے لوگوں کو کیسے پیڈ لگٹا ؟

اس سے بداستدلال نہیں کیا جاسکتا کہ کی بھی یادگارکو باتی رکھنا جائز نہیں۔

یہاں بھی آپ دیکھنے کر سعید بن میتب رحمہ اللہ کے علم میں آیا کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ تو کہا کہ میرے والد تک کو پیڈئیس چلا کہ کون ساور خت ہے، تم کو کیسے پید چل کمیا ؟

کین یہ بین کہا کہ بالفرض یہ بیعت رضوان والا درخت ہو بھی تو تمباراً یہ نماز پڑھنا ٹرک ہے ہتم مشرک ہواور واجب القتل ہو، یہ کین نہیں کہا، البتہ بین رو رکہا کہ جس درخت کوتم وہ درخت بھورہ ہووہ درخت یہ بین ہے میرے والد تک کو پیٹرٹیس چاتم میں کہاں سے چہ لگ گیا، کین یہاعتر اض نہیں کیا کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہو۔

# التزام كي حدود و قيور

لبذااس واقعہ سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ جو بی کریم ﷺ کے مشاہد ہیں، جہاں نمی کریم ﷺ کا کوئی عمل کرنا طابت ہے اس جگہ کو لبلوریا د گا رحمنوظ رکھنا اورا نیا ایمان تازہ کرنے کے لئے وہاں پر جانا اور نفلس بھی بڑھ لینااس میں کوئی شرک اور کفرنیس، اور قرآن وسنت کی کوئن می دلیل ہے س کونا جا نز قرارو ہے۔

پر جگ نظلیں پڑھ سکتا ہے، اس جگہ بھی جائے نماز پڑھ لیں جہاں نبی کر یم کا کا تا جا بت ہے، آپ کے قدم مبارک یہاں پر آپ ہیں جائے ہوجود قدم مبارک آئے اور وہاں پر آپ کا موجود ہوتا ہے ہوتا جائے بہاں پر انسی کی محتمیں نازل ہوئی ہوتگی، تو آ دی اس خیال سے دور کھتیں وہاں پر کس پڑھ لیتا ہے تو وہ عمادت اللہ کی کررہا ہے۔

البته اس کوسنت سجھنااور میں بھنا کہ بیسنت یادین کاایا حصہ ہے جس کا اہتمام کرنا ضروری ہے تو کوئی

صحف الترام مالا یلزم کرلے، غیرسنت کوسنت سمجھے تو یہ سب براہے اور بے شک بیاس کو بدعت بنا دیتاہے، یااس درخت کے اندرنافع اورضار ہونے کاعقید ہ رکھے ۔ العیاد ہاللہ ۔ تو بے شک بیشرک ہے، تو ان چیز وں سے منع کیا جائے گا۔

۔ ۔ کیمن اس کا مطلب مینیں ہے کہ بالکل ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیر دو، اور نبی کریم کا کی یا د گاروں کوختم کر دیا جائے۔

٣١ ١ ٣ - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة:حدثنا طارق، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أنه كان فيمن بابع تحت الشجرة فرجعنا إليها العام المقبل فعميت علينا. [راجع: ٢٢ ١ ٣/١

ترجمہ: حضرت سعید بن میتب رحمہ اللہ اپنے والد سے اور وہ ان حضرات میں سے تھے، جنہوں نے درخت کے نیج بیعت کی تھی، کہتے ہیں کہ ہم جب دوسرے برس وہاں گئے تو پہچان نہ سکے کہ کون سما درخت ہے۔

١٢٥ - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن طارق قال: ذكرت عند سعيد بن
 المسيب الشجرة فضحك فقال: أخبرني أبي وكان شهدها. [راجع: ١٢٣ ١٣]

ترجمہ: طارق روایت کرتے ہیں کرسعید بن میتب کے سامنے جب اس درخت کا ذکر آیا تو آپ نے ہنتے ہوئے کہا کہ میرے والدن بھے۔ ہیاں کیا (جو بیجھے اُر رچکا) اور میرے والداس بیعت میں شریک تھے۔

۱۲۲ مسحد لنا آدم بن أبى إياس: حدلنا شعبة، عن عمر و بن مرة قال: سمعت عبدالله بن أبى أوفى وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبى الله إذا أتاه قوم بصدقة قال: ((اللهم صل على آل أبى أوفى)). قال: ((اللهم صل على آل أبى أوفى)). 1، اجع: ١٦ ٣٩٤

۔ ترجمہ: عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی او فی رضی اللہ عنہا سے سنا جو کہ بیعت رضوان میں شامل سے کہ تخصرت ہی کہ جب کوئی قوم آپ ہی کے پاس صدقہ لے کرآتی ، تو آپ ہی فرمائے اپنے اپنے فرمائے اپنے اپنے میں مدقہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ ہی نے فرمائے اپنے اپنے میں مدقہ لے کر حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ بی نے فرمایا اب اللہ اللہ بن ابی اولا و پرا نیارم فرما۔

٣١ ٢٠ - حدثنا إسماعيل، عن أخيه عن سليمان، عن عمر و بن يحي، عن عباد بن تميم قال: لمما كان يوم المحرة والناس يبايعون لعبدالله بن حنظلة فقال ابن زيد: على مايبايع ابن حنظلة الناس؟ قبل له: على الموت، قال: لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله ، وكان شهد معه الحديبية. [راجع: ٢٩٥٩]

ترجمہ: عمروین تی روایت کرتے ہیں کہ عباوین تیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جنگ حرہ کے دن لوگ حضرت عبداللہ بن خطابہ فنی اللہ عظم اللہ علیہ اللہ بنا خطابہ لوگوں سے کس عبداللہ بن خطابہ فنی اللہ عظم اللہ لوگوں سے کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں، تو حضرت این زید اللہ نے کہا کہ بیم تنظم کسی سے بیعت نے کہا کہ بیم تنظم کسی سے بیعت نہ کروں گا، اور این زید پی حضورا کرم لی کے ہمراہ حدید کی بیعت میں حاضر تھے۔

### تشرت

عباد بن تميم رحمد الله فرمات بين جب حره كادن آيا تولوگ يزيد كے خلاف حضرت عبدالله بن خطله رضى الله عنه عبدالله بن خطله رضى الله عنها كم باتھ پر ببعت كررہے تقى، "فلقال الهن ذيد : هلى مايدايع الغ "محالي كرمول حضرت ابن ذيد هي كما بن حظله كس چز پر ببعت لے رہے بين، "فليل له: هلى المعوت" تو ان كو بتايا كيا كم مؤت ير ببعت لے رہے بين -

" قال: لا أبابع على ذلك المع" به بات من كرابن زيد الله في أم ما يا كه ش رسول الله ها كم الله الله ها كم الله الله الله ها كم يور من كرون كالمين و بال يراؤ موت يربيت كر لي هى اس كه بعد بين كرون كاله وركم ساته موت يربيت نبين كرونكا-

"و کسان شهد معه الحديسة" ابن زيد الله حديبيش حاضر تنه اور بيعت رضوان يس شريك تنع ، اس حديث كويهال ذكركرن كا مقعديمي جمله -

#### واقعهٔ حره

رید بن معاویہ کے دور حکومت ۱۳ یع میں اہل کوفہ و مدینہ نے حضرت عبداللہ بن زیررضی اللہ خہما کو خطیعة السلمین شلیم کرلیا اورائے ہاتھ ہے بیعت کرلی، تمام اموی عمال اورائے خاندانوں کو مدینہ سے نکال دیا۔
اہل مدینہ نے بزید کی بیعت ضح کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہ اکوا بنا امیر بنا اور بنا امیر بنا اور بنا امیر بنا اور بنا امیر بنا کا بنا میں بنا کہ بنا کو بنا میں بنا کہ بنا کی بنا کی بنا کے بنا کا کہ کہ بنا کی بنا کی بنا کے بنا کی بنا کی بنا کی بنا کی بنا کے بنا کی بنا کی بنا کی بنا کا کا کریں اس وقت کو اور انھی بنا دونیا کی بنا کا کہ بنا کی بنا کی بنا کی بنا کے بعد تین دون تک مدینہ کو نوا کا بیا کہ بنا کی بنا کا کی میں بنا ارکالنگر مسلم بن عقبہ کے دور اقول ہے ہے کہ بنا کیس بنا ارکالنگر مسلم بن عقبہ کے دور اقول ہے ہے کہ بنا کیس بنا ارکالنگر مسلم بن عقبہ کے دور اقول ہے ہے کہ بنا کیس بنا ارکالنگر مسلم بن عقبہ کے دور اقول ہے ہے کہ بنا کیس کو بنا کے میں بنا کو بنا کہ بنا کے بعد تعد کا دور میں بنا کا کھر مسلم بن عقبہ کے دور اقول ہے ہے کہ بنا کیس کو بنا کیس کو بنا کیس کو بنا کا کو بنا کی دور اقول ہے ہے کہ بنا کیس کو بنا کہ بنا کیس کی بنا کیس کو بنا کے بعد تعد بنا کہ بنا کے بنا کیس کو بنا کیس کو بنا کیس کا کھر بنا کا کھر کیس کے دور اقول ہے ہے کہ بنا کیس کو بنا کیس کو بنا کو بنا کیس کو بنا کو بنا کیس کو بنا کو بنا کے بنا کے بنا کے بنا کے بنا کیس کو بنا کے بن

ىاتخت تقاجى بىل بارە بزارگەر سوارادرىپندرە بزارىپدللىكىر قا-

الل مدینے اپنے لکٹر کی چار جماعتیں کردیں اورسب سے بڑی جماعت کا امیر حفرت عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنما کو مقرد کردیا، چنانچہ تین روز بیٹوں ریز معر کہ جاری رہا، اہل مدینے نے بڑی پامردی سے مقابلہ کیالیکن حکومت کی کثیرا فواج کا مقابلہ دشوار تھا اس لئے ہا آخر کری طرح فکست کھائی۔

اس جنگ میں مہاج میں وانصار کے تقریباً سات سوا کا ہرواشراف کام آئے جس میں حضرت عبداللہ بن حظلہ ،حضرت فضل بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مطبع ، وغیرہ تعییب ہوئے اس کے علاوہ موالی اور عوام دس بزار کے قریب شبید ہوئے۔

بعض روایات میں بینجی ہے کہ فکست دینے کے بعد شامی فوجیس تمین دن تک مدینة الرسول کولوثی اور قتلِ عام کرتی رمیں اورمورتوں کی آبروریز می گی گئی۔

مدیند کوتا راج کرنے کے بعد مسلّم بن عقبہ، حصرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے مقابلے کیلئے مکدوانہ ہوالیکن وہاں پینچنے سے پہلے بی اس کوموت نے آلیا۔ حصرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا نے اپنے وور خلافت میں حصرت حسین عظام کے قاتلوں کوچن چن کرقل کروایا بالخصوص شمرذی الجوش اور عبیداللہ بن زیاد وغیرہ۔

بالآخرعبدالمالک بن مردان کے دورِ حکومت میں تجاج بن یوسف ثقفی کے ہاتھوں جمادی الثانی سلے چیس لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ • <u>ھ</u>

۱۲۸ مست حدثنا يحى بن يعلى المحاربي: حدثنيي أبي: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي الشاكرة فال: كنا نصلي مع النبي الشاكرة للمعافى المجمعة لم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. ال

ترجمہ: ایاس بن سلمہ بن اکوئ نے فر آیا کہ جھے سے میرے والدنے ، جوامحاب تیجر ہیں سے تھے ، کہا کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز جعہ پڑھ کرواپس آتے تھے تو دیواروں کا سایہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اس میں بیٹھتے۔

<sup>· •</sup> هِ عمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٣١٥

ا في وفي صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تؤول الشمس، وقم: ١٣٢٣، وسنن النسائي، كتاب المجمعة، وقم: ١٣٤٣، وسنن النسائي، كتاب المسلاة، باب في وقت الجمعة، وقم: ١٤٤، وسنن النسائية على وقت الجمعة، وقم: ١٠٤٠، ومسند أحمد، اول مسند ابن ماجة، كتاب المسلاة والسنة فيها، باب ما جاء في وقت الجمعة، وقم: ١٠٥٠، ومسند أحمد، اول مسند المدليين أجمعين، باب حديث سلمة بن الأكوع، وقم: ١٥٨٩، ١٥٩٩، وسنن الدارمي، كتاب المسلاة، باب في وقت الجمعة، وقم: ١٥٩٠،

### نثرت

ایاس جودهزت سلمدین اکوئ کے کے صاحبز ادے ہیں وہ روایت کررہے ہیں کہ "حدالنسی آہی قال : و کسان میں من آصحاب الشجوة" میرے والدنے تجھے بیصدیث سائل اور میرے والدامحاب التج و العنی بیستور خوان میں سے تھے۔

امام بخاری رحمداللد یکی بیان کرنے کیلئے بدحدیث یہاں پراائے ہیں۔

صدیث بیسنائی کہ ہم نمی کریم ﷺ کے ساتھ جھد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور پھر واپس اس حالت میں جاتے تھے کہ دیواروں کا اتنا سامیٹیس ہوتا تھا کہ جس میں آدی میٹھ کرسا پیرعاصل کر تھے۔

یعنی جھرآپ بہت جلدی پڑھا کرتے تنے ، زوال کے متصل بعد کہ جب ہم واپس جاتے تو اس وقت و یواروں کا اتناس اپنیس موتا تھا کہ کوئی آ دی اس میں بیٹھ کرسا یہ لیے ہے۔

# جعه کی نماز میں تعجیل

امام احمد بن جنبل رحمداللداس روایت سے استدلال کرتے میں کہ جمعد کی نماز زوال سے پہلے پڑھی جاستی ہے۔

۔ جمہورعلائے کرام حمیم اللہ اجھین کتے میں کداس روایت کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ جمعہ کی نماز میں تعجیل کما کرتے تھے، بیر مطلب نہیں کہ اسکوز وال سے بڑھ الیا کرتے تھے۔ عن

٩ ٢ ١ ٣ - حدث قلبة بن سعيد: حدث حاتم، عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله ا يوم الحديبية؟ قال: على الموت. [راجع: ٢٩ ٢ ]

ترجمہ: یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ ش نے سلمہ بن اُکوئ ﷺ بے پوچھا کہ یوم حدید کا پوگوں نے آپ ﷺ کے ہاتھ پرکس بات کی بعث کی؟ توانہوں نے فر مایا کہ ہم نے موت پر بیعت کی۔

٣ استدل به لسن يقول بأن صلاة الجمعة لجزى ، قبل الزوال، لأن الشمس اذا زالت ظهر الطلال. وأجيب بأن النقى انسا تسلط على وجود ظل ينظل به لا على وجود الظل مطلقا، والظل الذى يستظل به لا يعها الا بعد الزوال بمقدار يختلف فى الشتاء والصيف. فتح البارى، ج: 4، ص: ٣٥٠ ٠١١٩ حدثني أحمد بن إشكاب: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضى الله عنهما فقلت: طوبي لك، صحبت النبي الله وبايعته تحت الشجرة، فقال: يا ابن أخي إنك لا تدرى ما أحدثنا بعده.

**ترجمہ:** علاء بن میتباینے والدہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب اللہ سے کہا کہ آپ سعادت مند ہیں کہ آپ کو آنخضرت بھی کامجت کا شرف حاصل ہوا اور آپ نے درخت کے نیچے آپ 🕮 سے بیت کی سعادت حاصل کی ، انہوں نے فر مایا کہ اے بھتیج اتم کومعلوم نہیں کہ آپ ﷺ کے بعد ہم سے کیا کیا ہوا۔

# صحابهٔ کرام 🚓 کی تواضع اورا نکساری

علاء بن میتب رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میری ملا قات حضرت براء بن عازب عده ولى، " فقلت طوبى الغ" من ني كها كدآب كيلي برى خشخرى كى بات ب كدآب وني كريم الله ک محبت بھی حاصل ہوئی اور آپ نے حضور ﷺ کے مبارک ہاتھ پر بیعت بھی کی جو بوی عظیم سعادت ہے۔

تواس يرحفرت براء بن عازبﷺ نے فرمايا''**بساابن أخي النے'' ك**دارے بيتيج التہبيں پين<sup>ن</sup>بيں كه آپ 🛍 کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم نے کیا کیا حرکتیں گی۔

بہتو اضعا فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑی تنظیم سعادت سے نواز اکہ رسول کریم 📾 کی صحبت نصیب فر ما کی اور بیعت رضوان میں شرکت ہمیں حاصل ہو کی کیکن اسکے باوجود بعد میں اس مقام کا جومر تبہ و تقاضا تھااس کو پورانہیں کیا۔ یااس لئے فرمائی کہ نمی 📾 کی وفات کے بعد جوآپس میں جو فتنے بیاء ہوئے ان کی طرف اشارہ ہے۔ عھ

١١١ ٣ ـ حدثني إسحاق: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية، هو ابن سلام، عن يحيى، عن أبي قلابة: أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع النبي ، قدت الشجرة. [راجع: ١٣٢٣]

ترجمہ: الی قلابہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ثابت بن ضحاک کے نے خبر دی کہ انہوں نے آنخضرت 🕮 کے ہاتھ پردرخت کے نیچے بیعت کی۔

٣٥ قوله: ((الك لاتدري ماأحدثناه بعده))، أي : بعد النبي 🚳 ، قال ذلك اما هضما لنفسه وتواضعاً، واما نظرا الى ماوقع من الفتن بينهم. عمدة القارى، ج: ١٤ م ص: ١٤ ا ٣

#### 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

۱۷۲ مسحدلنس أحسد بن إسحاق: حدثنا عثمان بن حمر: أخبرنا شعبة، عن قتادة، عن ألس بن مالك ﴿ إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتُحاً مُبِيناً ﴾ قال: الحديبية. قال أصحابه: هنيئا مريئا فعالنا؟

فَانْوَلَ اللَّهُ ﴿لِيُلَّذِحِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُوِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾.

قبال شعبة: فقد مت الكوفة فحدات بهذاكله عن اتنادة. ثم رجعت فلاكرت له فقال: أما ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ ﴾ فعن الس؟ وأما هنهنا موينا، فعن عكومة. [انظو: ٣٨٣٣] عن ترجمه: حضرت أن بن بالك على فرائ في الله فقد حمل الكل في مرادك من مديبيب، الله وقت آپ هي كامحاب في المرابك، آپ كواسطة يما مرابك وحمرت به محرابات الله وقت آپ هي نازل بولي ﴿إِنْهُ الله عِلْ الله وَالله وَمِنَاتِ جَمَّاتٍ تَجُوِي مِنْ تَحْمِقَا الْأَنْهَادُ ﴾ حمد الله الأنهاد كالله وقت يآيت نازل بولي ﴿إِنْهُ الله عِلْ الله وَمِناتِ جَمَّاتٍ تَجُوِي مِنْ تَحْمِقَا الْأَنْهَادُ ﴾ حمد تحمد الله المنافلة الم

شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے کوفدا کر آبادہ ہے اس صدیث کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ﴿ إِنَّسَا فَسَعُفَا اللَّهِ ﴾ کی تغییر حضرت انس کے نے بیان کی ہے اور ہندھا حویشا عمر مدے متول ہے۔

صلح حديبيه؛ فتح مبين اور بشارتيں

قادہ رحمہ الشر عفرت انس بن مالک ﷺ ہے روایت کررہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ: ﴿ إِنَّا لَقَعْمُنَا لَکَ فَعُمَّا مُینِناً ﴾ وہے ترجمہ: (اے پیٹیمرا) یقین جانو، ہم نے تہمیں کملی ہوئی فتح عظام کردی۔

' قسال المسعد بہبیہ '' کینی قرآن کر یم ش جو فتح مین کا ذکر آیا ہے اس کو بعض حضرات نے تو فتح کمہ پر محمول کیا ، لیکن حضرت الس عظافر ماتے ہیں کہ اس سے مراد صلح صد بیسیة ہی ہے کیونکد بظا ہر تو اگر چہ اس میں د فی ہوئی شرائط رسلح ہوئی تھی لیکن اللہ تعالی نے ای کو بالاً فرمسلمانوں کے غلب ادراستعلاء کا ذریعہ بنایا۔

الق وفي صبحبت مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبة في الحديبية، وقم: ٣٣٣١، وصنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رصول الله، باب ومن صورة الفتح، وقم: ١٨٦، ومسند أحمد، بافي مسند المكاوين، باب مسند أنس بن مالك، وقم: ١٤٤٩ ا ، ١٩٢١ / ١٢٢١ / ١٢٥٢ ا ، ٢٥٢٩ ا ١٣١٤ / ١٣١٤

اس واسطے حضرت انس پیلوفر ماتے ہیں کہ اس سے مراد خود ملکی حدیدیہ ہی ہے، نہ کہ فتح کمہ۔ جس کی تفصیل پہلے گذر چک ہے۔

"فال اصحابه: هدینا موینا الغ" لیمی جبرسول کریم ﷺ پریدآیت کریمہنازل ہوئی تو صحابہ کرام ف نی کریم ﷺ کومبارک ہوچونکدایک طرف کرام ف نے نبی کریم ﷺ کومبار کباددی ، کدآپ کے لئے اس آیت کریر کا نزول مبارک ہوچونکدایک طرف تو فتح مین کی بشارت ہے اور دومری طرف مغفرت کا وعدہ ہے کہ:

﴿ لَهُ هُ فِسِ لَكَ اللَّهُ مُسَاتَفَلَهُ مِن ذَلِيكَ وَمَا تَأْخُرُونَيُتِمُ لِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ 29

ترجمہ: تاکم الله تمہاری اگلی بچیلی تمام کوتا ہیوں کو معاف کردے، اور تاکما پی لعمت تم پر تکمل کردے، اور تنہیں سیدھے رائے پرلے چلے۔

الله تعالی نے اتنے سارے وہ دے نبی کریم ﷺ کے ساتھ فرمائے ، توصحابہ کرام ﷺ نے عرض کی "هنینا موٹیا" آپ کے لئے یہ بڑی مبارک بات ہے۔

"فسمالنا؟ فانول الله" صحابه كرام ف نے پوچھا آپ كيليے تواللہ تعالى نے اسے زبر دست وعدے فرماد بے۔ جارے لئے كيا ہے؟ تواس برية بيت نازل ہوئى:

ولَهُ لَخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِئُ وَلَهُ وَمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِئُ وَمُ

ترجمہ: تا کہ وہ مومن مرد اور گورتیں ایسے باغات (جنت ) میں داخل کرے جن کے نیچ نہریں بہتی ہیں \_

"قسال شعبة: فقد مت الكوفة الغ" شعبه رحمه الله كتيتين كه بعد من كوفه آيا اور مين پورى حديث من الكوفة الغ " شعبه رحمه الله كتي و كاله من المار باكه قاده يون و محمت فله كون كركيا اور ان دوباره يه حديث ذكر وجعت فله كون له الغ " كيروباره من معرب قاده كياس لوث كركيا اور ان دوباره يه حديث ذكر كدات في كدات في كدات في المطرب منائي هي -

٢۾ ٥٥، [الفتح: ٢-١]

<sup>26 [</sup>الفنع:٥]

"اماال فتحنا الغ" تو قاده رحمد الله فرما كديرجود يدة تم نارب بواس كاج بها حصب كر"ان فتحنا لك فتحامينا وقال العديبية" يو حضرت السيخة كاقول ب اور"اما هنينا موجه كاقول بكراد الما هنينا موجه كاتول بكراد المراس الله تعالى فقدت المراس المراس المراس الله تعالى فقدت المراس الله تعالى فقدت المراس المراس الله تعالى فقدت المراس الله تعالى فقدت المراس المراس الله تعالى فقدت المراس الله تعالى فقدت المراس الله تعالى فقدت المراس الله تعالى فقدت المراس 
ھویٹ '' کستحامیۂ کرام کھ نے یوں کہااوراس پرانڈ تعالی نے آیت نازل فرمالی تو یہ جھے حضرت اس کھات نہیں پہنچا بلکہ صرف عکر مدسے پہنچا ہے۔

۳۱ ۵۳ م وعن مسجزاة، عن رجل منهم من أصبحاب الشبحرة اسسمه أهبان بن أوس وكان المشتكى ركتبه وكان إذا سبعد جعل تحت ركبته وسادة. ۵۵

ترجمہ: بخر ا قابن زاہر اسلمی اپ والدی ہے جو شریک صدیبیہ تنے روایت کرتے ہیں کہ آتحضرت کا کے ایک منادی نے آواز لگائی کہ آتحضرت کا تم کا منا کرتے ہیں، گدھے کا گوشت کھانے ہے۔

یمی مجزا ۃ ایک حض سے روایت کرتے ہیں جن کا نام ایبان بن اوس عظیدتھا ، اور وہ بھی درخت کے نیچ بیعت کرنے والوں میں سے تھا ، اس کے گھٹے میں داد کی تیاری تھی ، وہ جب بجدہ کرتا تھا تو اس گھٹنے کے پیچے تکیے رکھ لیا کرتا تھا ، تا کہ اس میں تکلیف نہ ہو۔

## تشرتح

مجر اُ آ ابن زاہر اسلمی اپنے والدزاہر اسلمی ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ان حضرات میں سے ہے جو تجرہ کے وقت میں موجود تھے لینی بیعت رضوان کے وقت مصرف بیہ جملہ ہے جس کی وجہ سے بیر صدیدے یہاں پر لائے ہیں ورندا کھے واقعہ کاتھل حد بیسیے نہیں ہے بلکہ خیبر کے واقعہ سے ہے۔

"فال: الى الوقد الغ" ووفرات بين كديل الدهول كا كوشت يكان كيلي ديكون ك نيج آك الاراق، "افد نادى منادى الغ" آخضرت فل كايك منادى في آواز لكانى كر آنخضرت في تم كوكد هي كاكوشت كهاف من كرت بين -

یہاں بظاہرانیا لگتاہے کہ ثاید بیعد یبیکا واقعہے بیکن بیروا قعہ خیبر کا ہے۔

۵۸ الفرد به البخاري

یہال صرف اس جلد کی وجہ سے لائے ہیں جودرمیان میں ہے"و کان ممن شہد الشجو ہ"۔ جبدد وسرکی روایت میں مجر اقبین سلمی بنواسلم کے ایک صاحب سے روایت کرتے تھے"من اصحاب الشجو ہ، اسمه اهبان بن اوس" جواصحاب الحجر ومیں سے تھے اوران کا نام اہبان بن اوس تھا۔

·····

"و کسان اشتکی رکنیه و کسان إذا سجد النج" اوران کے کھٹے میں تکلیف ہوگئ تی وہ مجدہ کرتے توایتے گئے کے نیچ ایک تکرر کھ دیا کرتے تھے۔

ال میں صرف اتنا حصہ یبال پر مقصود ہے کہ حضرت اہبان بن اوس کا اصحاب شجرہ میں سے تھے۔

140 سعيد، عن شعبة، عن يحى بن مسار: حدثنا ابن أبى عدى، عن شعبة، عن يحى بن مسعيد، عن بشير بن يسسار، عن سويد بن النعمان وكان من أصحاب الشجرة قال: كان رسول الله الوامداية ألوا بسويق فلاكوه. تابعه معاذعن شعبة. [راجع: 9 \* 7]

ترجمہ: بثیر بن بیار حفزت موید بن نعمان کے ہے ، جواصحاب جُجرہ میں سے تھے ، روایت کرتے ہیں ، انہوں نے فر مایا کہ آنخفرت کا اوران کے اصحاب کہ ستو پی کرگز رکیا کرتے تھے۔اس حدیث کومعاذ نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے۔

## منثأحديث

رسول الله الله على باستولايا گيا توآپ الله في وه چبايا - يهال بي حديث لانے كا فشا صرف اتنا حصد به بين اوروه اسحاب جُمره بين سعتے - اتنا حصد به بن بنا بعد حداثنا شاذان، عن شعبة، عن أبى جمرة قال: صالت عائد بن عموو و كان من أصحاب النبى ، من أصحاب الشجرة: هل ينقص الوتو؟ قال: إذا أوتوت من أوله فلا توتو من آخره. و

ترجمہ: الی جمرہ کہتے ہیں میں نے حفرت عائذ بن عمر وظامت جواصحاب شجرہ میں شامل تھے، دریافت
کیا کہ کیاوتر کو ہم دوبارہ پڑھا کریں؟ تو انہوں نے فر مایا کہ اگر اول شب میں پڑھ لئے تو پھر آخر شب میں نہیں
پڑھنا چاہئے۔

## منشأ حديث

یہاں بیان کرنے میں مقصد ہے کہ حضرت عائمذ بن عمر و مظام میہ بیعت رضوان میں حاضر تھے۔

### نقض وتركا مسئله

حضرت عائذ بن عمروه الله الى جمره نے مسئلہ یو جھا کہ کیانقض وتر جا تز ہے؟

نقض وتر کامعنی یہ ہے کدایک آ دی نے اول رات میں عشاء کے ساتھ وترکی نماز پڑھ لی ،اب آخری شب میں بھی تبجد کیلئے بیدار ہو گیا تو الی صورت میں اس نے جورات کو وتریز ھاتھا اس کو "منتقض "کر دے اور دوبارہ ہے وتریزھے۔

اس کومنسوخ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک رکعت تبجد سے پہلے وترکی پڑھ لے ووایک رکعت اول شب میں پڑھے ہوئے وتر کے ساتھ ٹل کر جفت بن جائے گی۔

مثلاً ایک رکعت وہاں پڑھی تھی وتر کی اور ایک رکعت یہاں پڑھ لی تو دونو ںمل کے دو جفت ہوگئی ، تو وہ وتر منسوخ اورمنقوض ہوگیا۔اب تبجد کی نمازیڑھےاور تبجد کی نمازیڑھنے کے بعد آخر میں جا کر پھروتر پڑھے۔

## نقض وترير مذاهب

ا ما اسحاق رحمه الله فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس نے جورات کو وتریز ھاتھا اس کو "مسنت قصی" کردے۔ پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہائے عمل برمنی ہے کیونکہ وہ اپیا ہی کرتے تھے۔

به جعزت ابن عمر رضی الله عنهما کا اپنااجتها د تھا، حضرت عا کشہر ضی الله عنها کی اس برنگیر بھی ٹابت ہے۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے ابن عمر رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا" د حسم اللہ ابسا عبدال حمن الله يوتو في ليلة ثلثة موات" الله ابن عمر يردم فرمائ وه ايك رات من تين مرتدوتر يزعة ہیں یعنی آیک آول شب میں پڑھ لیا پھرایک رکعت پڑھی نقش وٹر کیلئے آخر میں تبجد کے بعد پھر و تریز ھالیا تو اس کی کوئی جاجت نہیں۔

اس عمل کے لئے حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہما اس حدیث کو دلیل بناتے تھے، نبی کریم 📾 کا ارشادِ مارک ہے کہ 'اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتوا" یعنی اپی رات کی آخری نماز ور کو بناؤ۔ ا ا مناف و جمہور علاء رحمہم اللہ اجمعین کا ند ہب حضرت عائذ بن عمر و طبیعہ کی اس روایت کے مطابق ہے

<sup>9</sup>ع انفرد به البخارى

<sup>&</sup>quot;ل صحيح البخاري، كتاب الوتر، باب: ليجعل آخر صلاته وتراً، رقم: ٩٩،

جس نے اول رات میں وتر ادا کر لئے اس کو تبجد میں دوبار ہ پڑھنے کی ضرورت بیں ہے۔ ال

حضرت عا نشرضی الله عنها اورحضرت ابن عباس رضی الله عنهما وغیرہ سے یہی ثابت ہے کہ اول رات کو اگر پڑھ لی وتر کی نماز تو پھر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ر در ما مربو میرد و باره پر هنه ما مرورت بین ہے۔ ای نقشِ وتر کے متعلق عائذ بن عمر وظام ہے یو چھا کہ وتر کومنتقض کیا جائے؟

توانبول نے فرمایا" إذا **او سوت من اوله فلا تو ت**ر من آعوه" جب اول شب می*س وتر پڑھلیا* تو آ خرشب میں بڑھنے کی ضرورت نہیں۔

24 ا م حدثني عبدالله بن يوسف: اخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن رسول الله كان يسير في بعض أسفاره وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب عن شئ فلم يجبه رسول الله الله الله علم يجبه ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله فلاث مرات كل ذلك لا يجيبك، قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن ، فما نشبت أن سمعت صار خا يصرخ بي ، قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن وجنت رسول الله كل فسلمت، فقال: ((لقد الزلت على الليلة سورة لهي أحب الي مماطلعت عليه الشمس))، ثم قرأ ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاَّ مُبِيِّناً ﴾. [انظر: ٣٨٣٣،

ترجمہ: زید بن اسلم اپنے والدہے روایت کرتے ہیں ہے کہ بعض سفروں میں نبی اکرم پھرات کو چلا كرتے تھى، اور حفرت مر كل آپ كے ہمراہ مواكرتے تھے ۔ چنانچ حفرت مرك نے آپ كل سے كوئى بات يوچهي تو آنخضرت ﷺ خوابنين ديا، پحر يوجهي پھر جوابنين ديا، پھر يوجهي اور پھر جوابنين ديا، آخر حضرت عمر ﷺ اپنے دل میں کہنے گئے، اے عمر! تیری مال تجھ کورد کے ، تو نے تین وفعہ بات پوچھی، اور تجھے آنخضرت 🛍 نے جواب نبیں دیا،حضرت عمرظ ایمان کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ کوایز لگا کی اور مسلمانوں ہے

ال وقد احتلف في هذه المسئلة ، فكان ابوعم ممن يرى نقض الوتر ، والصحيح عندالشافعية أنه لاينقض وهوقول مالك أيضا. قلت: وهوقول اصحابناأيضا، وعليه الجمهور. والله اعلم ، عمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٣٢٠

٣٢ وفي مستن الشرمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله، باب ومن سورة الفتح، رقم: ١٨٥٣، ومسند أحمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب اوَّل مسند عمر بن الخطاب، رقم: ٢٠٣، ومؤطا مالك، كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في القرآن، رقم: ٢٧ ~

آ مے نکل ممیا، اس خوف ہے کہ کہیں میرے متعلق کوئی آیت نداتر ہے، تھوڑی دیر بعد کوئی مجھے یکار رہا تھا، میں اور خوف زده ہوا کہ شاید میرے بارے میں قرآن اتراہے، تو میں آنخضرت كلى خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا،آپ 🕮 نے ارشادفر مایا کدرات کومیرے او پرایک سورت ازی ہے، اور وہ مجھے ان تمام چیز ول سے محبوب بجن پرسورج في طلوع كياب، چرآب الله في فروناً فتحنا لك فتحاً مُبِينًا ﴾ الاوت فرمال .

## فاروق اعظم كاسوءِادب كاخوف

حفرت زیدین اسلم رحمدالله این والدے روایت کرتے بی که "أن رسول الله الله کان یسیو المنع"رسول الله الله الشريف لے جارہ تھے،اس سفر سے مرادغز وہ حدیبیہ کے بعدوالہی کا سفر ہے۔ "وكان عمر بن الخطاب يسير الغ" عربن خطاب المدات كونت يس ساته ساته العالم رب تے، حفرت عمر اللہ ﷺ الغ " تمان مرتب اللہ اللہ ﷺ الغ " تمان مرتبہ یو جھا، تینوں مرتبہ آپ اللہ نے جواب ہیں دیا۔

" فكلتك امك يساعم الغ" جب تيول دفعا بالله في جواب بين ديا توحفرت عمر الله فر اتے میں کدایے دل میں کہا کہ اے عرا تمہاری ماں تہیں گم کرے بتم نے بی کریم 🙉 پر بہت اصراد کیا کہ باربارایک بات یو چھے رہے۔

" كاتك امك" يكاورة بولت إلى بدعامقعودين موتى ورندسيدهى بات بيب كه بيموت ك بددعا ہوئی کہ تمہاری مال تمہیں مم کرے یعنی اپنے آپ سے کہدرہاہے کہ موت آ جائے تو موت کی دعا کرنا ناجائز ہے جیسا حدیث مبارکہ میں آیا ہے،اس لئے مقصود بدہے کہ یہ بدرعانہیں ہے بیا لیے ہی محاورہ میں ہی بول

"دلات موات" تن مرتباصرار كيااور جرمرتبآب جوابنيس ويرب ته، "قال عمو: فعر كت بعيرى" توحفرت عمر الدين في مناسب يهم اكداس وقت كوكى اور بى راستداختيار كرناجاي تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اونٹ کو حرکت دی۔

٣٢ عن ألس على قال: قال رسول الله كل: ((لا يتمنينَ أحدكم الموت لعُسر أصابه، فإن كان لابدً فاعلاً، فليقل: اللهم أحيني ما كانت البحيلة خيراً لي، وتوفني إذا كالت الوفاء خيراً لي)) صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، رقم: ٥٧٤١

"لم تقدمت النع" اور ملمانوں سے آگے نکل گیا، "و خشیت أن ينزل النع" اور جھے انديشہ مواک مراد اللہ " اور جھے انديشہ

ہوا کہ میری اس بے ادبی اور بدتهذی پر کوئی قرآن کی آیت نہ نازل ہوجائے۔ خطرہ اس لئے تھا کہ واقعہ حدیبیہ ہے واپسی کا ہے تو آپ پڑھ کرآئے ہیں کہ اس موقع پرحضرت

خطرہ اس کے تھا کہ واقعہ حدیبیہ ہے واپسی کا ہے تو آپ پڑھ کرآئے ہیں کہ اس موس پر مطرت عمر اس کی جمع جذباتی با تیں صادر ہوگئ تھی کہ ہم حق پر ہیں تو کیوں اپنے دین پر ہم کزوری اختیار کریں تواب رفتہ رفتہ جوش تو شخرا ہوگیا تھا تواب میہور ہاتھا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میری ان جذباتی باتوں کی وجہ ہے جمھ سے ہی کریم شکٹ اراض اورنا خوش ہوں اوراس کے نتیجہ میں قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہ ہوجائے۔

"فسمسا نشبست السسمعت النع" لينى مين زياده ورئيس همرا كدا چا نك ايك چيخنے والا حجّ رہاتھا اور چھے پکار ہاتھا لينى ابھی اس واقد کوورٹیس گزری تھی کدا سے میں میں نے دیکھا کہ ایک چیخنے والا میرے پیچے چخ رہا ہے بلارہا ہے،"فلقلت لقد حشیت النع"معنزت عمر پیفرفریاتے ہیں کہ میں نے خوف محسوں کیا کہ شا کدمیرے متعلق قرآن کی کوئی آیت نازل ہوگئ ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے زورز درسے بلایا جارہا ہے۔

"وجنت رسول الله ﷺ فسلمت الغ" توش رسول الله ﷺ كياس آيا اور سلام كيا، تو آپ ﴿ نَارِشَادُمْ مَا يَا كِدَاتَ كُومِرِكَ اورِ الكِسُورِتَ اترى كِ، اوروه جَمِيانَ مَام چيزوں سے مجوب بِجن پرسورن نے طوع كيا ہے، چُرآ تخضرت ﷺ في ﴿إِنَّا فَعَحْناً لَكَ فَعُحاً مُبِيِّنًا ﴾ تلاوت فرمائي۔

ترجمہ: سفیان بن عیمندروایت کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا جبکہ وہ اوپر والی حدیث بیان کررہے تھ، چنانچہ کچھ میں نے یادر کی اور کچھ عمر نے مجھے یا دولا دی، وه عروه بن زبیر عیدے اور وہ مسور اور مردان سے روایت کرتے ہیں کہ ان میں ہے ہرایک دوسرے نے یادہ بیان کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ صدیبہ کے سال جب رسول اکرم گائی ہزارے زیادہ محابہ کرام کے ہمراہ ذی الحلیہ میں پنجے تو قربانی کے سال جب رسول اکرم گائی ہزارے زیادہ محابہ کرام کے ہمراہ ذی الحلیہ میں پنجے تو قربانی کے سال جب بسوں کو آپ کا کوہان چرا، اور پھرای جگہ ہے عمرہ کا احرام باندھا، اور پھر بی خزاے کے ایک جاسوں کو آپ کا کے اس کے دوات کیا، آنحضرت کا بھی ساتھ سے تا رہ بہا عوں کو آپ الاطاط میں پنجے، تو جاسوں نے ماضر ضدت ہو کرع فن کیا کہ قریش نے بہت سے قبائل اور جماعوں کو آپ کا الماضوں ہے کا کہ ایک کہ جب فدر پر کے اللہ کو ایک کہ اس مسلمانوں سے فرایا کہ کوگوا بھی کو بیت الشہیں جانے دیں گے، آپ کی نے مسلمانوں سے خرایا کہ کوگوا بھی مسلمانوں سے بہا کہ کروں ہو جم کو کھیے دی مسلمانوں سے بہا کہ کو ایک کہ بیت کے اس موقع پر حضرت الویکر میں نے عراض کیا کہ یا رسول اللہ بھی تو مرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا طرح چھوڑیں گے۔ اس موقع پر حضرت الویکر میں نے عراض کیا کہ یا رسول اللہ بھی تو مرف اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادادہ کرکے ماضر ہوئے ہیں، کی سے لڑا اور مارنایا اسے لونا ہماری غرض نہیں ہے، رسول اللہ کا تو ہماس سے جنگ کریں گھر کیا۔ ادادہ کرکے فنی ہم کورد کے گاتو ہماس سے جنگ کریں گھر تنظرت کی فرم بیا الموضون کا نام کے کہا جو بھی۔ الموس اللہ کو فرماکا نام کے کہا جو کہاں۔ کی کوروں کے بالائو فرماکا نام کے کہا جو کہاں بھی کوروں کے ایک تو ہماس سے جنگ کریں گھر کوروں کے اللہ کون کے ہماس سے جنگ کریں گھر تو ہماس سے جنگ کریں گھر تو تھرا بالاخوض کا نام کے کہا جو کہا

# مدیث کی تشر تک

"و معت عینا من خزاعة "آپ لل نے نوتراعدکا ایک جامون شرکین کے مالات دیکھنے کے لئے بھی دیا کہ کیس کے دالات دیکھنے کے لئے بھی دیا کہ کیس کے دوہ مارے مقابلہ پرآجا کی اور میس مرکز نے دیں ، "و سساد النہ بھی اللہ النہ آپ کھی جاری تک کہ آپ غدرالا خطاط کے مقام پر پنچیو آپ کھی کا جاموں خرک کرآیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ عسفان پنچے تو خبر لے کر آیا۔ تعارض دونوں میں اسلے نہیں ہے کہ دونوں جگہیں اصفان اورغد برالاشطاط قریب قریب ہیں۔ ۲۳

"وقد جمعوالک الاحابیش الغ" جاسوں فجر لے کرآیا کہ قریش کے لوگوں نے ایک بوالشکر ارکرایا ہے۔

"احامیش" جمع ہے،"احبو ہی" کی،"احبو ہی" بڑی جماعت کو کہتے ہیں تو انہوں نے بڑی بڑی جماعتیں اکھٹی کر کی ہیں۔ ۲۵

"ا در ایس طباط" لفظ بعض شنوں میں موجود ہے اور لیفش شنوں میں موجود نہیں ہے۔ جن میں ہے ان کے بارے میں کہا ہے کہ لفت میں اس کے معنی نیان کئے ہیں متنی اور اسٹکل سے ملتا ہے کین بعض لوگوں نے اس کے معنی نیان کئے ہیں متنی در اسٹرق ، لیعنی متنز ق بھی متن کی ہیں ۔

"وهم مقاتلوک وصادوک الغ" اوروه تباتل اور جماعتیں آپ الله سائر نے کی غرض ہے جمع کی ہیں، وہ آپ کا کو بیت اللہ میں جانے دیں گے۔اب جبکہ آپ کا کو بیا اطلاع کی،" فیقال اشہو واابھا المناس الغ" تو آپ کا نے سحابہ کرام کے سے فرمایا کہ جمعے مشورہ دو۔

" اسرون ان امیل النع " لینی آپ شے نے مشورہ بیکیا کداب جب کد قریش کے لوگ مختلف قبائل کے ماتھ لل کر انہوں نے ہم سے مقابلہ کرنے کیلئے لمباج ڈ الشکر اکٹھا کرانے ہوئے تین اور دوسرے قبائل بھی انہوں نے جمع کرر کھے ہیں تو ہم میں ان است سے کہ مدی مدین ان کے جوائل وعیال ہیں ان پر تملہ کردیں اور ان کو گر قبار کرلیں۔ دوسر اران اور ان کو گر قبار کرلیں۔

اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ اپنے اہل وعیال کو بچانے کیلئے بھا گیں سے واپس آئیس سے اور جب وہ مکہ میں اپنے اہل وعیال کو بچانے کیلئے داخل ہوں گے تو وہ صرف قریقی ہوں سے اور دوسرے قبائل اپنی اپنی جگہ واپس چلے جائیس مے، کیونکہ عیال کو بچانا بیقریش کا کام ہے دوسرے قبائل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، الہٰ ذاوہ علے جائیس مے اورصرف قریقی آ جائیں ہے۔

اب اگر وہ اس طرح آ جا کیں تو کم از کم اس طرح ان سے مقابلہ آسان ہوجائے گا،اور اتنی بڑی جماعت کا مقابلہ نیں کرنا پڑے گا،اوراگرنیں آئے تب بھی ہم ان کی مورتوں اور بچوں کو گر قرار کرلیں سے پھر بھی

٣٢٢: ص: ١٤: ص: ٣٢٢

۵۵ ((الأحابيش)) بالحاء المهملة وبالباء الموحدة والثين المعجمة على وزن المصابيح - الجماعة من الناس ليسوا من قبلة واحدة. عمدة القارى، ج: ١٤ / ١٠ ٣٢٢

آئیں گے تو جھے ہات چیت بھی ہو سکے گی اور اگر آگئے تو ہم ان کوآسانی سے فکست دے سکیں گے، ایک طریقہ میہ ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کی رائے میہ ہم کہ میں ان سے عیال کی طرف مائل ہو جا کا اور ان کی ذریت کی طرف جو میر چاہتے ہیں کو ہمیں ہیت اللہ ہے روکیں۔

''فسان بسا تونسا کسان الله الغ" اوروودفاع کیلئے آ محیاتو اللہ جارک وتعالیٰ مشرکین میں سے ایک جماعت کوکاٹ چکا ہوگا۔

متی ہیے کہ دہ قبائل جوآج آئے اکتھے ہوگئے ہیں دہ قبائل اپنی اپنی جگہوں پر بھاگ جا کیں گے اور بیا پیخ اہل وعمال کو بچانے کیلئے تنہا آئیں گے تو صرف ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور شرکین کی ایک جماعت قطع ہو چکی ہوگی لہذا ان سے مقابلہ کی ہمیں ضرورت پیش ٹیس آئے گی۔اس جملہ کی بیا یک تغییر ہے۔

ا یک تیسرامنعیٰ حاشیہ میں کھھا ہوا ہے جواس جملہ کے لئے تھیج نہیں بنتا ،لہٰذااس کے دھو کہ میں مت آیا بس جرمعنی میں نے بیان کئے بھی رانج میں ۔

"والاتر كناهم الغ" ورندا گروه نداّ ياتو بم ان كومغلوب كركے چيوژي محاورا پناعم وكري مح اور چلم جاكيں مح-

" قال ابو بكو: بارسول الله اخوجت النع" توصد بن اكبر المراف في مرض كيا آپ بيت الله كا قصد كن اكبر الله في استرب بيت الله كا قصد كرك في كون كرن في الكن الله كا في استرب بيت الله كا لي في تربي " في من صدناعد قاتلناه النع" بال كوئى آگ جاكيميس روك كا تواس بيم قال كري كر قواس لي وبال كال كري كرورت نيس را بي الله كويرات بيندا كي مغرورت نيس آپ كويرات بيندا كي الله في درات بيندا كي الله كار بيندا كي من ورت نيس كريا كرالله كام بر جلت رادو-

الاعمدة القارى، ج: ١٤ ، ص: ٣٢٢،٣٢٣

 ین افی معیط رضی الله عنبها بھی تھیں جوآپ ہے کے پاس بھرت کر کے آئیں اور وہ آز اور (عاقل بالغ) تھیں ، ان کے رشتہ دار آپ ہے کے پاس آئے اور ان کی والیسی کا مطالبہ کیا ، اس وقت اللہ تعالی نے مومنات کے بارے میں وہ آیات نازل کی (جوشر ط کے مناسب تھی)۔

این شہاب عروہ بن زبیر رضی الله عنہا سروایت کرتے ہیں حضرت عاکثر رضی الله عنہا، رسول اللہ اللہ کا زویہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ جو تورتیں اجرت کر کے آپ ہی آیا کرتی تحصی تو آپ اللہ اس کے زویہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ جو تورتیں اجرت کے آپ ہیا ہفتک کے اور این شہاب ہونے کی وجہ سے ان کو زماتے تھے ہی اُ اللّٰه اللّٰهِ فَی اللّٰه اللّٰه فَی اللّٰه اللّٰه فی اللّٰه اللّٰه فی اللّٰه اللّٰه فی اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه فی اللّٰه اللّٰ

۱۸۳ سـ حدلت قتيبة، عن مالك، عن نافع: أن عبدالله بن عمروضي الله عنهما خرج معتمرا في الفتنة، فقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع وسول الله الله عدمة من أجل أن وصول الله الله عمرة عام الحديبية. [واجع: ١٩٣٩]

ترجمہ: نافئ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ افتد کے دور میں عمرہ کا ارادہ کرکے نظے اور فریانے گئے کہ اگر ہمیں ہیت اللہ سے روکا گیا تو ہم وہی کمل کریں گے جو ہم نے رسول اللہ ہے کے ساتھ کیا تھا، چنا نچہ آپ نے صرف عمرہ کا احرام با ندھااس وید سے کہ آپ ہے نے بھی صلح حدید بیے کے سال صرف عمرہ کا احرام با ندھا تھا۔

## تثرتح

امام بخاری رحمداللہ اس روایت میں اور آگے آنے والی اس مضمون کی گئی روایتوں میں اصل میں کہنا ہد چاہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عرضی اللہ تنہانے اس زیانے کی بات ہے جب مکہ محرمہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کی خلافت قائم ہوگئی تھی اور تجاج بن پوسف نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے خلاف الرائی کیلے لشکر نیج تھے بیرس فتنہ چل رہا تھا۔

۔ ای دوران جج کا موسم آگیا تو حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہمانے جج کا ارادہ کیا تو حضرت ابن عمرض اللہ عنہا کوبعض ساتھیوں نے بیدکہا کہ آپ کواپے موقع پرٹیس جانا چاہیے کیونکہ اندیشہ ہے کہ پیدئیس کیا ہوجائے لاائی جھکڑا اور فتد کا زبانہ ہے، تو اس سال آپ نہ جا کیں۔ ابن عررض الله عنها جب عمره كيك نظرتوي فرمايا"ان صدت عن المبيت الغ" مي توعمره كيك جار با مول ، اگر مجصروك ليا كياتو مي وي كام كرول كا جوحفور ها كيماته حديب كيمال بم نه كياتها-

٣١٨٣ - حدلتا مسدد: حدلنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر اله أهل وقال: إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي الله حين حالت كفار قريش بينه، وتلا: ﴿لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾. [راجع: ١٣٣٩]

ترجمہ: نافع کہتے ہیں کہ جب ابن عمر صی اللہ علیہ آنے عمرہ کا ارادہ کر کے احرام بائد ھا تو فرمانے لگے کہ اگر جھے بیت اللہ سے روکا گیا تو میں وہی کروں گارسول اللہ شکے نے کیا تھا جب کہ قریش کے کا فروں نے آپ کوروکا تھا، کچریہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ لَفَلَ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ على ترجمه: حقيقت يدب كرتهارك لئة رسول الله كى ذات من الك بهتر من نود ب

١٨٥ ٣ ـ حدثنا عبدالله بن محمدبن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع: أن عبيد الله بن عبدالله وسالم بن عبدالله أخبراه ألهما كلما عبدالله بن عمر ح.

وحدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع: ((أن بعض بنى عبدالله قال له: لو أقمت العام فإنى أخاف أن لا تصل إلى البيت، قال: خرجنا مع النبى الله فحال كفار قريش دون البيت فنحرالنبى هدياه وحلق وقصر أصحابه، وقال: أشهدكم أنى أوجبت عميرة، فإن خلى بينى وبين البيت طفت، وإن حيل بينى وبين البيت صنعت كما صنع. رسول الله فل فسار ساعة لم قال: ما أرى شأنهما إلا واحداء أشهدكم أنى قدأوجبت حجة مع عمرتى، فطاف طوافا واحد وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا. [راجع:

۔ ترجمہ: نافع کوعبیداللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ رحبها اللہ نے بتایا کہ ہم دونوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہا ہے گفتاً کو ک

(دوسری سند) حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ اس سال آپ کھی میکو دنہ جائے ، کیونکہ جس اندیشہ ہے کہا کہ اس سال آپ کھی بیت اللہ تک نہ بی تیکھ سکیں ، انہوں

نے فر مایا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ مرہ کی نیت سے لکلے تنے ، مگر قریش کے کا فروں نے بیت اللہ تک نہ جانے دیا ہے آ دیا ، آخر رسول اللہ کے نے مدیسیٹ تر بانی کے جانو روز ک کرویے ، سرمنڈ وایا اور آپ کا کے اصحاب کے نے ا بھی بال الر وادیے ، پھر این عمر رضی اللہ عہد نے مایا کہ میں تم کوگواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اپنے او پرعم و داجب
کرلیا ہے ، اب اگر جھے لوگوں نے بیت اللہ تک جانے دیا تو میں طواف کروں گا ، اور عمر و بجالا کا لگا ، اور اگر
مزاحت کی گئی تو پھروی کروں کی جو رسول اللہ کھ نے کہا تھا ، یہ کہر کرچل دیے ، پھروں کرکہا کہ میں نے عمرو
کے ساتھ اپنے ذمہ رج بھی واجب کرلیا ہے ، اس کے بعد آپ نے رخی وعمرہ کا ایک ہی طواف کیا ، اور ایک ہی سی کی راور دوس تاریخ کو احرام اتارویا۔
کی ، اور دوس تاریخ کو احرام اتارویا۔

## تشريح

حضرت نافع رحمدالله كتبت كه ابن عمر رض الله عنهاك بيؤل بي سيكى ايك بيغ نه ان سي كها "الواقعت العام فانى الغ" كاش كه آپ اس سال رك جات يعنى اس سال في كونه جات ، "فانى انعاف أن الغ" كيونكه بحيه انديشه ب كمان فتول كي وجرسة آپ بيت الله تك فين م تخفي يا كيس سك \_

ید مفرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہا کے خلاف جاج بن بیسف کی مکه مرمه پر نظر کشی کے زمانے کا واقعہ ہے۔

"قال عوجنا مع النبي الله الغ" تو هنرت عبدالله بن عررض الدعنها في ما ياكه محضورا كرم المعنها في ما ياكه محضورا كرم الله كرمات وحلق الخ" في كرماته وحلق الخ" تو كرمات او حلق الخ" تو كرمات او حلق الخ" في قد كرمات او حلق الغائد الله في المحاسبة في تعركيا \_

"وقال: اشهد كم الى اوجبت الغ" كرابن عرش آب سب لوكول كوكواه بنا تا بول كرش ني المين 
"فساد صاعد قم قال: ماأدى الغ" تو تحوثرى دير يطي مجرفر ما ياكد پهليتو مس في بداراده كياتها كد "فساد صاعد قم كارواه با الده كراگر بالفرض مجيدروك ديا كياتو عمره كرك طال الموجاؤل كا اوراگر روك ديا كياتو عمره كرك طال الموجاؤل كا احراكم وقت في كاروام نهي با نده كراكم ما ما مد مجيدري جيدرير جلاح بعد كيف مجيد ديد كيف مجيد ويودك الموجاؤل كا معامله مجيدا يك الى جيدا أنظراً تا ب، چا به

احرام عمرہ کا باندھوں یا جج کا بھم ایک ساہی ہوگا کہ اگر جانے دیا گیا تو کرلوں گا اورا گرنہیں جانے دیا تو قربانی کرکے حلال ہوجا وَں گا تو اس لئے کیوں خواہ نو اہمیں صرف عمر ہ کا احرام باندھوں۔

اس کے بعد فرمایا کہ ''اشھ دکھ انسی قد او جبت النے'' میں تہیں گواہ بنا تا ہول کہ میں نے عمرہ کے ساتھ نج کو گواہ بنا تا ہول کہ میں نے عمرہ کے ساتھ نج کو گوبھی واجب کرلیا، ''فیط فی طوافاواحد وسعیا واحدا النے'' پھر آپ نے حلال ہونے کے لئے ایک ہی سی کیا یہاں تک کہ دونوں سے طال ہوگئے۔

#### مسكله

احناف کے نز دیک اس کا مطلب ہیہ ہے کہ عمرہ کا طواف کیا، اس میں طواف قد وم بھی شامل ہو گیا اور حضرات شوافع کے بہی مطلب ہے کہ حج کا طواف اوراس میں عمر ہے بھی شامل ہو گیا۔ ۸۲ دیرس سے لیجو میں تفصل سے میں رہ

بيسكله كتاب الحج مين تفصيل سے كزر چكا ہے۔

قال: إن الناس يتحدثنى شجاع بن الوليد: سمع النضربن محمد: حدثنا صخر، عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك ،ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبدالله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتى به ليقاتل عليه ،ورسول الله المحديبية أرسل عبدالله وعمر لا يدرى بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلتم للقتال، فأخبره أن رسول الله الله يتحدث الشجرة .قال: فانطلق فلهب معه حتى بايع رسول الله الله فلهى التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر . [راجع: ١٢ ٩ ٩].

ترجمہ: نافع رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں ابن عمرایخ والد حضرت عمر اللہ سے پہلے اسلام الائے ، بیدورست نہیں ہے، بلکہ بات ہے کہ حدیدیہ کے دو دخشرت عمر اللہ ہے کو ایک انسان کی بیدورست نہیں ہے، بلکہ بات ہے کہ دوہ ان سے ان کا گھوڑا لے کرآئیں تا کہ اس پر بیٹے کر کا فروں سے جہاد کیا انسان کی بیٹ کہ اس کی جہاد کیا جائے۔ اس وقت حضورا کرم بھامحاب ہے سے درخت سلے بیعت لرہے تھے، حضرت عمر بھام کواس کی خرجیں تھی، ورز کرے گھوڑا لینے گئے، اور پھر حضرت عمر بھار کیا سے فوڑا لینے گئے، اور پھر حضرت عمر بھارک کیا سے محموث اللہ تھی درخت سے عمر بیا کہ درسول الکہ تھیا دلگا دہے تھی عبداللہ نے ان کو بتایا کہ درسول اللہ تھی درخت

کے بیعت لے رہے ہیں، تو دہ عبداللہ کو ساتھ لیکر گے، اور آنخضرت کے ہے جا کر بیعت کی ، یہے وہ بات جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ، حضر ہے میں پہلے اسلام لائے ہیں۔

# ایک غلط فہی کا از الہ

حضرت نافع رحمدالله کتیت ہیں ''ان السنامی بعتحدوں نالنے'' بعض نا دان لوگ بدیجھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمروضی اللہ عہمائے والد حضرت عمر تھے ہے بھی پہلے اسلام لے آئے تھے، حالا نکد اسک بات نہیں ہے بلکہ حضرت عمرچے پہلے اسلام لائے اورعبداللہ بن عمروضی اللہ عنہابعد میں اسلام لائے۔

بیلوگوں کا مغالطہ اوراس مغالطہ کی وجہ حضرت فاقع رحمہ اللہ اس مدیث میں بیان کرتے ہیں،"ول کسن همسر بدوم المسحد بیسة المنع" حضرت عمر نے حدید بیسکہ دن اپنے صاحبز اور عبداللہ بن عمر کو اپنا ایک گھوڑ الینے کے لئے بھیجا جوانصار میں سے ایک صاحب کے پاس تھا تا کہ اس پر موار ہوکر جہا دکریں۔

" لهب التي يعبد النام الغ" بيب ده بات جمل كي وجر ساوگ بيكتم بيل كرعبد الله بن محمد 
تواس روایت سے معلوم ہواکہ بیعت رضوان میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنجمانے بیعت پہلے کی اور صفرت ابن عمر رضی اللہ عنجما اسلام بھی اور صفرت عمر اللہ عنجما کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنجما اسلام بھی کہا گئے اور حضرت عمر میں بعد میں اسلام لائے۔ پہلے لائے اور حضرت عمر میں بعد میں اسلام لائے۔

١٨٧ ٣ \_ وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا عمر بن محمد العمرى: أخيرنى نافع، عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن الناس كانوا مع النبي الله يوم

الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فأذا الناس محدقون بالنبي هؤ فقال: يا عبد الله، انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله ه، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فيايع. [راجع: ٢ ١ ٣ ٣]

ترجمہ: حضرت نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ حدیبیہ کے روزلوگ آنحضرت کی کے اس کہ اللہ الگ درختوں کے سابھ الگ الگ درختوں کے سابھ اللہ الگ درختوں کے سابھ اللہ اللہ درختوں کے سابھ اللہ اللہ درختوں کے سابھ اللہ اللہ درختوں کیا ، فرا جا کر دیکھوکہ بیلوگ کیوں بھی بیان ، ور ایکھ کہ اللہ عنبما گئے اور دیکھا کہ لوگ آپ کا کے بیان ، ورختوں اللہ عنبما گئے اور دیکھا کہ لوگ آپ کے بیان ، پیرواپس آ کر حضرت عمر کے فوجردی تو آپ بھی سے اور بیت کرلی۔ آپ بھی کے اور بیت کرلی۔

١٨٨ ٣ - حدث ا ابن نمير: حدثنا يعلى: حدثنا إسماعيل قال: سمعت عبدالله بن أبى أوقى رضى الله عنهما قال: كنامع النبى السمال على وصلى وصلينا معه، وسعى بين الصفا والمروة فكنا نستره من أهل مكة لا يصيبه أحدبشئ.

## تشرتح

حضرت عبداللہ بن ابی اوئی رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ''کسنا مع النبی کے حین الغ" ہم نی کر یم کے ساتھ تے جب آپ کے نے عرم کیا تو آپ کے نے طواف کیا اور ہم نے بھی طواف کیا ، آپ کے نماز پر علی ، آپ کے نماز پڑھی ، آپ نے ضفا مروہ کے درمیان سعی کی ۔

یہاں عمرة القعناء مراد ہے، یعن آپ ، جب عمرة القعناء میں تشریف لے گئے تو ہم آپ کو چھپار ہے تھ کہ شرکین آپ کو کو فی تکلیف نہ پنچا کیں۔ حضرت عبداللہ بن الی اونی رضی اللہ عنہا چونکہ اصحاب شجرہ میں سے تھے تو اس واسطے امام بخاری رحمہ اللہ بیرصدیث یمبال پر لائے ہیں۔

ا ۱۸۹ سمحد المسالحسن بن إسحاق: حدانا محمد بن سابق: حدانا مالك بن مغول قال: مسمعت أبا حصين قال: قال أبو وائل: لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نست محبوه فقال: الهموا الرأى فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أستطيع أن أردعلى رسول الله المره لرددت والله ورسوله أصلم. وما وضعنا أسيافنا على عوالقنا ألامر بفظعنا إلا أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندرى كيف نأتى له. [وراجع: ١٨١]

ترجمہ: مالک بن مفول کہتے ہیں کہ میں نے ابوھیین سے سنا کہ وہ ابودائل سے روایت کرتے ہیں کہ جب بہل بن صفیف کھے جنگ صفین سے والی آئے تو ہم ان کی والیسی کا سبب معلوم کرنے گئے ، تو انہوں نے کہا کہا پنی دائے کو مجب بھی وہ ایک وہ کھی کہ دان تھا کہ میں انا مستعد تھا کہ ابوجندل کھی کی والیسی پر بھی رامنی نہ ہوتا ، اور اگر قدرت رکھتا تو تھم رسول خدا تھا کو نہ ما نتا اور انھی طرح اس بر بات اللہ تعالی اور اس کے رسول تھی جب بھی طوار جانتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کہ وہ کی میں ہوار اٹھائی تو وہ کام آسان ہوگیا ، غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی ہو وہ کام آسان ہوگیا ، غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی ہو وہ کام آسان ہوگیا ، غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی ہو وہ کہ ہے بھی تلوار کے بہلے کہ ہم ایک کام کو سنجا لئے ہیں وہ دورا ہم بھی تا ہے ، ہم جیران ہیں کہ اس کیا تھیر کریں ۔

نثرت

ابو همین روایت کرتے ہیں کہ ابو واکل رحمہ اللہ نے فر مایا، ابو واکل تابعین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بہل بن جب بہل بن حفیف ﷺ جب جنگ صفین سے والیس آئے تو ہم ان کے پاس ان کی والیسی کا سبب معلوم کرنے کی غرض سے محمے ، تو اس وقت انہوں نے فر مایا" التھ سعوا السوای" اپنی رائے کو جسم مجمولینی اپنی رائے کو درست مت مجمور

# "اتهموا الرأى" كَهْ كَامْقُعْد

اس فقر ہ کا پس منظریہ ہے کہ حضرت جل بن صنیف کھ بدری صحابہ میں سے میں اگر چہ وہ جنگ صفین میں وہاں موجود تنے اور اس لا الی میں شریک بھی تنے ،لیکن جیسا کہ عام طور پر آدی پورے جو ش وخروش سے ار تا ہے اس جوش وخروش کا مظاہرہ انہوں نے جنگ صفین میں نہیں فر مایا۔

بعض لوگ ان کونشانہ ملامت بناتے تھے کہ آپ نے قال میں جس ٹابت قدی اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہئے وہ آپ نے نہیں کیا، تو حضرت ہل بن صنیف عظمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت میری طرف سے جو جوث وخروش نظرنہیں آیا اس کی وجہ رئیمیں ہے کہ ہز دلی کی وجہ سے ہیں جنگ میں شامل ہو نائیمیں چاہتا تھا۔

بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بن الی تھی کہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس بیس شریک ہوتا سمجھ بیل نہیں آر ہا تھا اس لئے کہ دونوں طرف مسلمان تنے ، دونوں طرف صحابہ کرام یہ تنے۔اس لئے شرح صدر کے ساتھ اور اس جوش وخروش کے ساتھ جیسے کافروں اور مشرکین کے ساتھ لڑا جاتا ہے ویدا اس بیس ممکن تھا بی نہیں ، یہ کہنا جا ہ رہے ہیں۔

فرماتے ہیں کہ'' ا**تھے۔واالے ائی'' اپ**ی رائے کومتم سجھولین جوفض بھی پیمجھر ہاہے کہ میں یقیناً حق پرہوں اور دوسرایقینا باطل پر ہے تو وہ اپنی رائے کومتم سمجھے،اس طرح درست نہیں۔

. حقیقت میں بیاختلاف ،اجتهادی اختلاف تھااوراجتهادی اختلاف میں قطع اوریقین کی ایک جانب نہیں کیا جاسکا۔

"ولو استطیع آن او دعلی رسول الله ها امره لو ددت" اگریس حضورا قدس کا بات کورد کرسکا تواس روز دوکردیتا ـ

" وافد و د مسولسه اعسلم" کین کیونکه الله اوراس کے رسول زیادہ بہتر جانے ہیں اس واسطے ہم نے آپ 🙉 کے تم کے آگے سر جھا دیا، اپنی شجاعت اور بہا دری کا مظاہر ونہیں کیا۔

اب بیکہنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات شجاعت اور بہاوری اور جذبات کا تقاضرتو بیہ ہوتا ہے کہ آ دی خوب بی کھول کراڑے لیکن کمی مصلحت کی بنا پریا کمی تھم شرعی کی بناء پراسے اپنے جذبات کو قابو کرنا پڑتا ہے روکنا پڑتا ہے۔

" اس کیلئے حضرت ابوجندل کھی کے واقعہ ہے اشارہ کیا کہ صلح حدیدیہ کے موقع پر حضرت ابوجندل کھی۔ اس حال میں آئے تھے کہ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور یہ فریاد بھی کر رہے تھے کہ اے مسلمانو! مجمعے تم دوبارہ ان بھیٹروں کے حوالہ کر رہے ہوجو جھے ظلم وسم کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں، تو اس وقت جذبات کا تقاضہ یہ تھا کہ چاہے از انی کرنا بھی پڑے کیکن ابوجندل کھی کو والی نہ بھیجا جائے۔

سل بن صنیف کے بیں کہ اگر مھی رسول کریم بھی کے کسی حکم کورَ دکرنے کا تصور ہوتا تو اس دن آپ

🙈 کے تھم کوہم لوگ رد کر دیتے ، آپ 🙈 نے فر ہایا تھا کہ اس کو واپس لوٹا د و ، توبید واقعہ ایسا تھا کہ اگر ہمارے لئے حضور 🦚 کے کمی تھم کورد کرناممکن ہوتا تو اس دن رد کر دیتے ،ایسے جذبات تھے۔لیکن ہم نے ردنہیں کیا کیونکہ رسول کریم 🦚 کا امر تھا، اوراس امرکی وجہ ہے اینے جذبات کو قابویس کیا اور شجاعت اور بہادری کا جو تقاضہ تفااس رغمل نہیں کیا۔

یماں پر کہنا یہ چاہتے ہیں اس طرح جنگ صفین میں جوش وخروش کا مظاہر ہ کر کے باتا عدہ پیچھا کر کے مل كرنے كا فكريس نے نبيس كى -اس واسطے كه بيه معامله اجتهادي تھا، بيه جوش وخروش كا موقع تھا ہى نبيس - وق

اب آ محفرات بن "وما وصعنا أسالها على عواتقنا" بم فا ين تواري اي كدهول یر بھی نہیں رکھی سلم ہوکر دشن کے لئے بھی نہیں گئے ،" الا صوب فیسطنا" ایک ایے معاملہ کے لئے جو ہمارے او پر شاق ہواور مشکل معاملہ کو ط کرنے کے لئے اپن تلواریں اپنے کندھوں پر رکھی، ''الا اسھلن بنا السی امس نعوفه " محروه تلوارين بمين بهولت كرماته لي السيمعامله كي طرف جس كوبم بيجانة بهول -

یبال کہنے کامقصدیہ ہے کہ ہم نے بی کریم اللہ کے ساتھ بھی جہاد کئے ہیں ،اوائیال اوی ہیں لیکن دونو لارائیول کے درمیان زمین وآسان کا فرق ہے۔

جب رسول الله 🦝 کے ساتھ جہاد کرتے تھے تو ہم اپنی تلواروں کو اپنے کندھوں پر رکھتے ، دیکھنے میں مشکل معاملہ نظر آتا اور بہت کھبرانے والی صورت سامنے آتی تو فورا اللہ تبارک وتعالیٰ کی مدد آجاتی اوران تلواروں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے سہولت کا راستہ فرما دیتے اورالیں حالت کی طرف لے جاتے جو المارے لئے بہتر اور خیر کی ہوتی لینی انجام اچھا ہوتا، بظاہر دیکھنے میں بری مشکل نظر آر ہی ہے کیکن مشکل ہو کر بھی الله تعالیٰ ہمارے لئے آسانیاں عطافر مادیتے اور ہم کسی ایتھے انجام تک پہنچ جاتے ، ہمیشہ دستوریمی رہا۔

"قبل هذاالامر" الصفين كواتعت يهلي بيهوتاتها،"ما نسد منها خصما إلا الخ" ايك راستہ بند کرتے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے۔

"ماندرى كيف الغ" جسكاميس يةنيس موتاكداس كى كياتد بيركرير

یماں حضرت سہل بن صنیف 🚓 نے صفین سے پہلے کی جنگوں کا ذکر کیا کہ اس وقت ہم لوگوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی اور کس جوش وجذبہ ہے ہم ان جنگوں میں شریک ہوئے لیکن صفین الی جنگ ہے کہ جس میں

الراي: الهموا رايكم وذلك أن سهلاً كان يتهم بالتقصير في القنال، فقال: الهموا رايكم، فاني لا اقصر وماكنت مقصراً وقت الحاجة، كما في يوم الحديبية فاني رأيت نفسي يومنذ بحيث لوقدرت على مخالفة حكم رسول الله ك، لقاتلت قتالا لامزيد عليه، لكن أتوقف عنه اليوم لمصلحة المسلمين. عمدة القارى، ج: ١٤، ص: ٣٢٨

مسلمان ہی ایک دوسرے کے مقابل ہیں اس واسطے ایسی جنگ کے اندر کیسے جوش وخروش پیدا ہو،جس میں مسلمانوں کے درمیان تلوار چل رہی ہے۔

صفین کامعاملہ بالکل الٹامعاملہ ہے کہ ایک سوراخ بندکرتے تو دوسراسوراخ کھل جاتا، بجائے اس کے معاملہ آسانی کی طرف جاتا، جتنا بھی آگے ہوئے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی المجھن پیدا ہوجاتی،"السسع الأمسر علمی "کاسامعاملہ ہے کہ جتنا ہوند گانا چاہوا تا ہی بھٹ جاتی ۔

جیے کہتے ہیں کدایک مشکیزہ ہوتا ہاس مشکیزہ کے اندرایک سوراخ ہے آپ نے اس کوزبردی کرکے بند کیا تاکہ پانی نہ نظاقہ جب اس کو دبایا تو معلوم ہوا دوسرا کھل گیا، اب اس کو دبایا تو کہیں اور مگیہے کھل گیا۔

حضرت بهل بن حنیف عللہ کہتے ہیں کہ ہماری صورتحال صفین شیں ایسی ہی پیدا ہورہی تھی کہ ایک راستہ بند کرتے ہیں تو دوسرا کھل جاتا ہے تو اس واسطے ایس جنگ میں کیا جوش وخر وش دکھا کیں ول میں تر دوتھا کہ پتانہیں بیہ جنگ ٹھیک بھی ہے یانہیں ، ایسے موقع پر کیسے بہا دری سے اور دل جمی سے لڑائی کی جاسکتی ہے۔

• 19 ا ٣ ـ حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة في قال: أتى علي النبي في زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي فقال: ((فاحلق وصم للالا أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو السك نسبكة)). قال أيوب: لا أدري بأي هذا بدأ. الحد، ١٨١٠

ترجمہ: عبدالرحمٰن بن ابی کیلی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ معضور ماتے ہیں کہ حد بیبیہ کے حد بیبیہ کے حد بیبیہ کے حد بیبیہ کے موقع پر بیس رسول اللہ دھائے پاس آیا اس حالت میں کہ میرے مرسے جو کیں میرے چرب پرگردہی ہیں، آپ بھی نے فرمایا کہ کیا تمہارے مرکے کیڑے تمہیں تکلیف دیتے ہیں؟ میس نے جواب دیا جی ہاں! آپ بھی نے فرمایا کچر مرمنڈ الواور تین دن روزہ رکھ لویا چھر سکیفوں کو کھانا کھلا کیا ایک جانور ذرج کرو۔ ایوب کہتے ہیں کہ جھے نیس معلوم کدان تینوں سے کوئ کی چیز پہلے ارشا وفرمائی۔

 ترجمہ: عبدالرحمٰن بن ابی کی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت کعب بن گجرہ حلی فرماتے ہیں کہ حدید عبدالرحمٰن بن ابی کی حدید عبدار حمل کے جس کہ حدید بیسے موقع پر ہم لوگ آپ بھٹا کے ساتھ میں اور حکم کیوں کے عمل ورحمٰز کیوں کے میں اور حکم کی کہ نے ہیں کہ میرے سر پر پٹھے (وفرہ) بال متے تو میرے سر سے حوکم میرے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ کیا تمہارے سر کے سے حکم حرصہ تعریب کا میں موقع بر کیے جسمیس تکلیف وجے ہیں؟ تو میں نے کہا، تی ہاں کا چھر حضرت کعب بن گجرہ حظیم فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کیرے حصل کی بیس کہ اس موقع پر کیا ہے کہا، تی ہاں کوئی:

﴿ فَعَنْ كَانَ مِنْ كُمْ مُولِنَصًا أَوْ بِهِ أَذَى مَنْ وَأَلِيهِ فَهِلْنَةٌ مِّنْ صَنَامٍ أَوْ صَلَالَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ - ي ترجم: اگرتم مِن سے كوئی فنس يناديو، يا اس تے مرش كوئی تكليف بولا دوزوں ياصرتے يا قربانى كا نوريد – \_

اللهم اختر لنا بالخير كمل بعون الله تعالى الجزء التاسع من المنطق اللهاوي "ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع تعالى الجزء التاسع الجائى الجزء العاشر: أوّله "كتاب المغازى باب قصة عكل وعرينة"، رقم الحديث: ١٩١٤. سأل الله الإعانة و التوفيق لا تمامه والصلواة و السلام على خير خلقه سيلانا و مولانا محمّد خاتم النبيين و إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى اله و أصحابه أجمعين و على كل من تبعهم بإحسان الى يوم اللابن.

آمين ثمر آمين يا رب العالمين ..

# (نعام (لباري شرح صحيح البخاري

·

انعام البارى جلدا: كتاب بدء الوحى، كتاب الإيمان

انعام البارى جلد ٢:

انعام البارى جلد 2:

العام البارى جلاة: كتاب العلم، كتاب الوضوء، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب التيمم.

انعام البارى جلرس: كتاب الصلاة، كتاب مواقيت الصلاة، كتاب الأذان.

انعام الباري جلد ٢٠: كتاب الجمعة، كتاب الخوف، كتاب العيدين، كتاب الوتر، كتاب الإستسقاء، كتاب

الكسوف، كتاب مبجود القرآن، كتاب تقصير الصلاة، كتاب التهجد، كتاب فضل الصلاقة على المسلوب المعاتر. المعاتر.

انعام البارى جلد ٥: كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب العمرة، كتاب المحصر، كتاب جزاء الصيد،

كتاب فضائل المدينة، كتاب الصوم، كتاب صلاة التراويح، كتاب فضل ليلة القدر، كتاب الاعتكاف.

فقه المعاملات (حصه اؤل): كتاب البيوع، كتاب السلم، كتاب الشفعة، كتاب

الإجارة، كتاب الحوالات، كتاب الكفالة، كتاب الوكالة كتاب الحرث والمزارعة.

فقه المعاملات (حصه دوم): كتاب المساقاة، كتاب الإستقراض واداء الديون والحجر والتفليس، كتاب الخصومات، كتاب في اللقطة، كتاب المظالم، كتاب الشركة، كتاب الرهن، كتاب العبق، كتاب المكاتب، كتاب الهاد وفضلها

والتحريض عليها، كتاب الشهادات، كتاب الصلح، كتاب الشروط، كتاب الوصايا،

كتاب الجهاد والسير، كتاب فرض الخمس، كتاب الجزية والموادعة.

العام الباري جلد ٨: كتاب بده المخلق، كتاب أحاديث الأنبياء، كتاب المناقب، كتاب فضائل

أصحاب النبي الله عاب مناقب الأنصار.

انعام البارى جلد ٩: كتاب المغازى (حصه اؤل): غزوة العشيرة أو العسيرة - غزوة الحديبة.

انعام الباري جلد ١٠: كتاب المغازى (حصه دوم): باب قصة عكل وعرينة \_ باب كم غز ١ النبي الله النبي

انعام الباري جلداا: كتاب التفسير (حصه اؤل): سورة الفاتحة \_ سورة النور

انعام الباري جلد ١٢ : كتاب التفسير (حصه دوم): سورة الفرقان ـ سورة الناس، كتاب فضائل القرآن

# مهمانیف

تصانیف شُخْ الاسلام مفرت سولانامفتی مجریقی عثانی صاحب معفظه (لالهٔ مُعالمی'

| ***************************************                           | ••••• |                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-----|
| مدالتي فصلح                                                       | ☆     | انعام الباری شرح محیح ابخاری - ۱۲ جلد | ☆   |
| نبردگ اصلاح<br>فبردگ اصلاح                                        | ☆     | اندکس میں چندروز                      | ☆   |
| فقنهي مقالات                                                      | ☆     | اسلام اورجديدمعيشت وتجارت             | Tr. |
| تاثر مضرت عار فی <sup>"</sup>                                     | ☆     | اسلام اورسياست حاضره                  | ☆   |
| میر ے والدمیر ہے <del>ش</del> خ                                   | ☆     | اسلام اور جدت پسندی                   | ☆   |
| ملکت زمین اوراس کی تحدید                                          | ☆     | اصلاح معاشره                          | ☆   |
| نشری تقریری                                                       | ☆     | اصلاحي خطبات                          | ☆   |
| نقوش رفتگاں                                                       | ☆     | اصلاحي مواعظ                          | ☆   |
| نفاذشر بعت اوراس کےمسائل                                          | ☆     | اصلاحی مجالس                          | ☆   |
| نمازیں سنت کے مطابق پڑھئے                                         | ☆     | احكام اعتكاف                          | ជ   |
| ہارے عاکلی مسائل<br>مارے عاکلی مسائل                              | ☆     | ا كابرد يوبندكيا تقے؟                 | ☆   |
| جارامعاثي نظام                                                    | ☆     | آسان بيكياں                           | ☆   |
| هاراتعلیی نظام '                                                  | ☆     | بائبل ہے قرآن تک                      | ☆   |
| تكمله فتح الملهم (شرحصحيحمسلم)                                    | ☆     | بائل کیاہے؟                           | ☆   |
| ماهي النصرانية؟ ﴿ رَبُّ كُلُّ مِنْ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ الْمُ | ☆     | پُرنوردعا میں                         | ☆   |
| نظرة عابرة حول التعليم الاسلامي                                   | ☆     | <u>زائ</u> ے                          | ☆   |
| احكام النبائح                                                     | ☆     | تقليد کی شرعی حيثيت <u> </u>          | ☆   |
| بحوث في قضايافقيهة المعاصره                                       | ☆     | جہان دیدہ ( میں ملکوں کاسٹرنامہ )     | ☆   |
| 🖈 An Introduction to Islamic Finance تعاوية أورتاريخي هما أتق     |       |                                       | ☆   |
| جيت مديث The Historic Judgement on Interest جيت مديث              |       |                                       | ☆   |
| ي The Rules of I'tikaf (تخاب مديث) ي خضور ديث المارا تخاب مديث)   |       |                                       | ☆   |
| كيم الامت كياك افكار The Language of the Friday Khutbah           |       |                                       | ☆   |
| ☆ Discourses on the Islamic way of life                           |       | د <i>ري لڙ</i> نڌي                    | ☆   |
| ☆ Easygood Deeds                                                  |       | ونیامزےآ کے (سفرنامہ)                 | ☆   |
| ☆Sayings of Muhammad ఈ                                            |       | و نی مدارس کانصاب ونظام               | ☆   |
| ☆ The Legal Status of                                             | •     | ذكر وفكر                              | ☆   |
| following a Madhab                                                |       | ضيط ولادت                             | ☆   |
| ☆ Perform Salah Correctly                                         |       | عیسائیت کیاہے؟                        | ☆   |
| ☆ Contemporary Fatawa                                             |       | علوم القرآن '                         | ☆   |
| ☆ The Authority of Sunnah                                         |       | 2 > 1.                                |     |
|                                                                   |       |                                       |     |

# تعاد ف: علمي ودين رښمائي کي ويب سائث

### www.deenEislam.com

تلا .....اغ اض ومقاصد ..... تلا

ا بها می تعلیمات: ویب سائث www.deenEislam.com کا مقصد اسلامی تعلیمات کو دنیا بجر کے مسلمانوں تک پہنجا تا ہے۔

جدید فقی مسائل: اس کے ساتھ عصر حاضر کے حدید مسائل جن کا تعلق از ندگی کے کی بھی شعب ہے ہو، اس کے مارے میں قرآن وسنت کی روشنی میں سیح رہنمائی کرناہے۔

وفاح کو تاین رسالت و ناموس رسالت و: تو بین رسالت کے حملوں کا مؤثر جواب اور د نیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم ቘ کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات ہے آگاہی بھی پروگرام میں شامل ہے۔

شبهات کے جوابات: اسلام کے خلاف بھیلائی می غلط فہیوں کو دور کرنا اور مسلمانوں کے ایمانی حذیات کو بیدار رکھنا بھی اں کوشش کا حصہ ہے۔

☆..... أن لائن اصلاحي ماتات ......

🦀 صدر جامعه دارالعلوم كراحي مولا نامفتي محرر فع عثاني صاحب مظلم فتي اعظم ياكستان \_

🛞 شِخْ الاسلام جسنْس ( ر ) شريعت ايبلت نغ سمريم كورث آف ما كستان مولا نامفتى محرتقي عثانيصا حد . . . ظلا

🛞 مفتی حامعہ دارالعلوم کراجی، حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب سمحمروی مدخلیہ کی ہفتہ داری (جمعہ، اتو ارومشکل) كى اصلاحى محالس آئن لائن لا ئىوبيان \_

🕸 سالا نه تبلینی اجماع اور دیگرعلاء یاک و ہند کی تقاریبھی اب انٹرنیٹ براس ویب سرائٹ برشنی حاسکتی ہیں۔

🚓 ..... آب كے مسأئل اوران كاحل : آن لائن وارالا قماً و .....

العامرة آب كي مسائل اوران كاهل "آن لائن وارلا فآو" مي محمد يشي بآساني استفاده كما حاسكا ي.

رابطه / Contact PH:00922135046223 Cell:00923003360816 E-Mail:maktabahera(a yahoo.com E-Mail:info(a deeneislam.com WebSite:www.deeneislam.com

منشورات مكتبة الحراء انجام للاري أنجام الكاري دُرُوْلِ بخارى شريف إفاداك إفاداك إفاداك الم تَضَرَّ الْكَالُمْ فَيْ مُحْرِقِي عُمَّالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

## Publisher **Maktabatul Hira**

8/131, Double Room 'K' Area 36-A, Korangi, Karachi. 74900

Ph: 021-35046223, 35159291, Cell: 0300-3360816

E-mail: maktabahera@yahoo.com, & info@deeneislam.com

Website: www.deeneislam.com

